# لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ الاحراب:٢١

جامع السير

مجموعة ارشادات يثيخ يوسف مثالا حفظه الله

### لبم الله الرحمن الرحيم

کھھ عرصہ سے از ہر اکیڈی لنڈن سے دینی کتابیں طبع ہور ہی ہیں جو ایک مشتر کہ جدو جہد اور کوشش کا نتیجہ ہے۔

را قم کے بیانات حفظ قر آن پاک اور خمات بخاری شریف کی تقریبات میں ہوئے یا ماہ رمضان السارک کے ایام میں ریڈیو پر ہوتے رہے۔

چند ساتھیوں نے انکو جمع کیا پھر کسی نے دن رات تکلیف استھیائی کر کے طباعت کیلئے تیار کیا جسکے متیجہ میں جمال محمد می صلی اللہ علیہ وسلم درس بخاری کے آئینے میں ، جمال محمد می صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہیں، جمال محمد می صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر یا کرامات و کمالاتِ اولیاءوغیرہ کتب منظر عام پر آسکیں۔

ان تمام کمابوں کے مقدمہ یا افتتاحیہ کے طور پر استبراکا ماوی دارین، طبا تفکین، سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقد س چند صفحات میں پیش کی جاتی رہی۔ زیر نظر سے کماب جامع السیران ابواب کا مجموعہ ہے۔

دعاہے اللہ عزوجل ہمیں ہر وقت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق دے اور ہر کروٹ ہر حرکت سے قبل اسوۂ حن کی طرف جھانک کر پھر آھے بڑھنے کی عادت ڈالدے۔

وماذ لك على الله بعزيز\_

يوسف متالا

بروز جمعه ٤ جمادي الآخر ١٣٣٩



#### فهرست

| r                          | درودشريف كاانهمام                |
|----------------------------|----------------------------------|
| r                          | صلوا عليه                        |
| 4                          | عروه بن مسعود تقفی               |
| 4                          | وعائميه اشعار                    |
| کی ایک خاص دعا             | سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم  |
| ع کر آگای <u> </u>         | آ پِ صلی الله علیه وسلم کی و قار |
| یتی ۱۰                     | عبادات اورمجامدات شل زياد        |
| Ü                          | حجة الوداع                       |
| II.                        | مرض الوقات                       |
| IF.                        | فرستاد ؤخداد ندى كوجواب          |
| عنه کا گربیا               | حضرت ابو بكرصد يق رمني الله      |
| عنها کے حجرہ میں آخری قیام | حفرت عا كشصد يقدرضي الله         |
| ۵۱                         | وروس كے ماتھ تيز بخار            |
| ئے آخری کلمات              | سركار دوعالم صلى الله عليدوسلم   |
| 14                         | حضرت عا تشرضي التدعنها           |
| 1A                         | م حقق                            |

19

بب سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں زلزلہ

| 19         | جبل نور <i>پر</i> زاز که                      |
|------------|-----------------------------------------------|
| 19         | حضرت صديق اكبررضي اللهءنه                     |
| ř*•        | موجوده دور کے زلازل                           |
| Y*         | حضرت عمر فاروق رضي الله عنه                   |
| 1"1        | حضرت سفيندرضي الشاعشه                         |
| P1         | ز ملين كا بولنا                               |
| **         | زيثين كا دُريا اور كا عيا                     |
| rr         | حضرت عمربن عبد العزيز رمنني الله عنه          |
| ML.        | البيلامعثوق                                   |
| AL.        | حضرت موى عليه الصلوة والسلام اورايك بزهبيا    |
| ra         | حضرت موی علیه الصلو ة والسلام کا ما لک کوخطاب |
| ra         | 2,32                                          |
| ra         | تمام اعضاء كاروز ه                            |
| FY         | عانورول مصتثبيه                               |
| 74         | سانپ کی تعبیر                                 |
| 14         | کتے کی تعبیر                                  |
| ۴A         | گدیھے کی تعبیر                                |
| M          | درندول كي تعبير                               |
| <b>r</b> 4 | چو ہے کی تعبیر                                |
| 79         | ز ہر ہلے جانوروں کی آھبیر                     |
| 44         | خؤ بر کی تعبیر                                |

| <b>F</b> • | مور کی تعبیر                               |
|------------|--------------------------------------------|
| m          | اونث کی تعبیر                              |
| rr         | حصرت شيخ نورانندمرقد ۽ کي توجيه            |
| ra         | :21                                        |
| ra         | :et                                        |
| PA         | :25                                        |
| f*•        | :200                                       |
| ۳۱         | :20                                        |
| ~~         | :et                                        |
| ۲۳         | : <u>#</u>                                 |
| r'4        | :21                                        |
| ۵۲         | :29                                        |
| ٥٢         | ها ا                                       |
| ۵۵         | الع                                        |
| ۵۸         | سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كانسب شريف |
| ۵۸         | ولادت بإسعادت                              |
| 09         | كفائت اور رغباعت                           |
| ۵٩         | آ ہے صلی اللہ عابیہ وسلم کے اسما و مبارکہ  |
| Al         | م پ صلی الله علیه وسلم کی کفالت            |
| All        | سغرييس                                     |
| 44         | شام كا ميلاستر                             |

| Atm | شام کا دوسر اسفر اور خدیج الکبری رضی الله تعالی عنها سے نکات |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ALL | نبوت                                                         |
| 40, | = ×.                                                         |
| 44  | وفات                                                         |
| AF  | آ ب صلی الله عليه وسلم كے صاحبر ادكان                        |
| 44  | آپ صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادبیاں                        |
| 4+  | آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات                       |
| 44  | آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیااور پھو پھیاں                    |
| 4   | رسول الله صلى الله عابيه وسلم كے گيارہ چچاہيں:               |
| 44  | زيير بن عبد المطلب كي اولاديه بين:                           |
| ZA  | ابوطالب كي اولاد يد مين:                                     |
| ∠9  | ابولېب کې اولاد پيرېن:                                       |
| ۸۰  | رسول التُدصلي التُدعلية وسلم كي حيره چھو پھياں ہيں:          |
| Ar  | آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم کے حج اور عمرے                       |
| Ar  | م پ صلی الله عاید وسلم کے غز وات                             |
| AF  | آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دیئے والے |
| YA  | م پ صلی اللہ عابیہ وسلم نے بطور قاصد جن سحا بہ کرام کو بھیجا |
| AY  | حضرت عمروبن اميضمري رضي الله تعالى عنه                       |
| AY  | حضرت وحيدبين غليفه كلبي رضى الله تعالى عند                   |
| ٨٧  | حضرت عبدالله بن حذافه البهمي رضي الله تعالى عنه              |
| 14  | حضرت حاطب بن الي بلتعد رضي الله تعالى عند                    |

| ٨٧  | حضرت عمروين العاص رضي الله تعالى عنه                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| AA  | حضرت سليط بن عمر ورضى الله تعالى عنه                            |
| ΛΛ  | حصرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تغالی عنہ                        |
| A4  | حضرت مهاجرين ابي اميد رمني الله تعالى عنه                       |
| 19  | حصرت علاء بن حصر مي رمنني الله تعالى عنه                        |
| 44  | حصرت ابوموى اشعري اورمعاذبن جبل رضى الله تعالى عنبما            |
| A4  | حربية الاصل آزاد حضرات مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خدام |
| 91  | آپ صلی الله علیه وسلم کے آز اد کردہ غلام                        |
| 41  | آ ب صلى الله عليه وسلم كى با عربال                              |
| 90  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مؤذ عين                         |
| 90  | رسول الشرصلي الشدغليدوسلم كيوريان                               |
| 90  | رسول التدصلي الثدعلية وسلم كے يہر و دار                         |
| 97  | رسول التدصلي الثدعلية وسلم كے امراء الحيش                       |
| 91  | رسول الشصلي الله عليه وسلم كي طرف مع مختلف علاقول كے كورنر      |
| 99  | رسول الندصلي الثدعابيه وسلم كےوزراء                             |
| 49  | جن سحابه كرام كوقاضي بنايا كيا                                  |
| 44  | امانت اورافراجات كاحساب ر كخضوا ليصحابه كرام                    |
| 1++ | حدود کی تفتیش کرنے والے اور یا فذ کرنے والے صحابہ کرام          |
| 100 | رسول التدصلي التدعابيدوسلم كراز دال                             |
| 1++ | حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے موایشیوں کے پڑانے والے              |
| [+] | آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلوضروریات کے ذمہ دار               |

| 1+1   | رسول التدصلي القدعليه وسلم كے جيئىڈے افتحانے والے               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1+1   | آپ صلی الله علیه وسلم کی سواریاں تیار کرنے والے                 |
| 101   | رسول القد صلى الله عليه وسلم كي عمراء                           |
| 1+1   | آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیل سنجا لنے والے                      |
| 1+1"  | رسول التدصلي الله عليه وسلم عيسفر عے حدى خوال                   |
| 1+1"  | کن کے چیجے حضورصلی اللہ علیہ وسلم فے تماز پڑھی                  |
| 1+1"  | رسول التدصلي الله عابيه وسلم كي خطيب                            |
| 1+1** | جن حضرات کوسرور کونین صلی الله علیه وسلم سے ظاہری اعضاء میں کسی |
|       | ورجه بين مشابهت تقى:                                            |
| 1+7   | مرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف تشکّلو حاصل کرنے والے      |
|       | حباتات، جمادات اور حیوانات میں ہے بعض کے اساء گرامی             |
| 1+1   | رسول الشصلي الله عليه وسلم كے گھوڑوں كا تذكرہ                   |
| 1•/   | آ پ صلى الله عليه وسلم كى يا نج يا چيه فجريان تفيس:             |
| 1+9   | دود هدوالي ادنشيال                                              |
| 11+   | الله عايد وسلم كى بكريان                                        |
| 11+   | آ پ صلی الله عابیه وسلم کی ملک میں سو بکریاں رہا کرتی تھیں:     |
| 111   | 7 پ صلی الله عابیه وسلم کے اسلیح                                |
| 111   | آپ صلی الله علیه وسلم کے چھوٹے نیزے کے اساء:                    |
| IIP   | آ پ صلى الله عليه وسلم كى يا هج كما نيس تخيين:                  |
| 11th  | الله عليه وسلم كي ما هي في فرهالين تفين:                        |
| 117   | آ پ صلی الله عليه وسلم کی تکوار س:                              |

| III.                 | الآپ صلی الله علیه وسلم کی ژر مین:                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1117                 | الآپ صلى الله عاليه وسلم كى دوخور تنفيس:                                |
| III''                | ا پ صلی الله ما یه وسلم کے تین حبصند سے بیٹھے:                          |
| па                   | آ پ صلی الله ه بیه وسلم کی زیر استعمال اشیا محتبر که                    |
| IIΔ                  | ملبوسات ميادكه                                                          |
| IIΔ                  | آپ صلى الله عليه وسلم كى حيادري:                                        |
| 114                  | آ پ صلی الله علیه وسلم کے ہے:                                           |
| 114                  | آ پ صلی الله عهیدوسلم کی کلاه مبارک اور ٹو بیاں متعدد بیان کی جاتی ہیں: |
| ΠA                   | سر کار دو عالم صلی القد مهیدوسلم کے میار عما ہے تھے:                    |
| PII                  | چا در:                                                                  |
| rı P                 | گی:                                                                     |
| 141                  | خواتيم: انگونميال                                                       |
| 111                  | خوشبوكي                                                                 |
| 111                  | <u> </u>                                                                |
| 141                  | آ پ صلی اللہ یا یہ وسلم کے پیالے                                        |
| (**                  | آ پ صلی اللہ سیدوسلم کے مشکیز ہے                                        |
| [###                 | چاقو رخيسر <b>ي</b>                                                     |
| ( <del>*</del> ***** | ويكراشياء منتعمله                                                       |
| D'A                  | امير المؤمنين سيدنا عمر رضى القد تعالى عند كاام بتمام                   |
| [# <b>*</b> *        | ماً كولات ومشرويات                                                      |
| 17"                  | مشروبات                                                                 |
|                      |                                                                         |

| II-I                | بانی سب سے زیرہ وہشروہات میں بیشرف بانی کوملا ہے۔                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| IPP                 | لين رحليب وووه                                                         |
| ۵۳۱                 | تمر : کشجور                                                            |
| IP4                 | شگ <u>ى</u> ر بىرى                                                     |
| 12                  | نحم: گوشت                                                              |
| IFA                 | "كوشت كوبھى آپ صلى القد عابيه وسلم في مختلف شكلول بين نوش فرمايا ہے:   |
| 1279                | جن جا توروں کے گوشت زمارے آفاصلی املا ہیدوسلم کے بھی کوش               |
|                     | جال فرمائة:                                                            |
| JP"9                | ستريال                                                                 |
| 184                 | سبزی تر کار یوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں نوش فرما تھیں وہ |
|                     | حسب وْ بِل بِين:                                                       |
| 4 <sup>4</sup> م) ا | پېل                                                                    |
| l'*+                | آ پ صلی القد مدیروسلم نے جن تھاوں کو بیشد فر مایا                      |
| ir'r                | ٣ پ صلى الله ۴ پيدوسلم كې صفات مباركه                                  |
| יוייון              | آپ صلی اللہ عایدوسلم و کیجنے والوں کی نگاہ میں کیسے لگتے تھے؟          |
| 14+                 | آ پ صلی الله ما پیدوسلم کے اخلاق فاصله                                 |
| ددا                 | ال پ صلی الله عدید وسلم کے جمز ات                                      |
| 144                 | فقليَّلاً مَّا يُؤْمِنُون                                              |
| 144                 | آپ صلی الله علیدوسلم کی و ف ت حسرت آیات                                |
| IAY                 | ميرت پاک کې تر تبيب ز ماني                                             |
| 140                 | نب شریف                                                                |

| 14.4        | ولاوستومبارك                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 14.4        | طقوليت                                           |
| 194         | بحيين كاسغرشام                                   |
| 194         | تعمير كعب                                        |
| 144         | ثيوت ورس لت                                      |
| P++         | فتر ب وحی                                        |
| P++         | دعوت اسلام                                       |
| F+ F        | حصرت صدیق اکبررضی الله عشه کی جانی و مالی قربانی |
| Y= F*       | عبشه کی طرف ج <sub></sub> جرت                    |
| Fe (°       | شعب الي طالب مين                                 |
| r=0         | اللدئے ویمک سے کام لیا                           |
| Fe 7        | سفرطا كف                                         |
| <b>Y</b> •∠ | یپیٹانی اور کوڑے میں نور                         |
| r•∠         | اسراء ومعرات                                     |
| r= 9        | آپ صلی الله مایه وسلم کے والدین ماجدین           |
| r+4         | ريكستان ميں بحر زموم كيے ملا؟                    |
| ۴II         | جدامجر عبدالمطلب كاامتحان                        |
| rir         | سواری کے سم علی چشمہ جاری                        |
| MIZ         | تجابت برفادة ، مقابية                            |
| PP+         | ربيد تن نصراللخمي                                |
| rrm.        | زیدین محروبت نفیل                                |

| rra          | مراقعہ بن مالک بن الجعثم             |
|--------------|--------------------------------------|
| rmy          | امرمعبد رمنني ابتدعنها               |
| rr2          | الوالوب انصاري رضى الله عنه          |
| h,l,,l       | حارثة بن ثعمان رضى الله عنه          |
| rra          | حبیب خدا: میں أن خدا سے بید عا كى ہے |
| rr <u>v</u>  | حضرت عباس رمشي القدعنه               |
| P/rq         | عمروبن جموح رضى اللهءشه              |
| rai          | الوطلحة رضى القدعبند                 |
| rai          | شاس بن عثان المحرِّ وفي رضى الله عنه |
| rar          | كعب بن ما لك رضى الله عند            |
| ram          | زياد بن سكن رضى الله عنه             |
| <b>r</b> ۵(* | ابوعببيده بنن الجمراح رمثني الله عنه |
| rar          | ما لك بن سنان رضى الله عنه           |
| ۳۵۳          | طلحه بن عبيدا لقدرضي الله عنه        |
| raa          | انس بن نضر رضی الله عنه              |
| FOT          | سعدين رنيج رنشي الثدعنيه             |
| ran          | كبعثه بنت رافع رضى اللدعنها          |
| FYI          | بعثة كالبياس ل                       |
| FYI          | بعثت كاوومرامال                      |
| PYP          | بعثة كانتيسراسال                     |
| ryr          | بعثت كالجوقها سال                    |

| 444                 | بعثت كابإنجوال سال                    |
|---------------------|---------------------------------------|
| 444                 | بعثت كالحجفثا سرال                    |
| 444                 | بعثت كامماتوان ممال                   |
| PYP                 | بعثت كا آثفوال ممال                   |
| 245                 | بعثت كانوال ممال                      |
| 1414                | بعثته كا دسوال ممال                   |
| 444                 | جعرت كايبلا سا <b>ل</b>               |
| 1,44,4              | ب <u>جرت</u> كا دومراممال             |
| PYA                 | چجرت کا تیسراسال                      |
| PYY                 | <sup>جج</sup> رت کا چوقفا سا <b>ل</b> |
| PYY                 | بجرت كا يانج ال سال                   |
| P44                 | بجرت كالحيمناسا <b>ل</b>              |
| РЧА                 | چرت کا ساتوا <b>ں</b> سال             |
| PY4                 | چرت کا آنھواں سا <b>ل</b>             |
| PY4                 | <sup>جج</sup> رت کا نوال ما <b>ل</b>  |
| <b>#</b> ∠•         | ججرت كا دسوال ممال                    |
| <b>P</b> ∠1         | ججرت كأشميا رهوال ممال                |
| <b>P</b> <u>∠</u> 1 | نبی اگر مصلی الله ماییدوسلم کی و ف ت  |
| 1 <u>/</u> 1"       | خلفاء اربعد اور ان کے بعد             |
| 122                 | غرز وات وسرايا كى ترتيب               |
| PAt                 | مركار دو عالم صلى الله عليدوملم:      |

PAT وتمية وراقية PAT جودوسي MAI ز بر ترکب سمعیم MAP MAP ترك تعرينن MAP يرولعزيزي MY ME م بدوصد قد ME عيادت ME اصحاب كى خبر كيرى MM شیر <u>تی</u> کلام MAR لباس بين سادگي PA IN معاشرت میں ساوگی PAP صذرحي MAG وفاير جفا MAG معافي MA حزال MAG تتيم MA مبات ۱۸۵ صبر وصبط PAH

| PAH         | اہل خانہ کے لئے انتظام         |
|-------------|--------------------------------|
| PAN         | دسترخوان پ                     |
| MZ          | مراوات                         |
| MAZ         | معرو قيت                       |
| MAZ         | جگل میں                        |
| MAZ         | سلطان وگدایرایر                |
| MZ          | دِها کی دِي                    |
| MA          | اي ٿن                          |
| MAA         | فرش زمین بی بستر               |
| PAA         | اوصاف جميله تورات اورانجيل مين |
| PA9         | ول جوئي                        |
| PA-9        | يار                            |
| PA4         | و كرالله                       |
| P/A9        | حاجت مندول سے کتنا پیار        |
| PA 9        | متواضعانه بيئت                 |
| <b>19</b> * | مجلس بيس                       |
| <b>19</b> + | آئے والے کا آگرام              |
| <b>19</b> + | يا ئے کا اعراز                 |
| rqı         | رضا وغضب                       |
| PRI         | اختاتاً منجمس                  |
| 441         | ا تداز تخاطب                   |
|             |                                |

روتے بی رہتے تھے MAM تنبسم زياد ويتجيدكي تم 444 بزي طبق مين سب مل سرا تنفي كهاؤ متواضعانه جبوس P4P گرم کھانا القمدكية لية؟ 197 جو کی روثی کاری کیجور ۔ انگور 197 ردنی اورخر بوز ویا تا ز و محجور የዓሮ 440 اسود ين 446 محجور اور دود ه 440 گوشت 440 غرباءك وعوت 491 كُلُّهُ لِلَّهِ 190 حق كا نفاذ 190 كدواور كوشت 194 فاقد 190 جوآ سيا نوش فرمالي 190 یرندے اور مرغی PPY ستمحى اورپنير 144

3.5% 444 494 سبزيال بديودارغذا كي 194 متاع دنیا میں ہے P44 حضرت ام اليمن رمني القدعنب اور بكريان 444 النكايال جإ ثاسنت ب PAA طاشخ جل حكمت PAA گوشت کی بو PPA مفردات پہند تھے PAA مُس ورجه بإحياء! 444 ائي غدمت آپ 194 عماميه 194 جبيروقي 444 194 سرٹ کیسریں يانج مدر چيل ميز چادر يل اللوشي ظيليان سوتی لہاس P+1

تمامدتنك F+1 كالىكملي P+1 خوشبو کلیجی P\*1 ايك سوبكريال خريير وفروخت بكريال پرائي قرض ضانت وقف زيين سقارش فتم كھانا فتم كأكفارو شعراء كوانع م پہلوان ہے مقابلہ جوؤل کی صفائی F+ F <u> چلنے کا انداز</u> F-F میرے ساتھ چلو س قد گورے بدن پر سبز ہا س

لتگلی F-4 كرتة كبتن r.0 حيا درييس ثماز **F-0** جاور بيل عويم r.0 138.513 r-0 حياور وهي آوهي P+4 كاليملي مهروالي اتكوتفي P\* Y یاد دلائے والی گرہ نو بيال تكياميه 7-16-17 **F**\*∠ عباء بى بستر ئېقى F-2 مٹی کا برتن F•4 بركت والاماني 4-4 لعاب ميارك r-A وضوء كاماني P+A موذی کے لئے دعاء رحمت P+A قاب ازك r.A عقو درگذر r.4 بغیرزین کے سواری P+9

| F-9                    | بجون کے ساتھ                                |
|------------------------|---------------------------------------------|
| F+9                    | آءنه كاال صلى القدمانية وسلم                |
| <b>!"</b>  +           | 1. 1/4 0 73%                                |
| <b>j</b> **)+          | سادگی                                       |
| <b>["</b> ]+           | سی به کے درمیان                             |
| P*H                    | ازواج مطبرات کے درمیان                      |
| P*H                    | حضرت عا تشدرضي الله عنها كي ولجو تي         |
| P*H                    | برتن اور بڈی میں ہونت کہاں رکھے تھے؟        |
| <b>P</b> H             | حضرت عا نشدینسی امتد عنها ک گود میں سرمہارک |
| PIF                    | ميل ميل                                     |
| FIF                    | روزاندزبارت                                 |
| FIF                    | عشل كب؟                                     |
| FIF                    | والبيبي ازستر                               |
| FIF                    | رو لفے                                      |
| FIF                    | زعفرانی چادر                                |
| MILL                   | از وات مطبر و ت کا فکر                      |
| FIF                    | از واج مطهرات آپس میں                       |
| <b>!</b> "  <b>!</b> " | سبحات التد                                  |
| <b>F</b> **  F*        | بنسي دل گلي                                 |
| <b>F</b> **  **        | غيرست                                       |
| <b>F</b> "  "          | عيد شريف                                    |

| FIZ           | آپ صلی الله هایه وسلم کی ً میاره از واخ مطهرات      |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| FIZ           | أم المومتين مضرت خديجه رمنبي الله تعانى عنها        |
| FIA           | أم المومنين حضرت سودة رتشي القدنت لي عنها           |
| MIA           | أم المومنين نضرت عا نَشْدِصد يقدرنني الله تعان عنها |
| PIA           | ام المومنين حضرت حفصه بنت عمر رمنني امتدتعا لي عنبي |
| tri A         | ام المومنين حضرت زينب بنت خزيمه رضي املد تعالى عنها |
| <b>6.11</b> d | وم المومنين حضرت المسلمه رمني اللدتعالي عنب         |
| F*19          | ام المومنين مصرت زينب بنت جحش رضي اللدتعالي عنها    |
| mr.           | ام المؤمنين حصرت جوريه بيدمنني الندتعال عنها        |
| f"r•          | ام المؤمنين حضرت امرحبيبه رمني القدتقالي عنها       |
| F**           | ام المؤمنيمن حضرت صفيه بنت حن بن اخطب رمنى القدعنها |
| TTI           | ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت حارث رضي الله عنب       |
| ***           | سيدالمرسلين صلى القدعابية وسلم                      |
| TYP           | آغاز مرض                                            |
| rr            | آخري بيفته                                          |
| <b>דייוי</b>  | ما چي نوم <sup>ق</sup> بل از رحلت                   |
| rra           | چار بیرم <sup>قب</sup> ل از رحلت                    |
| FFY           | پنجشنبه مغرب                                        |
| <b>דיד</b>    | و الشريب المستريب                                   |
| <b>11</b> 1/2 | . دوی <sub>ا</sub> ایک یوم <sup>قب</sup> ل از رحمت  |
| rtz.          | ایک بوم قبل از رحلت                                 |

| FM              | ٣ څري د ن                                      |
|-----------------|------------------------------------------------|
| FF4             | حالت نزع <i>ا</i>                              |
| FF              | مدينه منوره ميس قيامت صغري                     |
| rrr             | الو بكررىشي القد معند كي بية قراري اوراسة قلال |
| <b> </b>        | صديق أكبررضي اللهءندكا خطبه                    |
| mmA .           | لتجهيز وتكفين اورعشل                           |
| rrq             | نماز جنازه                                     |
| Jack,           | حضرت ابو بكرصد يق رضى القد تعالى عنه           |
| <b>J</b> **(**) | ج نشين كا تعين                                 |
| المارانية       | وصايا                                          |
| ma'm            | الودائل ملاقاتي                                |
| Printy.         | وصال                                           |
| mrz.            | تجهير وتكفين                                   |
| FFZ             | حفشرت عمر فاروق رمننی الله تعالی منه           |
| FML             | قا تا إنه تمينه                                |
| MM              | قاش                                            |
| ra.             | ابل مدینه کی بیر قراری                         |
| ro.             | ٣ خرى خوا بىش                                  |
| roi             | چ نشین کا تعین                                 |
| rar             | وصايا                                          |
| rar             | وصال                                           |

| FOF            | تماز جنازه                                      |
|----------------|-------------------------------------------------|
| FOr            | حضرت عثمان غني رضي الله تغالى عنه               |
| FOR            | جان ٹاروں کےمشورے اور اجازت طلبی                |
| MAA            | شهر و سه کی تیاری                               |
| ma q           | شهاوت                                           |
| PHI            | تماز چنازه                                      |
| PH             | صحابه کرام کا اظهارهم                           |
| PHIP           | حضرت على رضى القد تعالى عند                     |
| <b>1711/17</b> | قتل کی سازش کے مرکز ی کردار                     |
| מריי           | قا تا زرمند                                     |
| FYZ            | حضرت جحدرسول الله صلى الله عليه وسلم            |
| ۵۳۵            | غيتب احاديث از راموز الإحاديث برائے خطبات مجمعه |
| ∆ا∠            | انِّي رأيْتُ الْبارحة عجبًا                     |
| ۵۲۵            | فتنول سے حفاظت کیلئے مسنون دعا تمی              |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

شروح کرنے سے پہلے آقا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مولی مالک ہم سے راضی ہوجائے۔

لک الحمد یا داالجود و المجد و العلی تبار گت تعطی من قشا و و و المجد و العلی الهی لئن حد الهی احلی و و میت خطینتی فعف و ک عن دنیسی اجل و اوسع الهی لئن حد الاغسار و الیسر افزع الهی لئن اغطیت نفسی سؤلها فها انسا فی از ض الندامة ارتبع الهی لئن اغطیت نفسی سؤلها فها انسا فی از ض الندامة ارتبع الهی تسری حالی و فقری و فاقتی و انست فساجلة المحقیة تسمع الهی تسری حالی و فقری و فاقتی و انست فساجلة المحقیة تسمع یحد اور مناجات امیر الهوین سیدنای بن الی طالب رسی المدندی طرف مشوب ک یدم اور بارگ تیرے بی الی طالب رسی المدندی طرف مشوب ک الی عید تو یا بول کو تیرا کر تیرے بی الی ایک باتی امیر کر تیرا تیرے بی مفتر سے بیا ب روک لے الی ایم مثان خاوت اور بزرگ تیرے بی الی بی بورے بین اور بہت بڑے تی و وربی کی میں بیات میں الموادر تیری مختر سے بیا بی دوک کے الی ایم می بیا بین تیرا مؤاور تیری مختر سے بیا بی اور بہت بڑے تی اور بردی ہے۔

اے میرے مواد! اے میرے خالق!اے میری جائے پتاہ! خوشحالی اور تنگی ہر حال میں ہم

#### درودشريف كااجتمام

اہتی م کریں، ورووشریف کا اہتی م کریں۔ لیسٹر سے جو بیم ورووشریف کی جل ہے نہایت اہتی م کریں، ورووشریف کا اہتی م کریں۔ لیسٹر سے جو بیم ورووشریف کی جل ہے نہایت باہرکت ہے، درووی سے آفات اور ہلیات اور مصائب دور ہوتے ہیں۔ کیونکہ خودقر آن عزید میں انتہ تبارک وقت لی نے براہ راست اپنی طرف سے اس کا تکم جمیں دیا ان الملہ و مسلیکته میصلوں علی النہ یا ایٹھا المذین احلوا صلوا علیه و سلموا تشلیما صلوا علیه یہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ درود پر صوب جب بیرآ یت نازل ہوئی محابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ بارسول اللہ او سلمشوا تشلیما کر سالام کرو، بیرقو جمیں معدوم ہے یوں کہ جب ہم خدمت اقدی ہیں حاضری و بیتے ہیں اسلام تو ہم کرتے ہیں تیکن بیصوق یہ بیاہے؟ سی بہ کرام رہنی اہتہ ہم کے اس سواں کا آپ صلی اللہ میدوسلم نے کتن پیارا جواب عزاجت فرمایا؟

فرمايد كه جومعبود ما قات برسلام بي بيرة بالى ملاقات كالتحيد بي منظر جب تم نمازيل الشهد برزهة بوء وبال تم سلام كرت بوء الشوشات لله و المضلوات و المطلبات، المسلام عمليك انبها النبي و رحمهٔ الله و بركانهٔ كرنمازيس قوتم سلام كرت بي بور آپ سلى التدعيد وسلم خي ارشاوفر ما كرسى بركرام رضى الترفيم في جب يوجها كه يارسول الله إهلة المنسفة

السّلامُ قددُ عوفَناهُ فكيف الصّلوةُ ؟ كرمام تو معوم صلوة كيد؟ اورآپ كو اكل مي السّلامُ قددُ عوف المارة عين المسلوة واسام تو معنوم بوت بين رآپ صلى السلوة واسام تو معنوم بوت بين رآپ صلى الله عليه وسلم في التيان على مُحمّد كر جب التيان تم بو السّالهُ عليه الله عليه الله الآ الله و اله و الله و الله

اللَّهُمُ صلَّ على مُحمَّدِ وعلى آل مَحمَّدِ كما صلَّيْت على ابُراهيُم وعلى آل ابُراهيُم انَک حميْدُ مَّجيُدٌ. اللَّهُمُ بارِکُ على مُحمَّدِ وعلى آل محمَّدِ كما باركت على ابُراهيُم وعلى آل ابُراهيُم انك حميدٌ مُجيدٌ.

### 'صلَوا عليه'

اس کے مفسرین میں اختلاف ہے کہ بید دروو شریف کہاں پڑھا جائے ، کس وقت پڑھا جائے ، ایک وقعہ پڑھ لیما عمر بھر میں کافی ہے یا یا ر بار پڑھا جائے۔

ایک قول یہ ہے کہ بیرصلہ وا عدائیہ، کددرود پڑھو، بیامر ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، ایک قول یہ ہے کداس میں کوئی قیر نہیں بس ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔

دوسراقول بياہے كديدامراسخبالي بها كدورودشريف يرهامستب بها

تيراقول بيب كركلرتوحيد الله أن لا السه الا السلَّه و الله أن محمدًا عبده و وسله الله المحمدة عبده و وسلوله الم

ائی طرح ورود شریف بھی آپ صلی امتد عابیہ وسلم پر پڑھنا تھ از تھ ایک واقعہ عمر مجر میں میہ فرض ہے۔

ای لئے حن بلہ کی کماول میں لکھا ہے کہ جب بچ بون شروع کرے اس وقت سب سے پہا کلمہ الشہالة ان لا الله الله الله الله والشہلة ان مُحمَّدًا رِسُولُ اللّه بياس سے بموانا فرض

\_\_

چوتھا قول ہے ہے کہ نماز کے آخری تعدہ میں التحیات کے ساتھ نمی نامیں درووشریف پڑھنا پیفرش ہے۔ بیامام شافعی رحمۃ القد عایداور شوافع کا قول ہے۔

پانچوال قول ہے ہے کہ تشہد میں فرض ہے ہے تعلی کا قوں ہے۔ مرشعی اور اہام شافی رحمة اللہ علیہ کے قول میں فرق ہے ہے کہ وہ مطلق تشہد میں اس کو فرض گردانے ہیں اور اہام شافی رحمة اللہ علیہ نے جو فرض قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ التی سے پڑھای جائے تو التیاس اور سمام کے درمیان درود شریف پڑھا جائے اس کی جگہ بھی انہوں نے متعمین کردی اور شعمی نے جگہ متعمین نہیں کی۔ انہوں نے مطلق رکھ کہ تشہد میں پڑھا جائے ہے درمیان میں پڑھو، اخیر میں بڑھو، اخیر میں بڑھا و۔

چھنا قول میہ ہے کہ تشہد کی بھی قید نہیں بلکہ پوری نماز میں کہیں بھی دروہ شریف پڑھ لیا جائے۔ بیاحمہ باقر سے قل کیا گیا کہ انتجٹ فئی الصّلوة منَ عینو تغیین الممحلُ!

ماتوال قول بیرے کربعض ولکیہ فرمائے میں کہ ایسجٹ اُلاکتنار منھا مِنَ غینو تقیید، کرکٹر ت سے درود پڑھنا ہے ابکتااس کی کرٹر ت سے درود پڑھنا ہے ابکتااس کی کوئی قید نہیں۔ کوئی قید نہیں۔

آتفوال قول میہ ہے کہ جب بھی سرکار مبارک صلی ائلد مدید وسلم کا ذکر مبارک آتے یہ کان میں پڑے اور سنے، دونول حامق میں درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ احناف کی ایک جماعت کا بیقول ہے۔

قائنی ابو بھر ابن عربی قرماتے ہیں کہ 'اللّٰهُ اللا محوط ' کہ بیسب سے زیادہ محقاط قول ہے جو منفیہ کا ہے۔

نوال قول مدہے کہ ہرمجس میں ایک دفعہ آپ صلی القد مایہ وسلم پر درود شریف فرض ہے۔ اور پھر جنتنی دفعہ ذکر مبارک آپ صلی القد عدید وسلم کا زبان پر آئے یا کا تول میں پڑے، ہرمرتب

میں صلی الله علیه وسلم کبنا بیفرض ہے۔

دسواں قول بیہ ہے کہ افنی کی ل دُھاءِ کہ ہر دعا میں درووشریف پڑھنا فرض ہے۔ کیونکہ روایت میں آپ سی اللہ عیدوسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے ساتھ درووش یف نبیس ہوتا وہ آگے جاتی ہی نبیس ۔ اس لئے اس کو دعا کا جزو بن کر فرض کیا گیا کہ دعا میں درووشریف پڑھنا ہے قرض ہے۔

و کیھنے، آپ نے سب میں دسیوں کے دسیوں اتوال میں سنا کہ فرض، فرض، فرض۔ ان میں سے سے سے مراو میں سے سی نے واجب کے بھی اغاظ استعمال کئے بین مگر اس میں بھی وجوب سے مراو اصطاباحی واجب نہیں ہے کہ واجب تو حفیہ کے یہاں کی اصطابات ہے۔ ورنہ دیگر انکہ کے یہاں واجب فرض ہوا کرتا تھ اسھرت سب کے یہاں ورود شریف واجب ہے فرض ہے کے اتوال ہیں، کیونکہ صافوا علیہ کے ذریدا سکا تھم جمیں ملاہے۔

سب نے فرضیت اور وجوب کا قول بیان کیا۔ بیسر کار دوع کم صلی اللہ عید وسلم کی ذات سرامی کے مدنظرے کد کیسی عظیم ذات کے بارے میں بیتکم فر مایا سیا۔ انہوں نے اصطلاحی امر کا معنی اور اس کا مقصد اور اس سے مراد کیا ہے اس سے قطع نظر اس کو دیکھ کہ بیسر کار دوع کم صلی اللہ علیدوسلم کی ذات گرامی ہے متعلق امر ہے۔

ورند استید ان وغیرہ کے باب میں اور مختف جگہوں پر ، امر استحبا لی بھی آیا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ عدید وسلم کی ذات گرامی ہے اور پس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جی جل مجدہ قرمات جی کہ اصلہ والعملی ذات گرامی ہے اور پس سے اللہ عدید وسلم پرتم درود پر ہو، کہ بی فرش ہے، جس طرح آرڈر کیا جاتا ہے کہ کرو۔ اور خود آ ہے صلی اللہ عدید وسلم نے بھی میں کلمات ارشاد فرمائے کرتم پر ہو افواکو اللّٰ اللّٰ اللّٰ مل صل علی محدمد ، پر ہوا اللّٰ اللّٰ علی محدمد .

### عروه بن مسعود ثقفی

قائمین وجوب وفرضیت کے قول کو سی کھنے کے گیوں کے بھی بہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق وہ پڑھتے رہے ، روایا مت جی سفتے رہے کہ ان کا کیا حال تھا۔ مثا اصلح عد یبیہ بیں دشمنوں کی طرف ہے ، کفار قریش کی طرف ہے ، ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے ، عروہ بن مسعود ثنة فی کو۔ جب صلح حد یبیہ ہے ، موقع پڑ انشگو ہور ہی تھی آپ صلی اللہ عدوسلم مکہ تعرمہ ہے مدینہ منورہ تشریف ہے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ عدوسلم کے ساتھ ایک عظیم فدائیوں کا ، جب شاروں کا مجمع ساتھ ایک عظیم فدائیوں کا ، ایس سفر ورت پیش آئی کہ اچھی طرح جب شاروں کا مجمع ساتھ ہے ، خدام ساتھ ہیں اس لئے آئیوں ضرورت پیش آئی کہ اچھی طرح آپ صلی اللہ علیدوسلم کو دیکھیں سمجھیں۔

چنا نچرا وہ بن مسعود تنفی نے قریش سے اجازت کی کہ میں نمائدہ بن کے جاتا ہوں وہ پہنچے اور والیس آگر انہوں نے قریش سے کہا کہ وہوا ان کے ساتھ تو ایسے جانا روں کی جم عت ب کہ فاقعہ گائی لایتو طنیا وُ طنوء اللا کا دُوا یقت الون علیٰ ، بت مستحون به اکر ایس فداکون کا فجع اور اپنی جان فار کرنے والے ضدام آپ صلی اللہ میدو ہم کے ساتھ جن جن کہ جب آپ وضوفر ماتے جیں ، تو کو کی قطر و زمین پر گر نے نہیں و سے ، کوشش ہوتی ہے کہ وہ قطر و زمین پر گر نے نہیں و سے ، کوشش ہوتی ہے کہ وہ قطر و زمین کی قسمت میں نہ جائے ، زمین کی مٹن کے حوالہ نہ ہو، چھروں پر ملکر ہم سرخ رو ہوں۔ مزید سے کہ فرا اس جن بیار ہے ، گر س تیرک کو حاصل کرنے کیا ہے کہ فوا اللہ کا فورت آجائے اور لا پر ایس اور اس کو فیا کہ فرا کے فرا کی اور اس کو کراہے جب کہ قال کی فورت آجائے اور لا پر ایس اور اس کو کراہے جب کہ قال کی فورت آجائے اور لا پر ایس اور اس کو کراہے جب کہ تال کی فورت آجائے اور لا پر ایس اور اس کو کراہے جب کہ تار کی کرنے جی ، بیت مشخول ن به ، لے کراہے جبرے پر اس کول بینے جیں۔

#### وعائبياشعار

زِدُنسى بسفسرُق البلاء تسعبُسرا والطَّفُ بِمساقدَرُتهُ فَيُما حرى يسامنُ لهُ عَندَ الدُّلِيُلُ تحيُّرا

ان لم يكن لئى مِنك لُطُف شاملُ او فسط الحسبان على مُقرَدا فسمن الدى ارْحُو لكشف بليتى اوْ مَنْ إلَيْهِ آمِيلُ مِن بين الوَرى والسُخُلُ مُفَتَقَدُّ اليُك وسائلُ مِنْ فيس جُو دك نُقطة ان تقطّرا لا اَرْتَدى احدًا سواك واست لئى سغم الملاذُ ومن رجاك استبشرى الني مسألُنك والله مُوم تراكمتُ والدَّها والدَّمان تنكُرا الني مسائلُك والله مؤم تراكمتُ والدَّها والدَّمان تنكُرا حساسا تحيّب من رجاك مُؤمّلا مهسما جنبي او كان فيك مُقطرا اس وعاش بم من رجاك مُؤمّلا مهسما جنبي او كان فيك مُقطرا اس وعاش بم من رجاك مُؤمّلا مهسما بالله الموام والمربي يم رائل من المربي يم المربي يم المربي ال

سیر سرے چیرے البی تیرے سامنے ہی ذکیل بنتے ہیں، تجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ذکیل بندہ تیر ان ہو کر تیری طرف سے موسلا دھار کرتی ہوئی میرہ نیال نہ ہوں گی یہ مکرر تیری طرف سے مجھ پر احسان نہیں ہوگا تو کون ہے جس کرتے ہوئی میرہ نیال نہ ہوں گی یہ مکرر تیری طرف سے مجھ پر احسان نہیں ہوگا تو کون ہے جس سے میں باؤل کے دور کرنے کی امید رکھوں۔ یہ مخلوق میں سے کس کی طرف میں اپنی حاجت نے کرجاؤں؟ کیوں کہ بیرس ری کی ساری تیری مخلوق ہے تیرے ہی سامنے اپنا مدع حاجت نے کر جاؤں؟ کیوں کہ بیرس ری کی ساری تیری مخلوق ہے تیرے ہور واحسان کے دریا سے ایک فیل مائے۔ قطرہ فیک جائے۔

تیرے ہی در پر جھے پناہ مل کئی ہے۔ بیل سائل بن کرآیا ہول اور غموم و ہموم، آفات و بلیت
تیرے ہی در پر جھے پناہ مل کئی ہے۔ بیل سائل بن کرآیا ہول اور غموم و ہموم، آفات و بلیت
اور غم و افکار کا جموم ہے اور زبانہ معاند اور وغمن بن چکاہے اور بیز بانہ اور وقت اس نے اپنا چیرہ
میرے ساتھ بدل دیا ہے جو تھے ہے امید رکھے بہت بھید ہے کہ تیرا امیدوار ٹاکام رہے،
عیاہے مہنما جنی او کان فینک مُقضر اکراس نے جو ہے گئی بی جنایت کی بول یا کتنے

بی گناہ کئے ہوں یا تیری جناب میں کتفی ہی تقصیر یا کونا ہی کی ہو۔ تیری رممت کا دریا بڑاوسٹی ہے۔

### سر كار دوعالم صلى الله عليه وسهم كى ايك خاص دعا

علامہ سمعانی فی محقف روایات کے حوالہ سے میروایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ ماید وسلم نے جنگ احد میں جب کہ شرکین اپنا منہ کا ایکر کے واپس لوٹ گئے، تب آپ صلی اللہ مایہ وسلم نے جنگ احد میں فراغت کے بعد سی بہ کرام سے فر مایا،

جس طرح پنجوفتہ نمازوں کے وفت حربین میں "پ نے سن ہوگا کہ امام صاحب فرماتے ہیں است وگا کہ امام صاحب فرماتے ہیں است وُوا واغت ملکوا ای طرح آپ صلی اللہ عیدوسم نے سی ہرکرام سے فرمایا کہ مفیل سیدھی کرلوحت فی اُنٹینسی علمی رہنی اور وجہ بھی بیان فرمادی کہ نماز نہیں پڑھنی ، بلکہ میں اپنے رب کی حمد وثنا کرنا جا ہتا ہوں۔

 رُسُلك وينصُّنُون عن سبيُلك واجُعلُ عليُهمُ رِحُزك وعدابك. اللَّهُمُّ قاتل الْكفرةالَدين أُوتُوا الْكتاب، اله الْحقّ\_

یہ آپ صلی اللہ مایہ وسلم کی احد میں فراغت کے بعد کی نہایت جائع وعا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ مایہ وسلم کی احد میں فراغت کے جو ما نگا کہ السلفیۃ تو فیا مُسلمین کرا ہے خدا! تو جمیں اسلام پر قائم رکھ اسلام کی حاست میں وفات وے، موت وے، اپنے پاس بلا ہے۔

## آ ب صلی الله علیه وسهم کی وفات کی آگاہی

جیسے جنور یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جبان میں آمد سے پہلے چارول طرف نقارے نگا رہے ہتے، پھر بول رہے ہتے، بت بول رہے ہتے، جن بول رہے ہے، جن مول رہے ہے، تجم، علم نجوم کے ماہر بین خبر بن و ب رہے ہتے کہ ایک بڑا واقعہ چیش آنے والے ہے، یکی حال سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی بوا۔ روایات سے معوم ہوتا ہے کہ اوُل ما اُعُلم النّبی صلّی اللّه علیہ وسلّم من انفضاء عُمُری باقتر اب اجبه بنزُول سُورة ادا جاء کہ اوقت اب جاء کی سورت کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسم کوخمر دی گئی کہ آپ کی وفات کا وقت اب قریب ہے۔

ای کے مفرت عبراللہ بن عیس رضی اللہ عند ہے سوال کیا گیا کہ هسل محسان بعلم وسئول اللہ صلّی اللہ علیہ و سلّم متی بہوٹ ؟ فر مایا کہ جی بال۔ اور پھر اسی سورت کا حوالہ دیا۔ کہ جب نبی کا کام ختم ہوگیا فتو حات ہو کیں ، حق تعالی شاند کی شرتیں ہو کیں اور دنیائے انسانیت فوق ورفوق اسلام میں واض ہوئے گی ، نبی کا کام ختم ہوگیا۔ اسلے آپ سلی دنیائے اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اس سورت میں خبر دی گئی ہے۔

چانچاس من افستخ بحمد ربک واستغفره كاتكم بهى بــ

### عبادات اورمجامدات میں زیادتی

آپ صلی اللہ علیہ وسم نے عمر شریف کے سخری مہینوں میں موت کے لئے تیاری میں اتنا کا بدہ شروت کے لئے تیاری میں اتنا کو شروی کے است علی اللہ علیہ وشروی کے است علی اللہ علیہ وسلم نفسنہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وفات ک خیر دی گئی ہے کہ متنا بلہ میں بہت زیادہ مجاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسم فرما نے گئے اور عبدت اس وی گئی ہے کہ متنا بلہ میں بہت زیادہ مجاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسم فرما نے گئے اور عبدت اس قدر بوئی کر الف فی بعث مشکرہ کے متنا بلہ علیہ وسم کا جسم اطهر بوگیں۔

اس کے سور قادا جاء کے نزوں کے بعد رمضان لمبارک آیا۔ آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو دگنا فرمادیا۔ پہنے ایک عشرہ کا اعتکاف ہوتا تھا اس آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوعشرول کا اعتکاف فرمایا۔

جبر مل امین کے ساتھ پہلے ایک قران کا دور ہوتا تھا آخری رمضان میں دو دور فرمائے۔ اور بس ملائے اعلی کا اشتیاق ہر وقت لگا ہوا ہے ہر وقت زبان برنتیجی، استخفار، تحمید جاری

#### ججة الوداع

# مرض الوفات

آپ سلی اللہ عید وسلم کی ال تعریجات کے مطابات آپ سلی اللہ عایہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی۔ اس کے بعد صفر کا مبینہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو آپ سلی اللہ عید وسلم بیار ہوئے۔ بیاری کے ایا مبعض روایات میں دس، بعض میں بارہ، بعض میں چودہ، بعض میں تیرہ، مختلف روایا جسم اس دوران میں بھی جبتہ الودائ کے خطبہ کی طرح سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم خطب ت دیتے رہے۔ جبتہ الودائ کا خطبہ غدر رشم کا خطبہ ہو چکا تھا۔

بیر اس بیاری کے ایا م میں بھی ، ایک ون حضرت ابوہ عید خدری رضی اللہ عند قرماتے جیل

ك انحسرج اليَّسا رسوُّلُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليْه وسلُّم في مرضه الَّديُّ مات فيُه وهُو صَعَصُوبُ الرَّأْسِ فِقامِ على الْمُبُوا "كَرْمُرمُ رَكَ يَرِينُ بَنْرَكُ بِونَّي بِهِ آسِ حالت مِيل آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم منبر ریز تشریف ایے درآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ 'انْ عبُـدًا غُـرضتُ عليُه الذُّبُيا وزيُّتُها فاخْتار الْآحرة٬ كراندك بترون بين كايك بنده کو افتیار دیا گیا که جنتنا عرصه آپ کو دنیا میں رہنا پیند ہو، دنیا کے تمام خزائن کی جابیال آپ کے حوالہ جیں پھر جب آپ جا ہیں گے، س وقت ہم آپ کو جنت میں لے جا کیل گے۔ یا ابھی اگر آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ جنت میں جاسکتے ہیں۔ چِنْ نِيرَانِهِ مِن بِهِ كَي رَوَانِينَ شِل بِي كَهِ 'انسَى أَعْسَطِيْتُ خَسَرَ السَّانُسِا وِ الْحُلَّدِ ثُمّ الْسِجِينَةُ \* كَافِر شَتِيَّةِ فِي آكراً بِيصِعِي اللَّه عليه وسلم كوافقتيار ويا قو عرض كيا يورسول الله ! وثيا ك تمام خزائن آپ کووے دیتے جاتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو دنیا میں رہنے کا افتیار دیا جاتا ہے اور ال كَ بعد جب آب جائيل كتب جنت مين جائمة موشمَ السَّعَنْدُ مَر آب صلى الله عليه وَسَمِ قُرْءً مِنْ تُعِيرً لَ اللَّهُ عِيرًاتُ بِينِ دلك وبين لقاء ربَّيُ فاحْتُرُتُ لقاء ربَّيُ و الْجنَّة " كه بميشه دنيا كتمام خزائن كولے كرونيا ميں رہنے كے بعد جنت جھے نبيں جاہئے۔ بلكہ مجھے تو ال وقت ميرارب جائية المُحترُثُ لقاءَ ربِّيُ و الْحنَةُ ' ـ

### فرستاد هٔ خداوندی کو جواب

چنا نچہ جیسا ہی آپ صلی اللہ طایہ وسلم کے ملائے اعلی کے قاصد کو، دربار فداوندی کے فرستادہ کو یہ جواب عندے قرمایا، افسائندا و جُعُفُ تب بیاری آپ صلی اللہ طایہ وسلم کی شروع ہوگئی اور بارہ چودہ دان میہ بیاری رہی۔ جس طرح آپ صلی اللہ طایہ وسلم کے سفہ جرت کے ایام جس انتہا ف یہ انتہا ف یہ بیال کے ایام جس کھی ہے۔ کہ فلاں دن فلال دان قد ہوا، کوئی کی دن اور تا ریخ کے مہتھ اسے جسیال اور فٹ کرتا ہے، کوئی کی دان

-316

یبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت کے ساتھ نہیں قرمایا، بلکہ قرمایا کہ بندول میں سے ایک بند و کو اختیار ویو گیا۔ سب صی بہ کرام سن رہے جیں کہ اللہ کی گلوقات کی آسان کی، زبانی سن زبین کی، انسانوں کی، جنانوں کی، تمام عالموں کی خبریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن رہے تھے، کسی کا اس کی طرف ذبین نبیل گیا کہ اپنے متعلق آپ نسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمادے جیں۔

# حضرت ابو بمرصديق رضى التدعنه كالربيه

حفزت ابو بکرصدیق رمنی القد عند کوسب صحابه و یکھ رہے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، انہیں تعجب ہور ہاہے کہ بیتو القد کے سی بندہ کا قصد بیان فر ہ یا گیا، بید کیوں رو رہے ہیں۔ لیکن جب وصال ہوا تب سمجھے کہ او ہواو سکان اغلم، کہ ابو بکر رمنی القد عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تنے۔

آپ صلی القد عاید وسلم منبر شریف پرتشریف ایائے ،سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ سرمبارک

میں ورد بھور ہاہے، اس ورد کی وجہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی یا ندھ رکھی ہے۔ اب عالم بال کاسفر ورپیش ہے، بیاسرافتا صاف صاف بیون کیا جار ہاہے۔

# حضرت عا كشهصد يفقد رضى الله عنها كي حجره مين آخرى قيام

اسی دوران میں حضرت عائشہ صدیقہ رسنی اللہ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فر ماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم اللہ عاب اور وہ کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رسنی اللہ عنب فر ماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ عاب وسلم دیگر از وان مطبرات کی جاری کے دن میر سے درواز ہ کے بیاس سے گذر تے ہوئے کوئی شدکوئی بات ضرور ارشاد فر مادیتے تھے۔

صرف ایک دن ان بیماری ئے ایا م میں ایسا گذرا کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے گذرتے ہوئے کچھ ارشاد نبیں فر مایا۔ اب عشق و محبت کا بیرعالم کدا می جان نے حضرت عا کشھ مدیقہ رمنی القد عنہا نے خادمہ سے فر مایا کہ میرے درواز ہ کے اوپر تکیدر کھ دو تا کہ درواز و کھلا رہے، ورواز ہ بتد نہ جواور میں و بی بیٹھتی ہوں اور میرے مر بیریٹی با ندھ دو۔

اب ای جان کے سریر پی بندھی ہوئی ہے، دروازہ کر بیٹی بوئی ہیں، امان جان و بھی اس حال میں بیٹے ہوئے دیکھ نہیں تھ آتائے دوجہان سلی القد عابدہ سلم نے ، تب پوچھا کہ یہ ا عمان شدہ! مماشانگ ؟ کیا ہوگیا؟ چیکے ہے گزرنا پرداشت نہیں کرسکیں اسلے ہوایا اور آپ صلی القد عابدہ سلم نے فرمایا کہ احسا شمان کی؟ [فره تی تھیں] تب مرض کی کہ جھے سریں تکایف ہے۔ آپ صلی القد عابدہ سلم نے اپنے متعلق بھی ارش وفر مایا کہ اما و ارافساؤ، جھے بھی سریس تکایف ہے۔

چنا نچرا سلی القد علیه وسلم ف از واج مطهرات سے فر مادید کد میر سے پاس بار بار میر سے رہا ہے۔ اور ما تشکیل میں م رب کا قاصد آر با ہے اور عائش کے حجرہ میں جھے نتقل ہونا ہے۔ فر مادید کہ انسی لا استعطاب نع ان ادُور بیٹ نشک ن فادن کی ' چنا نچے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ حنہا کے حجرہ میں آپ صلی

### الله عليه وسلم كالتيام رہنے لگا۔

### در دِسر کے ساتھ تیز بخار

اس بیناری کایام میں جب تکایف بڑھنے گی تو آپ صلی القد عاید وسلم کومر درو کے مہاتھ بیناری کے ایام میں جب تکایف بڑھنے گئی تو آپ صلی بین بوئی ہیں بھی کرس سے مشکیزے پائی آپ صلی القد عاید وسلم ہر و الا گیا۔ پھر بھی بخار کی شدت اتی تھی کہ کوئی جسم اطبر پر ہاتھ رکھت اور اس ہتھ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے تب بھی گری محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی القد عاید وسلم نے پھر اس کی وجہ بیان فرمائی النے فوعٹ کے جما ایو عمل رجولان مین کھی ہمیں بخار بھی و بل ہوتا ہے تا کہ اس کی وجہ بیان فرمائی القد عاد اجرائی و بل ہوتا ہے تا کہ اس کی وجہ سے زمارا اجرائیف عف اور و بل ہو۔

یہ بیداری پیمر اور بزطی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دوران ہے بہوٹی طاری ببوئی۔ سب نے سمجھا کہ بیدذات اجسب کی بیداری کی تکلیف کی وجہ ہے ایب ہوا، انہوں نے کوئی دوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں ٹیکائی۔

" پ تعلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا کہ میدؤ ات اجمب کی وجہ ہے نبیس ہے بلکہ تیبر میں جھے جو

کوشت میں زبرویا گیا تی افلہ اذا او ال انقطاع انھوی ایران سے میری طلق کی رکیس کٹ رہی میں واک کی وجہ سے ہے ہوشی طاری ہوئی۔

اس رات کا قصد بیان کیا جاتا ہے کہ جس صبح کو وصال ہوا اس رات امی جان نے اپنا چرائ خادمہ کے ہاتھوں پڑوسنوں کے پاس جمیع کہ

اقطَريُ لنا في مضاحنا من عُكَّة الشمن ا

کہ آپ صلی امتد عابیہ وسم سکرات میں ہیں اور گھر میں اندھیرا ہے۔ اسی دوران حضرت فاطمۃ الزھراءرمنی امتد عنہا ہے چیکے سے کوئی ہات ارشاد قر ہائی جس میں وہ پہلے روئیں مچرہنسیں۔

# سر کار دو عالم صلی الله عدیه وسلم کے آخری کلمات

النبی گر ایول میں آپ صلی الله عابیہ و تعلم گو قاصد کے ذریعہ افتیار و بے تر بع چھا گیا کہ آپ
کی پیند فرہ کیں گے ، آس سوال کے دفت وہال کا عالم ، جنت سامنے کی گئی ، اور جنت بھی اس
طرح دکھائی گئی کہ جس طرح دنیا میں اس وقت حضرت عاکثہ صدیقہ رنٹی الله عنها خدمت میں
تعیس ، اسی حال میں آپ صلی الله عابیہ وسم کو جنت میں پہنچایہ گیا کہ آپ صلی الله عابیہ وسلم
حضرت عاکثہ صدیقہ رنٹی الله عنه کی بھیلی مبارک کی سفیدی و کھے رہے جی اور ایک طرف
جنت کی فعیش مراحظ جیں۔

اى دوران آپ صلى الله على و الأحمية والم من الله من الله من الله الله الله الله الله الله و الأحميني و الأحميني و الأحميني و الأحميني الأعلى و الأحميني المنطق الاعلى -

اكِ روايت شي بَ كَرْمَ بِهَا كَرْمُ مِن الْمُدَيِّنِ الْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِن المُنْبَيِّسُنَ و الصَّدَيْقَيْنِ و الشَّهِداء و الصَّالِحِيْنِ وحسُنِ أُولِنَكِ رِفْيُقًا ' ــ

مُسى روايت يُس بِ مع السرِّفيةِ الاعْملي في الْجنَّة مع اللَّهُ اللَّهُ عليَّهمُ

مِن النَّبِيُّن والصَّدِّيْقِيُّن والشُّهداء والصَّالحيَّن ۖ

یا گلمات س کر مصرت عا کشرصد بقتہ رضی لقد عنها فرماتی بین کد مجھے پید چل گیا کد بیمجوب اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ بیدافقیا رویا گیا ہے اور سوال کیا فرشتہ نے اور آپ صلی القد عالیہ وسلم نے اُسے جواب دیا ہے۔

گر اس وقت میں آپ ملی اللہ طبیہ وسلم نے ای جان کی شلی کے لیے اس آخری گھڑی میں بھی قرط یا کہ میرے لئے اب موت "سمان ہوگئی کہ 'انسی دائیٹ بیساطن سکف عسائیشیة فی الْمجنیة؛ میں نے عائشہ کا گورا گور، ہاتھ جنت میں دیکھا ہے۔

القد تبارک و تعالی جمیں اہل ہیت ہے جمبت عطافر ہے ، ام الموشین حضرت یا کشرصد یقت رسنی اللہ عنبا ہے جمبت و ہے۔ سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی تعظیم و تکریم ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقل جم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل جم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل جم اتار رہے ہوں ، لباس میں ، کھانے میں ، چمینے میں ، سوٹ میں ، جا گئے میں ۔ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ابتار میں ، علی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ابتار میں اور ایس میں اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ابتار میں ۔ اللہ تعالی آپ مان فر مائے۔

### حضرت عا كشدرضي الله عنها

اس نے ایک مرتبہ کا قصد ہے کہ حضرت انس بن مالک رسنی القد مندام الموتین حضرت ما استی القد مندام الموتین حضرت ما استی رسنی القد عند کے وقی ساتھی بھی عائشہ صدیقہ رسنی القد عند کے وقی ساتھی بھی سے حضرت انس رسنی القد عند کے رستی سے موقعہ تیجہ عندا اور عرض کیا کہ ایسسا اُم اللّٰہ وَ مُسِیْن حدیث ساسے ،ام اللّٰہ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُولِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

الله عزوجيل كازيين يوعم بوتا ہے كه انسو أنولئي بھيم احسادوان كو پہلے بلاؤه أثر بازآ تميں تو تُعيك ورنه بحروحنساد يا جاتا ہے۔فروما انسو لُولئي بھيم احق تعالى شانه فروات بيں زمين سے كدان كو بلا كرد كادويہ

ا بھی تین چار روز پہلے اٹھ کریٹل نے اپنہ خواب بتایا کہ آئ میں نے ویکھا کہ زلزلد ہے، عمارے جس میں تھے بلی تین وفعد زلزلد کے بعد اگر وہ توبہ کرلیس تو وہ جھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا اُمَّ الْسَمْسُوْمنین! اُعدٰ اِبَا لَهُمُ؟ کہ کیا زلزلد آتا ہے عذاب کے طور بر؟

### سبب حقيقي

جر چیز کے حق تعالی شاند نے اسب رکھے ہیں کدزلزلد مائنس کنزدیک تو محملف وجوہ سے ہوتا ہے اب گناہ کا زلزلد سے کی تعلق؟ یکی تو غیب ہے۔ کدائی ہیں انسان الجھ کر مالک کو مجولا ہے ویادر کھتا ہے؟ کہ سب حقیق اور مسبب، اسباب کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہیں الجھ کررہ جاتا ہے؟ انسان کو خدا اس کے نگاہ جاتی ہیں الجھ کررہ جاتا ہے؟ انسان کو خدا اس لئے تو نظر منسیس کے تو نظر است اس کے تو نظر است اس کے تو نظر است اس کے تو دکھائی سے تو نظر استان تو اس طرح نہیں ایا جاسکتا۔ میدغیب نہ رہے تو بھرامتی ن تو اس طرح نہیں ایا جاسکتا۔ میدغیب اور مصائب تو اس طرح نہیں ایا جاسکتا۔ میدغیب اور مصائب تو استحان ہے ان نیت کا۔

الله كرے كه بم اسهاب على الجه كرشر بين ، و مك تفقى كوچ فيس اور ال كو يبچا فيل - امال جان سے يو جها كرف أم السمو أمنيكن! أعدابً لهُمهُ ؟ قدالتُ ، اللي ، مؤعظة ورخمة للمو أمنيكن و نكالاً و سُخطاً للكافريكن و حفرت السرضى الله عند قروت في كه ججه سرتى كل محمد سرت بولى كه دارى بيرحاضرى آبول بوكل - كسوال براور اس حديث ك سفنے بر ب حد سرت بولى كه دارى بيرحاضرى آبول بوكل -

# سركار دوعالم صلى القدعديية وسلم كے زمانہ ميں زلزليه

مركار دوع الم صلى الله عبيد وسلم ك زمان ميس بهى اليك دفعد ززلد آيا - ان الارْص تنزلُدوَ لت على على دفعه ورشول الله صلى الله عليه وسلم، فوصع بده عليها سركار دوع المصلى الله عليه وسلم، فوصع بده عليها سركار دوع المصلى الله عليه وسلم، فوصع بده عليها سركار دوع المصلى الله عيد وسع من دست مبارك زمين برركها اور فرماي المستحسى المستحسى المستحسى المستحسى المستحسى المستحسى المستحسى المستحسى المستحسل المستحسل مع المستحسل الم

اورایک زنزلہ و ہاں پہاڑوں پر بھی تیا ہے۔

### جبل تورير زلزله

مجنف بہاڑوں کے مختف جنگہول کے قصے ہیں۔ سرکار دوعالم ملی القد عابیہ وسلم اپنے خواص رفقاء کے ساتھ بہاڑ پر ہیں اور زلز ساتی جبل نور بر۔ آپ صبی القد عیدوسلم نے فرمایہ۔ جس طرح بہاں زمین کوفر مایا اسٹھی ، وہاں فرمایہ ساکن ہوج ، فسائما علیٰ ک بیتی وصدیٰق وشھیٰڈ ، تین کلموں میں آپ میں المدعایہ وسلم نے انسانیت کے آنے والے کئے لیے زمانہ کی تاریخ بیان فرمادی خلفائے کرام کی ، اور اپنے متعلق بھی کہ میری بھی وفات شہاد ت سے ہوگی ، صدیق کی وفات بھی شہادت سے ہوگ ۔ چنا نچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جوز ہر آپ صلی المدعیہ وسلم کوفیہر میں دیا گی تھا، وفات سے پہلے آپ صلی اللہ عیہ وسلم نے ارش دفر مایہ کنی کشا وہ جوگوشت کے اندرز ہرویا گی تھا اس کی وجہ سے میری صفی کی گوں کو ہیں گئی ہوا محسوس کرد ہا ہوں۔

# حضرت صديق اكبررضي التدعنه

صدیق اکبر رضی القدعنہ طبیب عرب کے ساتھ کھانا کھارے جیں۔ دونوں نے اتھ دلیا۔ طبیب نے صدیق اکبر رضی القدعنہ کا ہاتھ پکڑلیا۔ اور کہا کہ قمداگل دیجئے۔ ایکنے کے بعد اس ن پوچھا کہ آپ نے بھی کھا بھی نیا۔ فرہ یو ہال تھا ہو۔ کہ میں نے بھی ایک اقساتو کھالیا۔ پھر

کہا کہ آت کا دن لکھ لیجئے۔ آسندہ سال آت کا دن ہم دونوں نہیں پاسکیں گے۔ سال میں سے

زہر اثر کرے گا اور تمہاری اور میری دونوں کی وفات ہوجائے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی

القد عنہ بھی شہید، عثمان غنی رسی القد عنہ بھی شہید، بیلرز ناتو پہر ڑکا جھوا؛ تق تھوڑا س، پیار ہے،

آبے میں القد عاید وسلم کواور خانما، کواسے جھولے کی طرح ہلا کر پیار دیا۔

### موجودہ دور کے زلازل

اس وقت ، ہرتموڑے دنوں کے بعد زلامے سے جاتے ہیں ، حضرت یا کشرصد بقد رسنی اللہ عنها نے فر مایو کہ مو بعظ اللہ عنها نے کہ مو بعظ اللہ عنها نے کہ مو بعظ اللہ عنہ و کہ مار کہ اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے دامتے میں زلزلہ آیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ الشکھی کہ ایمی تو اس کا وقت خہیں آیا۔

قرب قیامت میں زاازل ہوں گے۔ آتے رہیں گے جس طرت کرآپ جسلی القد عابیہ وہمم کی اس پیشین گوئی کے مطابق شروع ہیں ، زنزلوں پر زلز لے۔ پھر ارشاد فر مایا آپ حسلی اللہ عایہ وسلم نے کہ بیزلزلہ ہوتا اس سے ہے کہ حق تعالی شانہ بندول سے تو بہ چاہتے ہیں کہ وہ تو یہ کریں۔ معافی منگیں ، اپنے گنا ہوں کی عادت کو چھوڑیں۔ اگر وہ تو یہ کر لینے ہیں تو حق تعالی معافی دے دیتے ہیں۔

# حضرت عمر فاروق رضى اللهءعنه

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں جس طرح زلزلد آیا اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے زمانے میں بھی ایک وفعہ زلزلد آیا۔ فور آپ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ کوئی شخ سنا وتم نے ایجاد کئے جیں جو میں فاہری طور پر دیکھ نیس سکتا۔ تو خدا کے واشطے اس سے توب سیجے ورند میں تمہارے ساتھ نیس روسکوں گا۔ انبھا السّاسُ ماکانتُ هده الوّلُولةُ الآ علی شیء اخد نُتمُوهُ. و الّذی نفسی بیده لئن عادت لا اُساکٹ کُم فیھا ابدًا. اس کے بعد حضرت محررض اللہ عند کے اس قصے میں ،یا شاید کی اور موقعہ پر بجر زائر لہ آیا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عند کے اس قصے میں ،یا شاید کی کول ایس کرری ہوتو کی شان تھی عمر رضی اللہ عند کر میں باتھ مار کر و چھا المالک؟ کیول ایس کرری ہوتو کی شان تھی منان تھی معررضی اللہ عند کی ۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کی ۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کی ۔ کیا حضرت تھی ۔ کہ ہر تخلوق ان خدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیجائی تھی ، زیان بیجائی تھی ، کیا رہی ہوتی ہوتوں ہر ایک بیجائی تھے۔

# حضرت سفينه رضى اللدعنه

#### ز مین کا بولنا

حضرت عمرضى الله عند قرارت بيل كه استصفت وسؤل الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم المقيامة فليس فيها دراع و لا شبر الاو هو ينطق كدرين كابر حصد بول كار يوم من في الحساد هنا حضرت سفيه رسى الله منها كى روايت بك حضرت عمرضى الله عند ك وورخلافت بيل زلاله آياتو آب في خضيد يا اور قرايا إنسا اليها

النشاس! مساهدذا؟ ما السُوع ما الحدفَّةُمُ اللَّيْ يعتق إلا تقال كراس كراس كراس الورا وَ النَّالوُ وَل كوك يه مَن هِ عِلَى بهت جدى تم لوگ بدل عدر اب دوسرى مرتبه بيزاز له تبيس آنا جائبة من النسن عدادت لا أسسا كسنتهُمُ فيها كر بردوسرى مرتبه بيزاز مدآيا تو يس تمهار مراتبه ما النبيل وجول گار

#### زمین کا ڈرنا اور کا غیط

حضرت کیب احبار رسی اللہ عند فروستے ہیں کہ زمین بی کیوں ہے، زازلہ کیوں آتا ہے۔
فروو انسما تنو لُنول الارُضُ الذا عُسمل فیکھا بالمعاصی فتو عد فو قا من الوُب جل
جلالہ ان مطلع علیکھا اللہ اکبرکاش کہ ہم بھی ڈریں گنا ہوں کی اس نحوست سے اور ان
کے ویال اور ان کے نتیجہ سے جسے زمین ڈرتی ہے۔ اُسر میں کسی بچ نے کوئی حرکت کی تو
وصرے میچ ڈرجاتے ہیں کہ اوہ وا اب ایسا ہوگا۔ اس طرح وہ ڈیٹن ، یہ سوی کر رب تھ لی
شانہ کو اس سناہ کا پند اب چلے گا اور رب ناراض ہوگا اس لئے وہ پہنے بی کا نینا شروس کردی تی

حق تعالی کے قضب اور اس کی نارائنگی کا ڈر جتنا زیٹن آسان اور دوسری مخلوق کو ہے حق تعالی شانہ جمیس بھی اس کا کچھ حصد عطا قرارہ ہے کہ جم بھی اس کی طرح سے ڈرٹے مکیس۔ کھپ فرماتے تیں کہ افضار عبد فسو قسا مین المرّب ان مطلع علیْھا، کے رب کواس کی اطلاح ہوگی ،اب کیا ہوگا اس گنا و کے بعد۔اس لئے وہ زیٹن کا نیٹی ہے۔

### حضرت عمربن عبدالعزيز رضى اللدعنه

حضرت عمر بن عبد العزيز رضى القدعند كے دور خلافت بل ايك دفعه زلزار آيا ، حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة القدمايد ت تن م شهروں بيس اپني طرف سے كرا مى نامة تح ير فر مايد اور ارشاد فر مايد كه الصابحة فانَّ هذا الوَجُف شنى ة يُعانبُ اللَّهُ عزُّو جلُّ به الْعباد : پينية واس ك حقیقت بیان فرمانی که بیزلزله ہے کیا۔ ار شاوفر مایا که بیزلز بدخی تعالی شاند کا ہندوں پرعمّا ب ب، غدر بنارائلكى ب، اس كاجل براورا كركس كد وقد كتبت الى الافصار الُ يسخُـرُجُوا في يوم كذا في شهَرِ كذا وكذا فمنُ كان عُـدهُ شيءٌ فليتصدَّق به فَانَّ اللَّهِ عَزْ وَجِلَّ يَقُولُ قَدُ اقُلْحِ مِنْ تَزِكِي وَذَكُرِ السَّمِ رَبِّهِ فَصِلِّي قُرِي كَ يُسِ ف تم مشبرول میں بیتھم بھیج دیا ہے کہ فلا مہینہ کی فلاں تارت کُ کوسار ہے سلم نیرمسلم میدانوں میں یا ہرتکلیں اورصد قد کریں جس کے باس ہواور ٹماز پڑھیس،رونمیں،گز گر انکیس،اللہ کا نام لیس اور اس کا ذکر کریں ، ذکر املد ک کثریت کریں اور بیدد عام دھیں جوحضرے آ دم علی نمینا وعایہ الصلوة والسلام نے اپنی خط کی معافی کیلئے رہ کی ہارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی تھی۔ اور کہا تھا رُبُّسَا ظَلَمُنا انْفُسِنا وإنَّ لَمُ تَغُفُرُلناو تُرُحمُنا لَنكُوْنَنَّ مِن الْحَسريُن ﴿ كَالِّي بَم كَ ا بنی جانوں پر بڑاظلم کیا تو مغفرت نہیں کرے گاء معافی نہیں وے گا، ہم تو لٹ جا کیں گے، حُسَارِهِ مِنْ مِنْ جِاكْسِ كَمِهِ فَقُولُوا كَمَا قَالَ آدَهُ رِبْنَا ظَلَمُنَا انْفُسِنَا ٱلْحُفْرِمَانِ وْقُولُوْا تحسما قال مُوْتُ مُ مِينِ حضرت نوح نديه الصلوة وواساءم في حق نتحالي كورانني مُرث كيليَّ عرض كَيْ تَقَ وَانْ لَمُ تَعْفُرُ لِنَاوِ تُرْحَمُنا لِنَكُوْنِنْ مِنَ الْحَسْرِيْنِ \* كَدَاكِةِدَا تَيْرِكُ وَامْيِراكِ کون؟ توا اً رمغفرت نبیس کرے گا تو میرا تو بہت نقصان بوچائے گا'۔

### البيلامعثوق

یہ جومبارک ایا میں جی تھالی شاندان نہارے نوٹے بھوٹ اندال اور روزوں کی برکت سے حق جل مجدہ جمیس معافی وے دے، نہارے گناہ معاف قرمادے۔ نام سے راہنی جوچ ئے۔ نارائنی پیدا کرنے والے اسہاب ہم سے سرز دند ہوں۔ ہم وہ کام کریں، وہ ممل کریں کہ جس سے حق تعالی شاندرائنی رہے۔ یہی سب سے بڑی نہاری ضرورت ہے کہ مالک ہم سے ہروقت رائنی رہنا جا ہے۔

مبت ہوتی ہے انسان کوتو مجوب کے متعلق ،معثوق کے متعلق ایک کوئی حرکت اسے گوارا نہیں ہوتی جس سے اس کی نارافتگی کا یا روٹھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اور حضرت شیخ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ امتدع وجل بڑا اہیلامعثوق ہے ۔ اوہو! ہم اس عظیم معثوق کے ،محبوب کے البیلاین کوہم جاتیں۔

# حضرت موی عدیه الصلو ة والسلام اور ایک برهبیا

ایک بجیب قصہ ہے کہ حضرت موی ماید المصلو اق واسام گذررہ بین۔ ایک براھیا ہے است ایٹ مولی ہے، خالق ہے، مالک ہے جمہت ہے، ہے پناہ مشق ہے۔ وہ جوا پنام معثوق کے لیے جو کر کئی ہے وہ اس نے کہنا تہ وہ کیا۔ کہ سے خدا! تو آجا۔ اگر تو میر سے پاس آج سے تو بین آجا ہے۔ اگر تو میر سے پاس آج سے تو بین تیرے بال بناؤل ، تیر سے بالوں کا بناؤسنگی رکروں۔ اس بین تنظیم کروں۔ معزم موتی ملی نیون وطلیہ المصلو اق وا سام سے بوچھ کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں تو کس سے کہررہی ہے؟ وہ کئے گئی کہ میر سے ماک کو بین بول۔ فروی کہ ارس! مالک کوان کہررہی ہے وہ کئے گئی کہ میر سے ماک کو بین بول۔ فروی کہ ارس! مالک کوان کی شانہ کی طرف سے وہ کی جاتا ہے؟ ایس مت کہ کرو۔ موتی مایہ الصلو اق والسائ مقور اس کے جی حق تعالی شانہ کی طرف سے وہ آئی۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے عمّا ہے ہوا۔ فروی موتی وہ جو کلمات میں کرہ اور اس پر بیار آر با تھا۔ کلمات وہ کہ کہ رہ کی بیار آر با تھا۔

ج مین کاس اطف کواور ممبت اور بھٹل کی راہ کی جولذت ہے وہ تم نے چھین کی دوتوں سے، طرفین ہے۔

# حضرت موی علیه الصلو ة والسلام کا ما لک کوخطاب

یبال حضرت موی عاید الصلوق والساام خود ، مک کو خطاب کر رہے ہیں اور عرض کیا ایسار با انست قسی المشسساء و نسخس فی الارُض قسما علامة غصبک من ربال بندول سے خوش ہوتے ہیں اس کی کیا علامت؟ تاراض ہوتے ہیں اس کی کیا علامت؟ تاراض ہوتے ہیں اس کی کیا علامت؟ تاراض ہوتے ہیں اس کی کیا علامت؟ مارض و کرم کرنے ہیں اس کی کیا علامت؟ مقدرت الله ترم و کرم کرنے والے ، شعادول ، تب مجھوکہ ہیں زمین والول سے خوش ہول ۔ اور اہل زمین ہیں سب سے برتر لوگوں کو و بال کا ج کم بناؤل تب مجھوکہ ہیں من سے ناراض ہول ا ۔ القدع و وجل ہم سے رائٹی رہے ، داری و نیا بھی عافیت کی رہے اور آخرت بھی ۔

#### روزه

ہم روز ہے رکھ رہے ہیں۔ بیکھو کا بیوس اٹھارہ تھنٹے کا روز ہم کیوں گذارتے ہیں ، کیوں ادا کرتے ہیں؟ مالک کی خاطر۔ ہم اس کی کوشش کریں ، مالک کی تخطیم بارگاہ کی مخطمت ک شایان شان اس کو پیش کرٹ کاعز مرکھیں ،ار دہ رکھیں ،کوشش رکھیں۔

### تمام اعضاء كاروزه

جیسی اللہ کی تخطیم بارگاہ ہال کی منظمت کا ہمیں خیاں رہے۔ کدروزہ ہال کے ساتھ نظر ادھر ادھر ندہوت و ہال کے ساتھ نظر ادھر ادھر سے دس وس اور ضیا است کا جوم ہو۔ نماری زبان محفوظ رہے کہ کسی پر بہتال ، تنہمت ، خیبت جیسے گنا ہول بیل مید موث ندہو۔ نمارے باتھ اور چر گنا ہول کی طرف بڑھنے سے محفوظ رہیں۔ میدوزہ نمارے تمام اعضاء کا ہے۔

یہ نہ سمجھیں کہ معرف ہم بھوکا بیر سارہ کرروزہ اس مالک کی بارگاہ میں اس کی شان کے مناسب بیش کردیں گے۔ نہیں۔ نام رے تمام اعضاء پر نام رکی نظر ہوئی جا ہے۔ یہ مالک کی مناسب بیش کردیں گے۔ نہیں۔ نام کوئی حرکت ان سے سرزد نہ جو کہ جس کا الر پھر نام رے رضا اور اس کی خوشتوری کے خلاف کوئی حرکت ان سے سرزد نہ جو کہ جس کا الر پھر نام رے روزے پر پڑے۔ زبان تا اوت بیس مشغول رہے ، تبیج و تحمید استغفار اور درود شریف بیس مشغول رہے۔

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزان اقدی کتن بازک کہ کوئی خدمہ کی بات خدمہ کا کلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدی ہے سانہیں جاتا تھا گر جب رب کا کنات کا مسئلہ بھی ہو، ما لک ہے وہ چیز متعلق ہو، سرکار دوعام صلی اللہ عیہ وسلم کا انداز تھم بدل جاتا تھا۔

روزوں کی طرح سے اللہ بخارک وتق لی نمیاز شروع کرنے کے وقت یہ احس سے عط فر مادے کہ ہم سی عظیم اللہ علی میں قدم رکھنے جارہے ہیں۔ یہ ہاتھ جس ذات کے لیے ہم اٹھا رہ بی میں الودہ یہ ہاتھ ، گنا ہوں میں آلودہ یہ ہاتھ ، گنا ہوں میں آلودہ یہ آتھ ہیں ہو ہو ہے آپ کھیں اس قابل ہیں جورب کی متلاثی ہیں کہتم ایک ایر عو کہتم رہ کود کھی ہو ہے ہو ہی آتھ ، ان تصورات کے ماتھ مالک کود کھی تیں۔ یہ اس کا نام اس زبان پر آسکے ، ان تصورات کے ماتھ مالک کود کھی تیں۔ یہ والے گا اور وہ قول بھی ہوگ ۔

مالک کود کھی تیں ۔ یہ زبان اس قابل ہے اس کا نام اس زبان پر آسکے ، ان تصورات کے ماتھ مناز پر جیس آپ کھی ہوگ ۔

### جانورول سے تشبیہ

ورند سر كار دوعالم صلى القد عابيه وسلم كوغسه ب، "ب صلى القد عابيه وسلم نا راض عيل بعض نمازيول سے نا راض جو كرارشاوفر ماتے عيل سجده كم متعلق ارشاد فر مايا كه المفسوة كنفسرة السسة يُك براضالورا شاليا ، ركھالورا شاليا - مرخ السسة يُك مارٽ جدے ير جدى كرتے ہو۔ چونج مارت كي طرح سجدے ير تجدے كرتے ہو۔

سید جلیل صاحب مدنی کے تا یہ جان نے فر مایا تھا کہ تجدہ میں سر رکھتا ہوں تو جی جا ہتا ہے

کہ تین سو حیار سو ہرس تک پڑار ہوں۔ ایک لذت کے سرتھ جمار اسجدہ ہو۔

آ دی نشاط ہے رکوں کرے ، رکوں میں ذرای الم پروائی اورسٹی کی وجہ ہے مریخے ہوگیا،
جہاں ہا اکل اعتدال میں اس کور جنا جو ہے تھا، درمیان کے بجائے نئے ہوگیا ، ایسے رکوں کے
لئے قربایا کہ کیا گدھے کی طرح ہے سررکوں میں نیچا کر لیتے ہو۔ گدھے کے ساتھ آ پ صلی
اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی۔ آقا کننے ناراض بیں ۔ تقریبا دیں جانور بیں جن کے ساتھ فلط
فمازیوں کو تشبیہ دی گئی۔ جیسے دی جانوروں کے ساتھ فمازی ادا کی کی کوتا ہی کو تشبیہ دی گئی۔
ایس ہی کی خواب دکھائے دا افرشتہ تشبیہ دیتا ہے۔

# سانپ کی تعبیر

معبرین فرمائے ہیں کہ جو خصائل ان جانوروں میں ہوتے ہیں وہ ویکھنے والے کی طبیعت میں موجود ہیں۔ ان کے از الد کی طرف حق تعالی شانہ متوجہ فر مار ہے ہیں۔

# کتے کی تعبیر

جیسے اگر کسی نے کو دیکھ تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت سے والی ہے۔ کئے کی طبیعت کیا ہے کہ اگر کھانا رکھ ہوا ہو جو کئی کئے کھا بیکتے ہیں گر وہ دانہ تیکئے والے پر ندوں کی طرح سے اپنے سامنے سے نبیس کھائے گا بلکہ جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی دوسر سے پر کہ وہ کہ انہی آر با ہے، وہ اس پر بھو نکنا ٹہ وٹ کرے گا کہ دوسر سے نہ کھا تیس میرا ہی اس پر قبضہ رہے۔
پہر کھانا بھی کی جو بھی مل جائے ، مردار ہو، ذراع کی ہوا گوشت ہو، سرا ابوا ہو، اچھا ہو فراب ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پر وہ نہیں کہ کی غذا اس کے بہت میں جارہی ہے۔
قرآن تشہد و تا ہے کہ ان تسخہ صل عملیے بلھٹ او تشوی خیا بیلھٹ کہ اس پر بوجھ قرآن تشہد و تا ہے کہ ان تسخہ صل عملیے بلھٹ او تشوی خوا ہے گا۔ حق تی لئی دو بائے گا۔ حق تی لئی اور اگر چھوڑ دو گے بوجھ نہیں یا دیتے تب بھی وہ بائے گا۔ حق تی لئی اور اگر چھوڑ دو گے بوجھ نہیں یا دیتے تب بھی وہ بائے گا۔ حق تی لئی شن نے کہ ورز با کروڑ با کروڑ با کروڑ وی دے رکھی ہیں ان کاشکر یہ بھول کر ہروفت فریا دی فریا دے نیز نہیں

آئی، آن کھ نہیں ۔ کا، آق گیس رہا، آق پیر بیں درور با آق قلال درور با، بیائے سے سیکھ گیا۔ کد ان تسخمل علیا، یلھٹ او تنو کہ یلھٹ، اس لئے کے دکھائے جاتے ہیں کہ بیا کئے کی صفاح تمہارے اندر موجود ہیں۔

# گدھے کی تعبیر

انسان گدھے کود کچھے مرادا سے کام کرتے رہن جس میں عقل استعال ندگی ٹی ہو، تل تھا لی شانہ کی دی ہون تھا لی شانہ کی دی ہوئی جسیرت استعال ندگی گئی ہو، اس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ عقل سے کام لوء ذکاوت سے کام لو۔ گدھے کی حرب مت ہو کیول کہ کہتے جی گدھا سب جانورول میں القلّه بھی والے میں القلّه بھی گئے ہے گئے ان تشر محل کے لیال عالم ہے ممل اگر خواب میں دیکھے گدھے کو، اس کامعنی مہی ہوں گے کہ اس علم سے اسے کوئی فاندہ نہیں پہنی ۔

### درندول كى تعبير

ای طرح چیرنے پیماڑنے والے جانور، چیتا، شیر وغیرہ انسان و کھٹا ہے، ہروقت دومروں پر صحے کرنا، ان کی عزت کے دریپ رہنا، اس پر تنمیہ کے پیے میہ چیرنے پی ڈٹ والے درندے دکھائے جاتے تین کے جوسفات ان درندوں میں تیں ایک درندگی تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔اس درندگی سے تم تو رہ کرو۔

حضرت شیخ قدس سره ۴۴۰ء میں، جس وفت جج میں تشریف لے جارہے تھے، ریل کی کھڑ کی کھول دی گئی، زائرین زیارت کررہے ہیں پھرٹرین کے ڈ بکا درواز ہ کھول کر حضرت جی مو انا پوسف صاحب ٹورائند مرقد ہ درواز ہ پرتشریف اے اور بیان شروٹ فرمایا۔

حضرت بی نے فرمای کہ اس وفت و نیا بیل وحتی جانوروں کی طرح درندہ صفت انسان بیں۔ اور جس طرح کی بربریت ان بیس پوئی جاتی ہے وہ انسانوں بیس پوئی جارہی ہے۔ اللہ جارک وقعالی ان سبقی صفات سے جمیس نج ت وے ہم انسانوں کو انسان بنائے۔ جینے مظالم جگد جگد ہورہے جیں وہ اس سے کہ انسانسیت فتم ہوگئی۔ گو انسائی شکل ہے مگر وحش بن گے، درندے بن گئے۔ اس درندگ سے اللہ تبارک وقعالی ہمیں بھی بچائے اور سارے عالم کواس سے بچائے۔

# چوہے کی تعبیر

چوب کی صفت ہے، جہال کوئی چیز مل گئی، اگر کیڑوں میں ہے، اس کو کتر تا رہے گا بد وجہ فساد اور خرابی بیدا کرنا۔ جو چیز بھی سامنے ہے اسے کتر تے رہا، خراب کرتے رہنا۔ کن بیل بین سامنے آنہیں سرامنے آنہیں سرتا رہے گا۔ بیدا نتی کی درجہ کے فسادی ہوئے کی علامت ہے۔ کہ کتے اور چوب کو بتا کر فرشتہ بتا رہاہے کہ تمہارے اندر بیافساد طبیعت ہے اور بلاوجہ دوسروں کو فقصال پہنی نے کی تمہاری عادت ہے۔

# ز ہرلیے جانوروں کی تعبیر

ز ہر میے جانور ، سمانپ بچھوڈ مک ، رہتے ہیں جن کڈ مک میں اور کا شخ میں زہر پایا جا تا ہے، یہ صفت خواب د کیھنے والے کے اندر موجود ہے۔ ہروقت ڈست رہناء کسی کو چلتے ہوئے کوئی کلہ کہدویا اب ساری عمر کے لیے وہ بے جارہ روتا رہے گائی کو جہدوہ گائی وہ آئے گ تکایف ہوگی۔ بولنے والا تو سمجھت ہے کہ میں ہڑا نظرند انسان کہ میں نے کیسا اس کو جملہ سس کیا فی ہوگے۔ ہو اس کو تخر ہے اس کو تخر ہے اس کر می موز ہر ہے، اس زہر کو نمایاں کرتا ہے خواب والا فرشتہ اور اسے دکھ تا ہے کہ خدار اس سے تم باز آؤ کہ تم نے کتنوں کو اب تک ڈسار تمہری رہے کہ نے تربی کے اس تربی کی انسانیت انکا فی محسوس کرتی ہے۔ زہر کی زبان سے تمہارے اشاروں کنایوں سے کئی انسانیت انکا فی محسوس کرتی ہے۔

# خنزرير كي تعبير

خنزیر کواگر کسی نے خواب میں ویکھا تو نکھا ہے کہ حق تعالی شاند نے خوبھورت ہوی وی بوئی ہے اور جائز طریقہ سے وی بوئی ہے اور قانونی اختبار سے، انسانی قوانین کے اختبار ے، تبذیب وتدن کے دائرہ میں جس کو جائز قرار دیا گیا ہے اُسے چھوڑ کر دوسروں کی طرف خیا ، دوسروں کی طرف خیا ، دوسروں کی طرف خیا ، دوسروں کی طرف نظر۔ اور پھر یہ ظراور خیال ہے بھی آگے، طیبات کوچھوڑ کر خبیث کی طرف لیکٹا ہے۔ خزیر کی صفت ہے کہ پھل کاٹ کر چھنکے ہوئے ہیں ، اس میں اس کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اُسے پاخان اور گندی چیزیں ہیں آئے گا، سب سے پہنے وو منداسی میں ڈالے گا۔

اللہ تعالی نے کیساز بردست انظام فرمایا ہے کہ اندرونی چیزیں کوئی جمیس نہیں بتا سکتا کہ کوئی مشین این ایجو دنیس ہے جواس ہے شکارا کرسکے اور اس پر جمیس متنابہ کرسکے گرخواب والے فرشتے کوئی تعالی نے ایسا عظیم الشان علم دیا ہے کہ جو پکھ بالا کیس اور آفتیں : مارے اندر بیں ، وہ فرشتہ جانیا ہے ، پھر کس کے مہ تھ تشیید دے کراہے سمجھ نا ہے یہ بھی اسے معلوم۔ اندر کی گندگیاں اس مختص کی جب اس نے معلوم کیس تو خواب میں اسے فنزیر دکھ با کہ ہاں تم میں اور خزیر میں کوئی فرق نہیں کہ وہ بھی سب سے پہلے گوہ کی طرف آبے گا، میں اور خزیر میں کوئی فرق نہیں کہ وہ بھی سب سے پہلے گوہ کی طرف آبے گا،

خدارا گندگی کوچھوڑوا ور پاکیزگی پیدا کرو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی خباشیں ختم فر ہے۔ خباشوں سے نمارے دل و دمان کو پاک فرمائے ، نمارے اعضاء و جوارٹ کو پاک رکھے، ہمیں طیب اور پاکیز و بننے کی تو فیق عطافر مائے۔

### مور کی تعبیر

کسی نے خواب میں مور و یکھا، اس کا معنی سے کہ و وقتض مجب اور خود پندی میں جتا ا ہے۔ مور اپنے پروں کو پھیلا کر خوش رہتا ہے۔ بیسب جانور حق تعالی شاند کی پیدا کی ہوئی مخلوق بیں۔خزیر بھی اور کتے بھی اور بیسارے کسارے جانور جوشیج ان کے لیے متعین کی گئی ہے اس میں ضرور نگے رہتے ہیں او ان قسن شسیٰ ۽ اللا یُسبط بحد مدہ ولکن لا تىفىقۇۇن تىكىيىچۇ، كەم چىزاق كىلىنى دىخىيدىيى مىنغول بىرىتى اس كىلىنى دىخىيد كوسى كەلىكى دىلىرى كىلىنى دىكى كىلى ئىبىل ئىلىقىدان كى يەصفىت انسان اپنا اندر پىدا كرے۔ ہروفت مولى كوياد كرے يىلىنى ذكر

### اونٺ کي تعبير

س نے اونت کو دیکھا تو تعییر میہ ہے کہ، جس طرح اس میں کینہ ہے، ورگذر اس کے بال کی تعین ہے، ورگذر اس کے بہلے بال کو بھی نہیں۔ کینہ اس ورجہ کا ہے کہ سب سے پہلے کھو پڑی پکڑے گا، بھاڑو ہے گا، چہا کر کے بھیجا نکال وے گا۔ اس ورجہ کا تکدر، اس ورجہ کا کینہ تنہارے اندر ہے، اونٹ والا کینہ اس پر متنبہ کرنے کے بیے فرعتہ اس فواب میں اونٹ و کھاتا ہے۔

جن کے ساتھ آپ میٹی میٹی ہوتی کرتے ہووہ بیلپ کرتے ہیں مدوکرتے ہیں محران کی طرف سے آپ کے وال میں کیسے ہرے خیوارت ہیں وہ آگر رفقاء کو معلوم ہوجا کیں، ساری عمر کے لیے ایک نظر تمہیں ویکھنا گوارا نہ کریں۔ مگر وہ مک کے ستاری فرور کی ہے۔ القد تعالی اس سے زیادہ ستاری نامری محشیش میں فروائے ، وہاں کی رسوائی سے جمیس بچائے ، جس طرح اس نے دنیا میں جمیس بچائے ، جس طرح اس نے دنیا میں جمیس بچ رکھا ہے۔ بیٹن م چیزیں ان کاعلم ، اللہ نے اس ملک الرؤیا کو دیا، خواب کے فرشتہ کو دیا وہ ان چیزوں پرمتنبہ کرتا رہتا ہے کہ تمہورے اندر بیری خصلت ہے، بید

#### بري فصلت ہے۔

# حضرت شيخ نوراللدمرقد ٥ کي توجيه

ای لئے نارے حضرت بیٹی کے مکا تیب میں بکٹرت میہ تاتھ کہ جاتوروں کا ویکنا کشرت سے دیکھنا، خاص طور پر ایسے زوسٹ میں زیادہ ہوتا ہے جب انسان ذکر با جبر وغیرہ اور محمولات پابندی سے کرتا ہے۔ بیاس سنے دکھ نے جاتے ہیں کے فرشتہ بتاتا ہے کہ اور ڈور مگاؤ کہ بیرد ذاکل تمبارے اندر ہیں آئیس نکائن ضروری ہے۔

اب تک رؤائل تم پر غالب تھے۔ اب تم نے تھوڑا ساقدم بڑھایا ہے تو اور آگے بڑھاؤ۔ قدم بڑھانے کے بیے تمہیں ابھارا جاتا ہے۔ تمہاری تح یض اور تشویق اور ترغیب کیسئے ہے کہ آگے بڑھتے رہنا ورنہ میتم پر بھر غالب آجا کیں گے۔ جیسے کہ اب تک غالب تھے اور تمہیں پٹا بھی نہیں تھا۔

ان مبارک ایا میں حق تعالی شانہ جمیں اپنی یا و بین ہروقت مشغول رہنے کی تو فیق عطا فر مارے اور زمارے روزوں کے خراب ہوئے سے جمیں بچائے کہ جم اپنے ہتھوں اتنا طویل روزو رکھ کر خود اس کو ضائے نہ کریں۔ اس کے ضیاح سے حق تعالی شانہ نامری حفاظت قرمائے۔ نامری زبا فیس اس کی یا دبیس ہروقت ترو تازہ رہیں۔ بالخصوص چلتے پھر تے جنت ہوسکے قراب رپوسیں۔ کوئی حافظ نبیس ہے، قل جواہند تو یا دہے، الجمدش ہف تو یا دہے وی برحت رہیں، بار بار۔ اس کی تا وت رہے۔ اللہ تعالی ان روزوں کی اور تا اوت کی برحت سے اللہ تعالی اس مونوں کی اور تا اوت کی برحت سے اللہ تعالی اس مونوں کی اور تا اوت کی برحت سے اللہ تعالی اس مونوں کی اور تا اوت کی برحت سے اللہ تعالی اس مونوں کی اور تا اوت کی برحت سے اللہ تعالی اس مونوں کی اور تا اوت کی برحت سے اللہ تعالی اس مونوں کی اور تا اوت کی برحت

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

اے رسول بائتی اے سز تھو ہن دیات اے کہ تیری ذات ہے و بیہ نمود کا کتات

تو نہ تھ و تحفل کون و مکال ہے رنگ تھی کو نہ تھ کو برم ہستی سانہ ہے آبگ تھی

اُ خواب میں آسودہ ابرائیم کی تجبیر تھی بیسے ضرب کلیم ایک خواب کی تجبیر تھی بیسے مرب کلیم ایک خواب کی تجبیر تھی بیسے کہ بیط داؤد اک مدت ہے دہمی زنگ تھا ہے تھی کیکن بہت ہے کیف اور کم رنگ تھا بھی تھا ہے تھی کیکن بہت ہے کیف اور کم رنگ تھا بھی تھی دوڑا دی شعاع زندگی ہوگئی ارزاں ترے دم سے متابئ زندگی بھی اس طورح تو ڈاطلسم باطلی حرص و ہوں بھی ادائی میں سری کا تجل خار وخس ہے۔

زندگی تیرے لئے اک دامتان مثق ومرگ

عيم الرفجاع، باحرالتوني. 1979ء

یہ جہان بے تبات اک کاروان عشق ومراب



#### يسم الله الرحمن الرحيم

شَيْخُ الوقيم عبد الله بن الى زيد القير واتى متوفى ٣٨٧ ها إلى ترب الجامع في منن والآواب والمغازى والتاريخ من شره تربيل والمغازى والتاريخ من فره تربيل كرد:

اختار ف تبیس کدوبال آپ صلی القد علیه وسلم خامد بن زید بن کلیب رسنی القد عند لیتی حضرت ابوابع ب انصاری رسنی القد عند خزر جی کے بیبال قیام فره بوئے جیں دعشرت ابوابع ب انصاری رسنی القد عند کا اسم شرامی قیلئم اللّه ہے۔

آپ سلی القد مدیدوسلم کا حضرت الوالیوب اضاری رضی القد مدت کے یہاں قیام مسجد نبوی اور ججرات ثمر ایفد کی تقمیر کے وقت تک رہا اور جعد کے دن آپ سلی القد مدیدوسلم بی عمروبن عوف کے یہاں سے روانہ ہوئے اور بنوسائم پر گذر ہے اور بنوس لم بیس آپ سلی القد مدیدوسلم نماز جمعہ پڑھائی۔ اور ایک قول مدین کوف بیس آپ سلی القد عدیدوسلم نے تین نماز جمعہ پڑھائی۔ اور ایک قول مدین کوف بیس آپ سلی القد عدیدوسلم نے تین دن قیام فر مایا۔ این شہاب ز بری رحمة القد عدید فر متے بیس کد آپ سلی الفد عدیدوسلم نے بنو عمرو بن عوف کے یہاں وی دن سے بچھاز یادہ قیام فر مایا۔ پھر یہاں سے آپ سلی الفد عدید وسلم مدینة منورہ کیلئے سوار ہوئے۔

#### :01

ای مال معجد قبا ک تھیر ہوئی۔ قرآن کریم میں السمسجد اسس علی التقوی اجس معجد کا ذکر ہے تو ایک مال معجد کا ذکر ہے تو ایک قول ہے ہے کہ میں معجد کا ذکر ہے تو ایک قول ہے ہے کہ میں معجد کا ذکر ہے تو ایک قول ہے ہے کہ میں معجد کے اور کس نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اور سکر مدائی کو تا بت مائے میں اور امام مالک رحمة القد عید کا قول کبی ہے۔

مسجد کی جگر محجور سکھا سے کا ایک ہا ڑہ تھ جو انسار سے دوقیموں کی ملک تھی اور مید دوتوں بیجے اسد بن زرارہ رہنی القد عند کی پرورش جل شخے تو آپ صلی القد عدیدوسلم نے ان دولوں سے میدز بین خریدی اور د بال مسجد تغییر فرمائی۔ اور اسی سال معنز ت عائش صدیقہ رہنی القد حنہا کی خصتی ہوئی۔ اس سال حضرت می کرم کی خصتی ہوئی۔ اس سال حضرت می کرم القد وجہد کا حضرت فاطمہ رہنی القد حنہا سے نکاح ہوا۔ اور ایک تول میں بھی ہے کہ ساتھ میں القد وجہد کا حضرت فاطمہ رہنی القد حنہا سے نکاح ہوا۔ اور ایک تول میں بھی ہے کہ ساتھ میں

### باليمس مينية كذرت برحضرت فاحمد رضى التدحنها كانكات مواسي

#### :01

امام ما لک رحمة القد عاید فرماتے ہیں کدائی س فردوہ الا ہواء ہیں آیا۔ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لیف لے گئے اور آپ صلی القد علیہ وسلم کے ستھیوں ہیں سرف مہاجرین شریک تنے۔ ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ بیسب سے پہا فردوہ ہے جو نبی اکر مصلی القد علیہ وسلم نشریک تنے۔ ابن عقبہ فرمانے ہیں کہ بیسب سے پہا فردوہ ہے جو نبی اکر مصلی القد علیہ نسم فرمانیا۔ مدینہ منور و تشریف آوری کے ایک سال بعد فرمانی ہے۔ آپ صلی القد علیہ وسلم ابواء پنجے اور و بال سے واپس لوٹ آئے اور مہاجرین میں سے ساتھ یو اتی آدمیوں کو آپ سے سلی القد علیہ وسلم نے حضرت عبد القد بن الحارث رضی القد عند کے س تھو بھیجا۔ اور ایک آپ صلی القد علیہ وسلم نے بنفس نفیس غروہ کو کیلئے سف فرمانیا۔

پہلے ان حضرات کو بھیج گیا پھر آپ صبی القد عیدوسلم شریف نے گئے۔ ای سال عبدالقد بن الزیبررنی القد عند کی وااوت ہے۔ مہاجرین کے بہال بیسب سے پہلے بچ کی وااوت تھی۔ اس سال ظہری تماز میں قبلہ بیت المقدس سے سجد حرام کی طرف پھیر نے کا حکم آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نصف شعبان منگل کے دن کا واقعہ ہے۔ اور اس سال شعبان میں رمضان المبارک کے مبینے کے روزول کی فرضیت آئی ہے۔ اور اس سال رسول البصلی القد مایہ وسم نے وہ مایہ وسم سنے ماد کا حتم فرویا۔ اور آیک تول یہ ہے کہ آپ صلی القد مایہ وسم من القد مایہ وسم من القد مایہ وسم من القد مایہ وسم والی اور آیک کو بیر کے دن غروے کیائے سفر ویا یہاں تک کہ آپ صلی القد مایہ وسم والی سے کہ آپ میں القد مایہ وسم والی سے کہ آپ میں القد مایہ وسم والی ایک کہ آپ میں ہوا۔

ای سال آپ صلی الله هاید وسلم شیراء کی طرف نکلے جمادی الاولی میں۔ بیعشیرا مکه مکرمه

اور مدیند منور و کے درمیان واقع ہے۔ اس سال جمادی الاخری میں آپ صلی القد عیدوسلم سفر فرق میں آپ صلی القد عیدوسلم سفر فرق کر مین کیا ہے اس کے درمیان کا ایک وادی میں پہنچے جسے سنوان کہا جاتا ہے ہیں۔ کرزین جابر فہری کا جیجے کرنے کیا جاتا ہے کہ اس نے مدید منورہ کے جانوروں پر لوٹ والی تھی اس لئے آپ صلی القد عاید وسلم اس کی طاب میں تشریف لے گئے گروہ بھاگ فیل اور باتھ نہیں آئے۔ آپ صلی القد عاید وسلم اس کی طاب میں تشریف لے گئے گروہ بھاگ فیل اور باتھ نہیں آئے۔

اس مال ماہ رجب میں آپ صلی اللہ عابدوسلم فسم معد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ وآ محص افراد سیت بھیجا۔ اور رجب میں آپ صلی اللہ عابدوسلم فسے عبد اللہ بن جحش رشی اللہ عنہ کو تخلد کی طرف بھیجا اور قافلہ کو انہوں فسے پو بیا۔ اور ابن الحضر می کور جب کے مبینے کے آخری وثوں میں قبل کیا۔ اس کے بارے میں بیآ بیت نازل بوئی کہ یسسسلونک عن الشهور المحوام قتال فید.

اس سال نبی اکرم صلی اللہ هیہ وسلم شعبان کے مبینے میں نکلے یہاں تک کہ بینوٹ تک پنچے۔ اور بینوٹ سے پھرآپ صلی اللہ هیہ وسلم واپس ہوئے۔ اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف لزائی کیلئے نکلنے کے بارے میں صحابہ کرام سے مشور وفر مایا۔

ای سال فرد و کر بررکی بیش آیا۔ جس کیلے آپ صلی اللہ عبید وسلم ، و رمضان المبارک کی آخویں تا دی بردہ کی شام کو مدید متورہ سے نظے بیں۔ ایام ، مک رحمۃ اللہ عبید فریاتے بیل که فوت کی تعداد تین سو تیر دھی ۔ ایام اوز اعی فریاتے بیل کہ تین سو بندرہ تھی ۔ ایک قول یہ ہے کہ تین سو ستر وہتی ۔ ای بیل ہے میں جرین الم شے اور ایک قول یہ ہے کہ مہر جرین اور مباجرین کے حلیف عام شے اور ایک قول یہ ہے کہ مبر جرین اور مباجرین گریشی کے حلیف عال سے اللہ اللہ میں سے شے ۔ اور ان بیل سوائے قریشی یہ قریشیول کے حلیف یا ان کے خلام یا انسار کی انسار کے حلیف یا انسار کے غلام ہی شریک سومباجرین شے جمن سوائی انساد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں ایک سومباجرین شے جمن شرک سے سے اللہ اللہ عایہ وہ باتر کی مارک تن ہے جمن شرک سے سے اللہ کی شرک سے سے اللہ کے خلام شرک میں تھے ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں ایک سومباجرین کے ساتھ میں سے الام اللہ علیہ وہ بال بین کر نبی اکرم صلی اللہ عایہ وہ مم کی مشرکین کے ساتھ

علی ، فر باتے ہیں کہ مدید منورہ ہیں آپ میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولیا ہاور حضرت عبد اللہ بن ام کمتوم رضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنایا ۔ حضرت ابولیا ہرضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنایا اور عبد اللہ بن ام کمتوم رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے دیے ۔ اور ایک قوں یہ ب کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنایا ۔ ام ما ما مک رحمۃ اللہ سیہ فر ماتے ہیں کہ شہدا ، جنگ بدر میں تھوڑے ہے اور اللہ عنہ کوخلیفہ بنایا ۔ امام ما مک رحمۃ اللہ سیہ فر ماتے ہیں کہ شہدا ، جنگ بدر میں تھوڑے ۔ قریش ال کے طاوہ کا قول یہ بے کہ مسلمانوں میں سے جنگ بدر میں الا رافر اوشہید ہوئے ۔ قریش میں سے ۱۹ اور ایسار میں سے ۱۹ اور ایسار میں سے ۱۹ اور ایسار میں سے ۱۹ اور اسے بی مراج بین میں سے ۱۹ اور اسے بی مراج بین میں سے ۱۹ اور اسے بی مراج بین میں سے ۱۹ اور اسے بی قبل کے گئے اور اسے بی قبل کے گئے اور اسے بی قبل کے مط بی قبل کے گئے اور اسے بی قبل کے مط بی تائے گئے۔

تعدادہ ۱۰۰۰ ہے لے کر ۱۰۰۰ تک ہوگی۔

رسول النه صلى الله عليه وسلم في جنگ بدركى فقى كى قبر مدينه منوره به بچاف سيئ زيد بن حارث رسنى الله عنه اورعبدالله بن رواحه رسنى الله عنه كومد بينه منوره بثارت وسيئ سيئ بيجبال الله سال حضرت رقيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات بموئى اورانبى كى وجه سے حضرت عثان بن حفان رسنى الله عنه بدر سے جيجيے ره سي سيكن " بي صلى الله عليه وسلم في حضرت عثان

رمنی اللہ مندکیاتے مال تغیمت میں سے حصد مقرر فرماید اور آپ صلی اللہ ماید وسلم ۲۴ رمضان المیارک بدھ کے دن بدر سے مدیند مثورہ والیس جوئے ہیں۔

اس سال غزوة قرقرة الكدر چیش آیا۔ آپ صلی الله عدید وسلم كوشكیم اور عطفان ك جنگ موت سال عن و قرقرة الكدر چیش آیا۔ آپ صلی الله عدید متورہ سے تطلیح میں اور وس موت کی خبر سینی ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم شروح شوال میں مدید متورہ سے تطلیم میں۔ مسلمانوں كاكوئی نقصان نہیں ہوا۔ مال نایمت ك طور رہميم ميں جروابوں سيت حاصل ہوكمیں۔

شوال کی دس تاریخ کوغز وہ مغتمہ کیئے میں القد طبیہ وسلم نے غالب بین عبد اللہ اللیکی رفتی اللہ اللیکی رفتی اللہ اللہ علیہ اور وہ ینوئسلیم اور بنو غطف ن پر جا کر ٹوٹ پڑے۔ اُٹیس آئل کیا اور مال غنیمت پایا۔ ۱۲ رشوال کو بیٹو ن واپس آئی اور مسمی ٹول میں سے تین مسلمان شہید ہوئے۔ اس سال حضرت فاطمہ رضی القد عندکی رفعتی جوئی۔

ای مال غزوۃ السویق پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ سیدوسلم کواطلا ٹی بھی کہ ابو شیان مدید منورہ کی طرف بزھرہ ہاہے۔ اس نے آپ صلی اللہ سیدوسلم اس کی طرف ذی ان گی کہ ایسویں تاریخ کو مدید منورہ سے نکھے بیں گر ابوسفیان اور ان کے ساتھی بھا گ گئے اور وہ بیجھے کھانے بینے کی چیز یں سواریول کا بوجھ ہلکا کرنے کیلئے بچینک کر چلے گئے۔ ان کی ٹاکا می پران کے ساتھی کہنے گئے کہ تم تو صرف ہتو چینے کیلئے گئے تھے۔ بھر آپ صلی اللہ سیدوسلم فریان کے بائش کی بائس تاریخ کو مدید منورہ واپس تشریف ہے آئے اور مسلما وُل کا کوئی انتصان نہیں ہوا۔ ابن عقبہ فرماتے بین کہ بیغز وہ شعبان سوچ بیں پیش آیا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس ساتھ بین معزے حسن بن مائی والوت ہے۔

#### :20

حضرت حسن رمنی اللہ عند کی وار دت ایک قوں کے مطابق اس سال نصف رمضان میں

ہوئی۔ اسی سال میں حضرت فاطمۃ انزهم ، رضی الله عنها حضرت حسین رضی الله عنه کے ممل سے حاملہ ہوئی ہیں۔ حضرت حسین رضی الله عنه کے حاملہ عنوئی ہیں۔ حضرت حسن رضی الله عنه کی و اوت اور حضرت حسین رضی الله عنه کا عنوق کے درمیان سرف ایک طبر حائل ہے اور ایک قول ہے ہے کہ حضرت حسن رضی الله عنه کا داو ہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله عنه عنه حاملہ ہوئی ہیں۔ حضرت کا حمد رضی الله عنه عنه حاملہ ہوئی ہیں۔

اس سال نبی اکرم صلی القد عابیہ وسلم نے حقصہ بنت عمر رہنی القد عنبا اور زینب بعث فزیمہ رہنی القد عنبا کو حضرت عثمان رہنی الله رہنی القد عنبا کے ذکاح فر عاید اور اپنی صاحبز ادی ام کلثوم رہنی القد عنبا کو حضرت عثمان رہنی الله عنہ کے ذکاح میں ویا۔ اور اس سال غزو و کا بی فیطیُؤ ن چیش آیا۔ نبی اکرم عملی القد عابیہ وسلم نے ان سے اعدان جنگ کیا۔ انہیں جلاوطنی کا اختیار دیا تھا تو انہوں نے جلاوطنی کو ترجیح دی۔ چنا نچہوہ شام کی طرف بغیر سی قال کے جلاوطنی کرد نے گئے۔

اسی سال غزو و و و کی امر چیش آیا۔ جے غزو و کی انی ربھی کباج تا ہے۔ رسول المد صلی الله سایہ وسلم بیش آیا۔ جے غزو و کی انی ربھی کباج تا ہے۔ رسول المد سایہ وسلم بیٹنس نفیس محرم بیس اس غزوے کیسے تشریف لے گئے۔ اور مال نفیمت آپ سلی الله سایہ وسلم نے اس جیس حاصل فرمایا اور اونٹ آپ صلی الله سایہ وسلم نے تشیم فرمائے۔ صفر کی یا تھے ایس تاریخ کوآپ سلی الله مایہ وسلم مدینہ منورہ والیس تشریف الائے۔

اس سال غزو و کا ہو تابھا ہے صفر کے مہینے ہیں چیش آیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصر و فر مایا اور و و محاصر ہے کہ نتیجے ہیں تابعے سے نیچا اڑ آئے۔ ای سال غزو و کا بحرال چیش آیا کہ رہ تھے اگر آئے۔ ای سال غزو کا بحرج ان چیش آیا کہ رہ تھے اگر کے ساتھ مالیہ وسلم قریش اور بوئسلیم کا بیجھا کرنے کیلائے کا نہ تھر بیف لے چھے یہاں تک کہ بحران کہنچے جو مجاز کے فروٹ کے اطراف میں ایک کان (معدن) ہے۔ جمادی الافری کے شروٹ میں یہاں سے واپس تشریف آوری ہوئی اور مسمانوں کا کوئی تقصان نہیں ہوا۔

ای سال غز و ؤ احد پیش آیا جس کی طرف نبی اکرمصلی الله علیه وسلم شوال کی چود و تاریخ ،

جمعہ کے روز شام کے وقت نگلے۔ امام مالک رحمۃ اللہ طلیہ فرماتے ہیں کہ فزوہ احد اور غزوہ کا تحد کے دور شام کے دون کے جیس ویش آئے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ طایہ کے علاوہ کا قول ہے کہ مسلم نول میں سے ۱۵ شہید ہوئے جن جی سے مہاجرین تھے۔ امام مالک رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ۲۵ شہید ہوئے۔

نی اکرم صلی اللہ «یہ وسم کے زیانے میں اس سے زیادہ بوان ک جنگ کہ جس میں سب
سے زیادہ سلمان شہید اور مجروح ہوئے ہوں ایک اور کوئی چیش نیس آئی۔ پھر نی اکرم صلی
اللہ «یہ وسم احد سے فارش ہوکرا گئے دن شج حمراء ایسد کی طرف تشریف نے گئے جوشوال
کی الارتاری تھی۔ اور میحمراء السد مدینة منورہ سے ایک دوری پر ہے۔ اور حفرت ابو بھر
صدیق رضی اللہ عند اور حفرت زیبر رضی اللہ عند تمام صی ہکرام میں اول میں است حاب لله
و الموصول ' بین کہ جنہوں نے ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیار پر سب سے پہلے لیک کبی
و و یہ دونوں حضرات ہیں۔ باوجود کیکہ مسلمانوں کو جنگ احد میں جوزتم بینچ تھے وہ ابھی تازہ
عنے۔ ای سال غزوۃ الرجیع چیش آیا۔ اور ایک قوں یہ ہے کہ غزوۃ الرجیع کے شرکاء چید حفرات
تھے۔ ای سال غزوۃ الرجیع جیش آیا۔ اور ایک قوں یہ ہے کہ غزوۃ الرجیع کے شرکاء چید حفرات

#### مم ه

ای سال مربیه بنر معونہ پیش آیا جو مدینه منورہ سے چار منزل کی دوری پر ہے۔ جن کو عامر بن الطفیل نے بنوسلیم اور بنو عامر بیس لے جا کر ان گوتل کیا تھا۔ اور بیابھی کہا گیا ہے کہ عامر بین القد عنہ کی ایش نہیں لی ۔ خیال بیہ ہے کہ طائنگہ نے آئییں دفن کردیا۔
اسی سال غز و و کئی نضیر پیش آیا کہ نبی اگر مصلی اللہ عید وسلم بنونفیر کی طرف رقتے الاول کی اس سال غز و کئی شام کو ف کے جمعہ کی شام کو ف کے جمعہ کی شام کو ف کے جمعہ کی شام کو ف کے بیس آپ سلی اللہ عید وسلم پنجے اور ان کا می صرہ ۲۳ رہے کہ ماری رہا۔ اور اس سی صلو ق الخوف کا تھم نازل ہوا اور ایک قول بیہ ہے کہ

این شب بفر ہاتے ہیں کہ غزوہ بنونضیرمحرم سلامیے میں ڈیٹن آیا ہے اور اس سال غزو<del>ہ</del> الرقاع ہے یہ غزوۃ الرقاع اس کا نام اس سنے دیا گیا کہ جوجھنڈ ہے ہنائے گئے تنفے وہ چھوٹے چھوٹ کیٹروں کے تکزوں سے ہنائے گئے تنفے۔

جمادی اادولی کی پانچ تاریخ کوآب صلی امتد دیدوسم من پر نکلے میں اور جمادی اا ولی ک باکیس تاریخ بدر سے کے ون واپس جوئی ہے۔ پھرآپ صلی القد دیدوسم الوسفیان کے ساتھ بدر میں ملنے کا جو پینچ تھ اس کی وجہ ہے آب صبی القد عدیدوسلم شعبان میں تشریف لے گئے مگروہاں مشرکین میں سے کوئی نہیں آیا۔

اور ای سال غزوۃ الخندق چیش آیا جے غزوۃ الازاب بھی کہاجاتا ہے جوشوال میں پیش آیا۔ اور ایک قوں یہ ہے کہ غزوۃ الخندق اور اس کے بعد غزوہ بنوقر بظہ ہے جس چیش آیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بین کہ سم چیش چیش آیا ہے۔ اور بنوقر بظہ ہے آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کی واپسی ڈی الحجہ کی مناریخ کو ہوئی ہے۔

ای سال غزودُ انی تعبیرہ این اجران رضی القد عند پیش آیا کہ سیف البحر کی طرف نبی اکرم صبی القد عیدوسلم نے آپ کو بھیجا اور وہ بغیر کسی نفضان کے واپس بوتے ۔ اور اسی سال غزود ذات التُلفَد بھی چیش آیا ہے جس میں ابوعبیرہ رضی القد عند کو آپ صلی القد علیہ وسلم نے عراق کے رہے مربھیجا اور بغیر کسی نقصان کے وہ و پس تشریف الے۔

#### :20

اس سال آپ صلی الله عامیہ وسلم نے قریش کے مشرکین کی طرف مالی امداد ارسال فرمائی جب کر آپ صلی الله علیہ وسلم کو اطلاع علی کہ وہ اوگ قبط سرلی میں جتلا ہیں۔ اور ایک قول مید

ے کہ اس میں بھی میں غزوہ ذات الرقائی ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سل غزوۃ المریسیقی بی المصطلق میں شعبان کے مبینے ہیں پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سل غزوۃ خندق ہوا ہے۔ اس مالک رحمۃ القد سید فرماتے ہیں کہ غزوۃ خندق جبرت کے چوشے سال میں ہوااور اس وقت سردی سخت تھی۔ امام مالک رحمۃ القد سید فرماتے ہیں کہ غزوۃ جی کہ غزوۃ خندق میں صرف جاری پائی وقت سردی سخت تھی۔ امام مالک رحمۃ القد سید فرماتے ہیں کہ غزوۃ خندق میں صرف جاری پائی خوادہ کی موقع ہی القد پاک نے یہ آیات اتاریں الا حضرات شہید ہوئے۔ اس غزوۃ خنداق کے موقع ہی القد پاک نے یہ آیات اتاریں الا جاء و کہ من ہو قب کہ و من اصفل منکہ ا

قریش یبال اور و بال سے تعظیے جو کرآئے اور یبود بھی یبال سے جا کر ان کے ساتھ طع اور قریش کے ساتھ قبیلہ جوازن کے لوگ بھی مل کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ۵ ھیں دوستہ الجند ل کا واقعہ جوا کہ نبی اکر مصلی القد ملیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں اکیدر کی طرف نگلئے کا تنہیہ فرمایا لیکن و و بھاگ گیا اور نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی اُقصان کے واپس تشریف لے آئے۔

اسی سال عبداللہ بن انیس رشی اللہ عند کوآپ میں اللہ عدید وسلم نے سفیان بن عبداللہ کی طرف بھیجا۔ اور اسی سال عمرو بن امیدرسی اللہ عند اور ان کے ساتھی کوآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان سے قبل سکتے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رشی اللہ عند کوتمیں سواروں میت البیر بن رزام بہودی کے قبل کینے بھیجا۔

اس سال فردو و عالب بن عبدالقد ہوا۔ کہ انہیں کدید بھیج گیا۔ ابن السلوح کی وجہ ہے ان کو بھیج گیا گر بغیر کی نقصان کے وہ واپس آ گئے۔ اس سال فردو و زید بن حارثہ بیش آ یہ جنہیں وادی قری کی طرف بھیج گیا و ہاں بنوفزارہ کے پچھالوگوں سے مذبھیز بموئی اور ان سے انہوں نے قال کیا۔

ای سال غزوہ زید ام قرفہ کی طرف ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ف اس قرفہ کے قل کا عظم فرمایا تھا اور سوائے اس عورت کے سی دوسری عورت کے قتل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

تشم نبیس دیا۔ چنا نجید حضرت زید نے انہیں شکست دی اور ام قر فد کو ٹھ کا نے لگایا۔

اس سال غزوہ کا بی تھیں بیش آیا کہ آپ صلی القد عدید وسلم بنولھیان کی طرف جمادی الاولی کے شروع میں حضرت ضبیب رضی القد عندہ ت عدی اوران کے ساتھیوں کا بدلد سنے کیلئے تشریف لیے گئے۔ اوراس کے فورابعد کارہ میں سنے والول کے گھروں کی طرف فوق بہجی مگروہ بیاڑوں کی طرف فوق بہجی مگروہ بیاڑوں کی طرف بناہ گزین ہوگئے۔ اس سال رسول القد علیہ وسلم نے متعدد سرایا جھیج اوراس سال غزوہ ابو معبیدہ جیش آیا جنہیں اسد اور بلی کے قبیدوں کی طرف بھیج گیا۔ بغیر تنظیمان کے وہ والیش کے جی ایک سال میں اسد اور بلی کے قبیدوں کی طرف بھیج گیا۔ بغیر کنشہان کے وہ والیش کے جی اوراس کے ایک سال سال کے وہ والیش کے وہ والیش کے وہ والیش کے جی ۔

#### : p Y

اس سال غزوہ بنی المصطلق مریسیع پیش آیا جو مدیند منورہ سے چھ یا سات منزل کی ساخت پر ہے۔ چو کا سات منزل کی سیافت پر ہے۔ چو کلہ کے رہتے پر جفلہ کی جانب میں واقع ہے۔ مدیند منورہ میں ابو زہم افغاری رمنی القد عنہ کوآپ صلی القد علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا۔ شروح شعبان میں آپ صلی القد علیہ وسلم کی روائی ہوئی ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبال قرمایا اور جوہر یہ بنت الی رث رضی اللہ عنها قیدی بن کرآ میں چھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں آزاو قرمایا اور ان سے تکان قرمایا ۔ قید یول کی تعداد سات موسے زیادہ تھی۔ دھنرت جوہر یہ نے ان قید یوں کے بارے چس شب زی ف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھنرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھنرت جوہر یہ رہنی اللہ علیہ وسلم نے دھنرت جوہر یہ رہنی اللہ عنہ کے حوالے فرمادے۔ س پر بیسات موقیدی ان کی ۔فارش برآزاد جوہر یہ رہنی اللہ عنہ کے حوالے فرمادے۔ س پر بیسات موقیدی ان کی ۔فارش برآزاد

اورائی سال حصرت عائشہ صدیقہ رہنی اللہ حنبا طاہرہ مطہرہ پر تنہت لگائی گئی جس پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کی براک نازل فرمائی۔ س ساب غزوۂ حدیبیہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم عمرو ك اراد ك س الاحدة يقعده على الكل اور ذوالحليف على احرام بالمرحاء النه عليه وسلم الله عليه والنهائية النه عليه النه عليه النه عليه وسلم ومد عرصه الله عليه وسلم ومد عرصه والنه يوسل وي كرات بالله عليه وسلم ومد عرصه على داخل مي الله عليه وسلم ومد عرصه على داخل عليه والمكن حوجت معتمرا الى هذا الميت و الرائع والمرائع وا

اس سال آپ سل اللہ عدید وسم نے عمرة القضیہ ادافر ہوں۔ نبی اکر مسلی اللہ عدید وسم اور قرایش کے درمیان دو سال اور ایک قول بدہ کہ جارس لیک کیائے سلے ہوگئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جارس لی کک کیائے سلے ہوگئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدید بدین قیام فر ما ہوئے اور یہاں حدید بدین ہی ہوئے اور یہاں حدید بدین ہی ہوئے الرضوان کا قصد چیش آیا۔ اس وفت مسلی نوں کی تعداد چود وسونفر تھی۔ کہا گیا ہے کہ ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ عدید وسلم سے موت پر بیعت کی ہے کہ جم مرتے وم تک بڑی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر بیعت کی ہے کہ جم میدان چھوڑ کر نبیش بھی گیس گے۔ حدید بدیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایک قول کے مطابق ڈیڑ ھامبیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ سے کہ بیائی مطابق ڈیڑ ھامبیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ سے کہ بیائی ایک قول کے مطابق ڈیڑ ھامبیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ سے کہ بیائی ایک تول کے مطابق ڈیڑ ھامبیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ سے کہ بیائی ایک تول کے مطابق ڈیڑ ھامبیندر ہا ہے۔ ایک قول یہ سے کہ بیائی دیائی حدید بیائی میں میں قیام فر مایا۔

حدید ہے نبی اکرم صلی اللہ «یہ وسم کی واپسی ایک قول کے مطابق محرم کی پانچویں ٹارٹُ کو ہوئی ۔مدیند منورہ پہنچ کر جیس رات کے قریب یہاں قیام فر «یا بھر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔

ای مال ٹی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سعد کوتیبر کی جانب بھیجا۔ وہ وہاں سے بغیر کسی نقصان کے مدینہ منورہ والیس پہنچے۔ اس س غزوہ کا عب بن تمیم ذات الکلات بیش آیا۔
مید ذات الکلات شام کے ملاقے میں واقع ہے۔ کعب بن تمیم رمنی اللہ عنداور ان کے ساتھی اس میں شہید ہوئے اور کعب بن اس میں شہید ہوئے اور کعب بن

عمير رضي القدمندنج كرمدينه منوره واليس بينج كيائي

اس سال مطرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عندشام کے عداقے کی جانب قبائل بلی اور قبائل بلی اور قبائل بلی اور قبائل کلب کی سرکونی کیسئے جیجے وقت نبی اکر مصلی الله عیدوسلم کے عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند کے سربر اپنے دست مبارک سے عمامہ با ندھا۔ ایک قول یہ ہے کہ بیعی مد با ندھانا اس وقت تھا جب آپ سلی الله عدوسلم کے انہیں دُومۃ الجندل کی طرف شعبان کے مہینے میں روانہ فرمایا۔

ای سال نبی اکرم سلی الله عابیہ وسلم نے حطرت علی بن ابی طالب رمنی الله عند کو فدک کی طرف بھیجا اور ان کی روا گئی ہے پہلے حطرت عبد الله بن رواحہ رمنی الله عند کو چند سواروں کے ہمراہ بھیج ویا تا کہ اہل خیبر انہیں و کھی کرمرعوب ہوجا کیں ۔ سومقصد ان کے بھینے کا اہل خیبر کو خوفزوہ کرنا تھا۔ اس کے بعد بھی جب خیبر والے باہر نکل آئے تو آپ مسلی الله عابیہ وسلم نے وی مرتبہ ان پر جمعے کئے یہاں تک کہ ان کوزیر کیا۔ پھر آپ مسلی الله علیہ وسلم نے بنوسعد بن ھد یم پر جمعہ فر مایا۔ اور اس سال آپ میلی الله عابیہ وسلم نے بنوسعد بن ھد یم پر جمعہ فر مایا۔ اور اس سال آپ میلی الله عابیہ وسلم نے سات بائی فرائی کہ لوگ قبط سالی کی وجہ سے استشفاء کی وعا فرمائی کہ لوگ قبط سالی کی وجہ سے استشفاء کی وعا فرمائی کہ لوگ قبط سالی میں جتا ہے۔

اس سال اصرو مان رضى القد حنها كي وفات بج جوحفرت البوبكررضى القد عند كي الهيد بيل ـ الن كي وفات ذوات بين اكرم صلى القد عايدوسهم الله عايدوسهم بغض نفيس الرحد التي سال نهي اكرم صلى القد عايدوسهم أكوفي بنوائي - اللي وجد يد ببول كي المرم صلى القد عايدوسهم أو تكوفي بنوائي - اللي وجد يد ببول كي نهي اكرم صلى القد عايدوسهم أو تاصدول كي بين اكرم صلى القد عايدوسهم أو تاصدول الله على القد عايدوسهم أكوفي بنوائي بنوائي بنوائي بنوائي بنوائي بنوائي بنوائي - بس كوري علي بالترشيد وسهم أكوفي بنوائي - بس كوري علي يراتش تق الموال الله ما الكول بديم كراس بي المنتفى الاالمه الاالمه الاالمه الاالمه محمد وسول الله محمد وسول الله ما يكول بديم كراس بي المنتفى الاالمه الاالمه الاالمه محمد وسول الله

#### 20

اس سال ماہ محرم میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ امام ما مک رحمت القد عبید فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر جمرت کے چیٹے سال میں جوا ہے۔ کہتے ہیں کہ خیبر کی طرف معرف وہی حضرات نگلے ہیں کہ جہنوں نے حد یبید میں بیوت کی تقل ہیں کہ جہنوں نے حد یبید میں بیعت کی تقل ہیں کہ جہنوں نے حد یبید میں بیعت کی تقل ہیں کہ ایک محفق نہیں القد عبید وسلم نے نگلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ مدید منورہ پرسہائ ہی عرطفت غفاری رہنی القد عبد کے اور جم کلاؤم ہی حسین خفاری رہنی القد عبد کو طفت کو خلافہ ہی استان خواوں کے تعدول کو فتح فرمایا۔ اور بید کو خلیفہ بنایا۔ اس غوال میں القد عبد وسلم نے خیبر والوں کے تعدول کو فتح فرمایا۔ اور بید وہی وعدے کا ایفاء ہے جو القد عزوجال سے نبی اگرم عملی القد عبد وسلم سے اپنے اس قول میں فرماید تو اللہ اللہ بھا'۔

فدک والول کو جب غزو و تجیر کے واقعات کی خبر کینی اور انہیں تفصیرات کا علم ہواتو وہ ڈر گئے اور انہیں تفصیرا نے اپنے قاصد نی اکرم صلی القد عابیہ وسلم کے پاس خیبر میں بھیجے۔ بیرقاصد خیبر میں بی خدمت القدس میں حاضر ہوگئے تھے یہ خیبر کے رہتے میں نبی اکرم صلی القد عابیہ وسلم کے پاس پہنچ دونوں اقوال میں۔ ایک قول بیرجی ہے کہ بیرقاصد آپ صلی القد عابیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچ جب آپ صلی القد عابیہ وسلم مدید منورہ تشریف لے آئے تھے۔ خدمت میں اس وقت پہنچ جب آپ صلی القد عابیہ وسلم مدید منورہ تشریف لے آئے تھے۔ خدانی آپ سلی القد عابیہ وسلم میں ایک معقول مقدار بران کی پیشکش قبول فر مالی۔ چونکہ فدک برقون سے حملہ کر کے فتح کی نوبت نہیں آئی بلکہ فدک والوں نے خود می صلح کی کوششیں شروئ کیں اور آپ صلی القد عابیہ وسلم نے ان کو قبول فر مالی اس لئے فدک صرف نبی اکرم صلی الفد عابیہ وسلم کی ذات کیلئے خاص تھا۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قری میں تشریف نے گئے اور اس کو فتح فر مایا۔ و ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک کسی سے ند بھیز نہیں ہوئی۔ اس سمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ ین حذافہ رسنی اللہ عند کو امرائیوں کے بادشاہ کے پاس خط دے کر بھیجا۔ جس نے اس سرا می ماجی کا سے کو چاک کرڈ اللہ نبی اکرم صلی اللہ عدید وسلم نے اس پر ارش وفر مایا المسؤق اللہ عملیا مسلک کے اللہ اس کے ملک کہ اللہ اس کے ملک کو جھی پارہ پارہ فر مائے۔ اور دحید کلبی رسنی اللہ عند کو روم کے شہنشہ قیصر کی طرف خط دے کر جھیجا۔ اس سمال حضرت زید بن حارث رسنی اللہ عند کو پانچ سوسواروں میں شامل فر ما کرفیم کے علاقہ میں جھیجا۔

ای سال غزوہ ڈات السااسل ہوا جوش م کے رہت کے قریب ہے۔ عمر و بہت العاص رضی اللہ عنہ نے بنوسعد کے لوگوں کے ساتھ جاکر ہنو قزامہ اور الن کے قریب والوں سے غزوہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید مدوی ضرورت محسوس کی تو انہوں نے نبی آ سرمسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست ارس ل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امداد بھی ۔ جو حضرات و ہال تشریف لنہ عنہ و مرضی اللہ عنہ اور الن کے عضرات و ہال تشریف کے ان میں مضرت ابو بھر رضی اللہ عنہ و مضرت ابو بھیدہ رضی الله عنہ اور الن کے علاوہ و گیر مبر جرین بھی تھے۔ الن سب بہآپ صلی الله عدیہ و سلم نے حضرت ابو بھیدہ رضی الله عنہ کوامیر مقرر فر مایا۔

اس سال ذی القعد و پس آپ سی الله علیه وسم کد تعرمه کی طرف عازم سفی ہوئے۔ یہ وہ بی مہینہ ہے جس پس مشرکین نے مسلم نول کو مبجد حرام ہے روک ویا تقاله دینہ ہے روائی پر تو جھے رہم او تھے کیکن جب یہ حضرات یون کی بیٹیج قو تمام زائد اسلحدا تا رکر رکھ ویا اور احرام کی حالت بیس اس طرح مدرکرم بیس واخل ہوئے کہ جتن اسلحدا کی عام سوار کے پاس ہوتا ہے کی حالت بیس اس طرح مدرکرم بیس واخل ہوئے کہ جتن اسلحدا کی عام سوار کے پاس ہوتا ہے کینی تیر اور نیام بیس بند آلواریں وہی ہمراہ تھا۔ اس شان کے ساتھ آپ سلی الله علیہ وسلم مکہ کرمہ بیس داخل ہوئے وہ کوئر وہ قضیہ کہ جاتا ہے۔

اس سال آپ سلی اللہ عیدوسلم نے حضرت میموندرسٹی اللہ عنہا ہے تکان فرمایا۔ جس کیلئے آپ سلی اللہ عیدوسلم مکہ تکرمہ کے باہر کے عدقے میں قیام فرماہوئے تھے۔ بیدؤی القعدوی سولہویں تاریخ تھی۔ مکہ تکرمہ میں آپ سکی اللہ عیدوسلم کا قیام صرف تین دن رہا کہ قریش کی طرف سے بلور شرط سرف وسنے قیام کی ہی اجازت تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ عیدوسلم نے کد تکرمہ سے کوٹ فر مایا اور اپنے غلام معزت رافع رہنی اللہ عند کو بیجیے چھوڑ ویا تاکہ وہ معزت میمونہ رہنی اللہ عند کو بیجیے چھوڑ ویا تاکہ وہ معزت میمونہ رہنی اللہ عنب کہ ساتھ مقام سرف میں شب زفاف قرمائی۔ یہ معزت میمونہ رہنی اللہ عنب معزت عبداللہ من ما اللہ عند کی خارج ہیں اس لئے کہ معزت میمونہ رہنی اللہ عنبا کی معزت عبداللہ بین معزت میمونہ رہنی اللہ عنبا کی بین معزت میمونہ رہنی اللہ عند کی اہلیہ ہیں۔ ایک قول میں ہے کہ معزت میمونہ رہنی اللہ عنبا معزت خالہ بین والید رہنی اللہ عند کی اہلیہ ہیں۔ ایک قول میں ہے کہ معزت میمونہ رہنی اللہ عنبا معزت خالہ بین والید رہنی اللہ عند کی بھی خالہ ایک قول میں ہے کہ معزت میمونہ رہنی اللہ عنبا معزت خالہ بین والید رہنی اللہ عند کی بھی خالہ ایک قول میں ہے کہ معزت میمونہ رہنی اللہ عنبا معزت خالہ بین والید رہنی اللہ عند کی بھی خالہ ایک قول میں ہے۔

حضرت میموندرینی القد حنها ئے حضرت عباس رہنی القد عند ہی کو نگات کیلئے اپنا و کیل بنایا اتھا۔ چنا نچید حضرت عباس رہنی القد عند وسلم القد عند وسلم القد عند وسلم القد عند وسلم کے عقد نکال میں دیا۔ ایک قول بیرے کہ سے صلی القد عید وسلم نے ابورافع اور انصار کے ایک آدمی کو حضرت میموند رہنی القد عند کے باس جھجا تھا اور نکال کے وقت یہ دونوں حضرات معفرت میموند رہنی القد عند کے باس جھجا تھا اور نکال کے وقت یہ دونوں حضرات معفرت میموند رہنی القد عند کے باس جھجا تھا اور نکال کے وقت یہ دونوں حضرات

ای سال غزاو ؤ زیدین حارثہ ہے جوعراق کے رہتے میں طرف کی جانب واقع ہے وہ وہاں سے بغیر کسی نقصان کے واپس آئے۔

اس سال حضرت عبداللہ بن ابی حدرد الاسلمی رضی اللہ عند کو آپ صلی اللہ عبدوسلم ف مدینہ منورہ سے آٹھ میں دور غابہ کی طرف بھیج اور ان کے سماتھ دوآ دمی اور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع می تھی کے رفاحہ بن قبیل قبیل قبیل کو بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیلئے اکھا کرر با ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کمین گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنا ٹھے سے حضرات خاموشی سے وہاں پہنچ اور این ابی حدرد نے اسے تیر مارا اور قبی کردیا۔

ای سال غزوة ابن الی صدر دبیش ما به كرآب صلى الله اليه وسلم في ذي حشب كي طرف

حضرت این افی صدر د کی قیاد ت میں ایک جماعت کو بھیجا۔

ای مال حضور صلی الله علیه و ملم فی منبر شریف بنایا۔ ایک قول بیا که دمبر دید یک بنایا۔ ایک قول بیا ب که منبر در بھیلی بنایا۔ ایک قول بیا ب که منبر کی کنزی غاب کے جنگل سے الی گئی تھی۔ جے سعد بن عبادة رضی القد عند کے فالم فی بنایا تھا۔ دیگری رائے یہ ب کہ ایک انساری عورت کے فادم نے بنایا تھا۔ تیسرا قول بیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کے فائم نے منبر بنایا۔ چنا نچ آب صلی القد جید و ملم خطبہ کیا منبر برتشر بیف فرما ہوئے تو وہ تنا جس پر سہارا لے کر آب صلی القد جید و ملم منبر شریف القد جید و ملم منبر شریف القد جید و ملم منبر شریف سے القد جید و ملم منبر شریف سے القد جید و ملم منبر شریف سے القد جید و میں کرائی کے قریب تشریف لیف لیف کے گئے اور اپنا دست مبارک اس پر رکھا تب جا کروہ دیپ بوا۔

#### :01

اس سال غزاو وموتہ پیش آیا کہ نی اکرم صلی امتہ علیہ وسلم نے اپنی فوت موتہ کی طرف جیجی۔
موتہ شام کے علاقے بیل بیں۔ جمادی ۱۱، ولی بیس نی اکرم صلی اللہ ایہ وسلم نے بیفوت کی تیجی
اور ان پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا ۔ اور فرادیا کہ اگر زید شہید ہوج کیس تو جعفر
امیر بنیں ۔ اور اگر جعفر شہید ہوجا کیس تو عبد اللہ بن رواحہ امیر بین ۔ چنا نچه ان کا برقل کی فوت کے ساتھ جو وہاں اکھی تھی مقابلہ ہوا۔ جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان میں ایک منظم فوت کی تعداد ایم سے مادہ ہون کی جو آزمود و کار سیابی تھے۔ بیفوت اس کے عادہ ہے جو قبائیل میں سے ان کے ساتھ مل گئے تھے۔

میدمتی بلد موند میں بیش آیا۔ جن حضرات کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لئے متھے وہ سب شہید ہوگئے۔ پھر مسلمانوں نے اتھاتی رائے سے حضرت خالد بن ولید رہنی اللہ عنہ کو امیر بنامیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہتھول فنخ عطا فرمائی اور حضرت خالد رہنی اللہ عنہ نے رومیوں کی فوٹ کو تمل کیا۔ فتح کی خوشخری ہے کر ایک سی بی رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنچے۔ حالا نکد اس خبر کے آئے سے پہلے ہی نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سی بہ کرام رہنی اللہ علیہ وسلم سی بہ کرام رہنی اللہ علیہ وقتح کی خوشخری من جیکے شے۔

اس سال دخان بوا۔ یو م نسانسی السّماء بذحان مُبین ینز اس سال فروة اللّی بیش ایر اس سافر و قافتی بیش ایر جب که ابو منیان نبی اکر مسلی القد مایدوسم کی خدمت بیل حاضر بوات اس کی خوابش یه منی که آپ سلی القد مایدوسلم من و وابس الوث کیا۔ نبی اکر م صلی القد مایدوسلم نے وکی جواب منیس دیا اور ابو مفیان مک کی طرف وابس اوث کیا۔ نبی اکر م صلی القد مایدوسلم نے بیا ظاہر فرماید که بظاہر ہم اور ماید بواز ن سے از نے کیلئے نکلنے کا ادادہ فراد ہے تیں۔ جنانچہ آپ صلی الله میدوسلم کے اور مدید منورہ پر ابورہم الخفاری رضی القد عنہ کوخلیفه مقرر فرامایا۔ پیمر قوالحلیقہ میں منی ورانہ ہوئے۔

ذوا تحلیفہ بی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ "ب صعبی اللہ علیہ وسلم ہے آگر ملے۔ ان ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایو کہ وہ اپنے اہل وعیال کو لے کرید پینہ منورہ بینی جو کمیں۔
وہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہد کو مشلس کی طرف ایک و۔ تہ دے
کر بھیجا۔ جس پر حضرت علی کرم اللہ وجبہ کو امیر مقرر فر مایو اور مشلل کے بت کو گرونے کا تعم
دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے کوئی فر مایا۔ مکہ محرمہ پہنی کر آپ صلی اللہ عایہ وسلم
وہاں خیمہ ذان ہوئے۔

امام و لک رحمة القد و بدفروستے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت رسول الدُصلی اللہ و بدوسلم کے جمع کے جمع اللہ و بدوسلم کے جمع اللہ و بدوسلم بندار یا دس ہزار سحابہ کرام رضی الله عندوسلم سے بروائی کے وقت آپ سلی الله و بدوسلم کے جہت سفر کولوگوں سے چمپ یا تا کہ کس کومعلوم نہ ہو کہ آپ سلی الله طبیدوسلم کا ارادہ کس جگہ کا سے بدیند مختی کا سے بدیند مختی کا سے بدیند مختی

یکیٰ بن معیدر ممة الله عابیه فرماتے بین که نبی اکرم صبی الله علیه وسم فتح مکه مکرمه کے سال دس بزاری بارہ بزاری فوت کے کر مکه مکرمه بین واغل ہوئے۔ حال بیتی که نبی اسرم صلی الله عابیه وسلم اپنے پاان کے سامنے والی ،اگلی لکڑی کی طرف مکسل طور پر جھکے ہوئے تنے رقریب تھا کہ ود تو سالے الله عابیہ تھا کہ ود تو سالے الله عابیہ تھا کہ ود تو سالے الله عابیہ وسلم فرماتے جارہے تنے الله تاکہ لله الواحد الفہار'،

فتح کمد کے بعد صفا ومروہ پر جو بت تھے انہیں گرایا گیا اور بیعت ہونے والے مردول اور عورتول کے بچوم کوآپ صلی القد ماہیہ وسلم مروہ پر تین دن تک بیعت فرماتے رہے۔

ا ما ما لک رحمة الله طلیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگیا اور بیطظیم الثان واقعہ کھے رمضان المبارک کی 19 میں تاریخ کو پیش آیا۔ جب کہ اس سے قبل البویش فیبر فتح ہو چکا تھا۔ مشرکین مکہ کی مدینہ منورہ پر آخری اشکرشی سم ہوئی تھی جسے غز وہ خندق ک نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ویگر حضرات فرماتے ہیں کہ مربع میں کعبہ سے مقام ابراتیم کو نکالا گیا۔ اس سال نبی اگر مصلی اللہ عدیہ وسلم نے سرایا جھجے۔ خالد بن واید رضی اللہ عنہ و زمیصہ والوں کی طرف بھیجا۔ چو اوالوں کی طرف بھیجا۔ چو اوالوں کی طرف بھیجا۔ چو نالد میں ایک جرفوں کو انہوں کی جاتا ہے۔ ویا بھی ایک ورخت تھی جس کی بوج کی جاتی تھی ۔ چنا نبیاس کو انہوں نئی اور واپس لوٹ آئے۔ تو آئیس ایک ورخت تھی جس کی بوج کی جاتی تھی ۔ چنا نبیاس کو انہوں نئی اور ارشاد فیرادی اور واپس لوٹ آئے۔ تو آئیس ایک ورخت تھی جس کی بوج کی جاتی ہیں واپس بھیجا اور ارشاد فیرادی کر کھینک وو۔

این سال فزوۃ خنین پیش آیا جس کا سبب بیتھ کہ جب آپ سلی اللہ عیدوسلم نے فزامہ کی مدد کیے مکہ سال فزوۃ خنین پیش آیا جس کا سبب بیتھ کہ جب آپ سلی اللہ عیدوسلم ان مدد کیے مکہ کا ارادہ فر ہایا تو فلبیلہ بوازن کو فبر لی کہ آپ سلی اللہ عایہ وسلم ان کا ارادہ فر ہارہ ہی گئے۔ ان کی غل و حرکت کی اطلاع طبح پر آپ سلی اللہ عایہ وسلم بھی مکہ سے روانہ ہوئے اور سفہ کرتے ہوئے وادی حنین کے قریب پینی کر ہی اؤ ڈااا۔ بیاتو ارکی رات تھی۔ ایکے دن آپ سلی اللہ عایہ وسلم وادی حنین کے دن آپ سلی اللہ عایہ وسلم

### نے ان سے سلح فر مائی۔

اس کے بعد آپ صلی الله طلیہ وسلم نے بچھ عرصہ حنین ہی ہیں تی م قرمایا اور بہاں رہ کر مختلف جگد سرایا سیجتے رہے۔ اس کے بعد اس سال ہیں غزوہ طائف ہوا۔ فزوہ طائف سے فارٹ ہوئے ہی اطلاع ٹی تو آپ صلی الله طلاح ہوئے واللہ متوجہ ہوئے اور ان کا می صروفر مایو۔

اس سال غزوہ بھر اند ہوا۔ بہ آپ صلی القد علیہ وسلم حنین اور طائف سے فار ٹی ہوئے تو ذو القعد ہ کے آخر میں عمر ہ البجر اند اوا فر مایا۔ اس عمر ہ سے فار ٹی ہوئے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ذی القعدہ کے بقیہ دن اور ذی الحجہ کا مہینہ مقیم رہے۔ اور حمّاب بن اسید رضی اللہ عند نے لوگوں کو حج کرایا۔ اور عرف ت میں مسلم نوں نے بھی وقوف کیا اور مشرکین نے بھی جیسا کہ شرکین زمانہ جا بیت سے کرتے ہے تھے۔

#### :209

### منزلیں ہے کرتے تبوک پینے گئے۔

امام ما مک رحمة المقد عابیہ فرماتے میں کہ غرفو و دیوک شدید گرمی بیس پیش آیا ہے۔ میہ ت نگار لکھتے میں کہ جوک نشر بیف آوری پر رومیول کے شہنش ہ کا ایک وفد آپ صلی المقد عابیہ وسلم سے آکر طلا ہے۔ آپ صلی القد عابیہ وسلم نے ال کے بادشاہ کا جواب اور اپنی طرف سے بیغام دے کر اس وفد کو واپس بجیجا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے و بال نفسر کر قرب و جوار کے عداقوں میں مرایا روانہ فرمائے۔

اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت نبی اکرم صلی الله طبیدوسلم کے متعلق ایک کرکیا کد آپ صلی الله طبیہ وسلم کو گھائی ہے نیچ گرادیں۔ لیکن اللہ عزوجل نے منافقین کی اس حرکت کی نبی اکرم صلی الله طلیہ وسلم کو وحی کے ڈریاجے خبر دے دی اور اس کیلئے آیت الری۔ جو سورة براُ قامیں ہے۔

ای طرح تین سحابہ کرام جوغز وہ تبوک ہے چیچے رہ گئے تھے ان کے تذکرے کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جج کرنے کیلئے بھیجا۔ ان کے روانہ ہو جائے کے بعد سورة براُ قانازل ہوئی تو سورة براُ قاکی آیات وے کر حضرت می کرم اللہ وجہہ کو بھیجا اور ان کو تکم ویا کہ وہ کو گول میں سورة براُ قاکی آیات کا اعلان فرما کیں۔

امام ما مک رحمة القدم بيفر مات جي كد اول من اقام للناس الموسم ابو بكواكم كد المام ما مك رحمة القدمين منائع كار

#### ما اله

اب اسلام تام ہوگیا۔ ہر جگدہ م ہوگیا۔ اس س ل آپ صلی اللہ طایہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہد کو یمن کی طرف بھیجا تو وہ بغیر کوئی نقصان اٹھائے وہاں سے والیس پہنچے۔ اسامہ

ین زیدر منی القد حنه کوداروم کی طرف بھیج جوفلسطین کے علاقہ میں واقع ہے۔ انہوں نے بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا اور خود سلامت رہے اور و ایس یوٹے۔

اس سال آپ سلی القد عابیہ وسم فے عمیری بن مسن رسی القد عندکو بنو العنبر کی ج نب بھیج کدان کو اسلام کی دعوت و یں میکن انہوں نے دعوت قبو سنیں کی تو ان سے انہوں نے قبال کیا اور انہیں قیدی بنایا۔ اس سال بحرین کا مال آپ سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جو ایک الک عالی کے بائی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دراہم کو ایک الک یا اس سے آٹھ جزار درہم زیادہ منے چنا نچہ آپ سلی القد عایہ وسلم نے ان دراہم کو لوگوں میں تقلیم فرمایا۔

ای سال آپ ملی الله طبیه وسلم ف حضرت عی سرم الله و جبه کودوسری بار چریس کی طرف بھیجا۔ ایک قول بید ہے کہ بیر بھیجنا علم و این کی تعییم کی خاطر تھا جب که دوسرا تول بید ہے کہ جمال سے صد قات کی وصولی کیلئے تھا۔ روا تگی کے وقت آئیس ہدایت فرمائی که وہ واپس میر دسول الله مسلی الله عابیہ وسلم سے مکہ مرمد بیس ججة الودائ بیس ہس کر میس۔ چنا نچ حضرت علی سرم الله و جبه نبی اکر مصلی الله عابیہ وسلم سے مکہ مکر مد بیس آ کر ہے۔

اس سال رسول القد صلى القد عد وسلم في جرير بن عبدالقد البجلى رضى القد عد كويمن ميل فوالكلات كي سالم قبول فوالكلات كي طرف بجيج تاكه وه البيل اسلام في وقوت ويسه بيان كي وقات كي اور جرير رضى القد عنه اس وقت والهل لوف جب كهرسول القد صلى القد عليه وسلم كى وقات جو بحكى تقى -

#### سايھ

ای سال نی اکرم صلی القد عاید وسلم نے اسامة بن زیر رشی القد عند کوشام کے علاقے بیل موند کی طرف بیجاور آئیس عظم قربایو که ان سے قبال کریں۔ مگر اسامہ رشی القد عند کے بیج نے کاس امر کی محقید نہیں ہوگئی یہاں تک رسوں القد صلی القد عاید وسلم کی وفات ہوگئی۔ حضور صلی القد عاید وسلم کی وفات کے بعد حفر تصدیق کبر رشی القد عند نے اس امر کونا فذ قربایا۔
اس سال رسول القد صلی القد عاید وسلم کی وفات ہوئی۔ فیصا قبص و سول السلم صلی اللہ علیہ وسلم و رحم و کرم ۔ رقتی الاول السلم علیہ وسلم و رحم و کرم ۔ رقتی الاول کی بار بویں تاریخ پیر کے دن رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ این عقبہ قرباتے کی بار بویں تاریخ پیر کے دن رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ این عقبہ قرباتے ہیں کہ برجو یں تاریخ پیر کے دن رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ این عقبہ قرباتے سے بیل کے سینے کی باری پیس آ ہے کے سینے ہیں کہ حوالت ہوگی۔ بیجا شت کا وقت تھ۔

امام ، مک رحمۃ القد عدید فر ماتے ہیں کد منگل کے دن آپ صلی القد عاید وسلم کو فن کی گیا اور لوگوں نے آپ صلی القد عدید وسلم کی نماز جنز و جنب جنبا پڑھی کوئی اس نماز ہیں امام نہیں تفالہ قبین کے متعلق ایک قول میہ ہے اس وقت ہوئی جب کہ جب سوری وعل چکا تھا۔

آب صلی الله علیه و منهم کونسل دیتے وانول میں مصرت عباس رسی الله عند، مصرت علی رسی الله عند، مصرت علی رسی الله عند و منه الله عند و منه الله عند و منه کے غلام مصرت محتر ان رسی الله عند عند و منه کے غلام مصالح شریک عند عند و اور ایک قول میر ہے کہ آپ صلی الله عایہ و سلم کے غلام صالح شریک عند و اور یک عضرات آپ صلی الله عایہ و سلم کے خلام مصالح شریک عند اور میں الله عند و سلم کی قبر مہارک میں افرے و اور میا شیا ہے کہ ان مصرات کے ساتھ مصرت اس مداور اوس بن خولی بھی تندے۔

آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تکایف حضرت میموندرینی اللہ عنبا کے جمرے میں صفر کی اٹھ کیسویں تاریخ میں برھ کے دن شروع ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ اللہ وسلم حضرت

عا کشروضی اللہ عنہا کے بیبال منتقل ہوگئے۔ وہاں پہنٹی کر بیاری مزید بڑھ ٹنی بیبال تک کہ وفات ہوگئی۔صدیق اکبررضی اللہ عندنے رسول اللہ صلی اللہ عیدوسم کی بیاری کے زیانے میں آیصی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تو گول کوستر ہنمازیں بڑھا کمیں۔

ای سال صدیق اکبر رضی القد عند کی خوافت پر بیعت کی گئی۔ وفات حسرت آیات کا سن کر عرب میں سے یکھ لوگ مرتد ہوگئے ہے۔ ای سال ابو بکر صدیق رشی القد عند نے ابن المعجاء کو جلادیا جس کا نام بیاس بن عبد القد بن یعلیں ہے اور سیاس لئے کہ اس نے حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند ہے سوال گیا کہ وہ مرتد میں ہے تو ہی راس کی تعیین کریں اور اسے سواری ویں صدیق اللہ عند ہے ایس کی تو وہ روانہ ہوگئی لیکن میدان کارزار میں بھی سواری ویں مسلمانوں اور مرتدین دوتوں کو تش کرنا شروع کردیا۔ اس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رشی اللہ عند کو تھی گیا اور پھر جل دیا۔

اسی ممال خالد بن ولیدرتنی المذعند نے طبید کی جانب فون نے کر چیش قد می کی اور اس کو شکست دی۔ اس کے ساتھی قتل کئے گئے اور طبیحہ فرار بوا۔ بعد جیں وہ اسلام لے آیا اور بہت اچھا مسلمان رہا۔ اس کے بعد خالد بن ویدرتنی الله عند حصد ایق اکبررتنی الله عند کے تعلقا قب جیس میامہ کی طرف بڑھے۔ اس طرح آیک اور عورت تھی جمع کے مطابق مسیمہ کے تعلقا قب جیس میامہ کی طرف بڑھے۔ اس طرح آیک اور عورت تھی جمع جاح بنت حادث کہا جاتا ہے جو بنو تمیم بیش سے تھی جس سے مسیمہ نے کا آی کیا تھا۔ کہا جاتا ہے جو بنو تمیم میں سے مسیمہ نے کا آی کیا تھا۔ کہا می جاتا ہے کہ خود وسوم سلمان شہید ہوئے جن میں سے کیا روسوافراد جنگ میامہ جس شہید ہوئے۔ اور کہا گی عامہ میں شہید ہوئے۔ اور کہا گی عالم جھے۔ کہ چود وسوم سلمان شہید ہوئے جن میں سے کیا روسوافراد جنگ میامہ جس شجید ہوئے۔ اور کہا گی عالم جھے۔

اي سال حضرت فاطمه رمني القدعنها بنت رسول القدميم القدمة بيه وسلم مَن رمضات الميارك

کی تثین تاریخ کوو قات ہوئی جب کدان کی محرش بیف انتیس پرس تھی۔ اور بیرو قات میں اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کے چھے ماہ بعد ہوئی۔ ایک تول بیہ ہے کہ تین ماہ بعد و فات ہوئی۔ امام مالک رحمة اللّه علیہ فرماتے جی کہ بیبا، قول ہی زیادہ ثبوت وال ہے۔

امام ما مک رحمة القد مدید فرمات بین کد مصر واجه بین فرخ بوااور افریقه بھی فرخ بواجس دن مصر حقید بین که سختاج بین مصر حقید دختی القد حدید الله حدید الله حدید الله علید فرمات بین که دهتر معافی بین که دهتر حدید الله علید فرمات بین که دهترت معافی بین که دهترت معافی بین که دهترت معافی بین که دهترت معافی بین الله حدید که دیل دختی الله حدید که بین الله حدید که بین کی عمر ملی الله حدید که بین مین بونی الله حدید که بین کی عمر ملی الاد عدید که این کی عمر ملی الله عدید که دونات بیالیس برس مین بونی الاد مدید که بین که که بین بین بین بین بونی الادت این واقت بین که بین مین بونی دادت این واقت بین که بین مین بین الفظا ب رضی الله عدید کی خدادت مین بین مین مین دونات مین بونی دو گئے تھے۔

## سركار دوعالمصلى الله عليه وسلم كانسب شريف

حضرت شیخ عبد انتی مقدی آپ سی الله عدید وسلم کے نسب شریف سے اس طرح شروع فرماتے میں کہ ابو انقاحم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مثاف بن قصی بن کا ب بن مرد بن کعب بن لؤگ بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانه بن نشریمه بن مدر کہ بن الباس بن مصر بن نزار بن محد بن عربان بن اد۔

اس کے بعد بھی شیخ مقدی نے سرکار دو عالم علی امقد طبیہ وسلم کا نسب شریف حضرت آدم طبیدا سال م تک پہنچیا گرخودان کا قول ہے کہ بیعدنان بن ادتک تو نسب شریف مشفق طبیہ ہے اس کے بعد میں اختابا ف ہے۔ آپ سلی القد طبیہ وسلم کی والدہ ماجد وحضرت آءنہ بنت وہب ہیں ، جن کا نسب آپ صلی القد طبیہ وسلم کے والد ماجد کے ساتھ او پر پہنچ کرعبد من ف میں جا کر ملل جاتا ہے۔

#### ولادت بإسعادت

رسول التدصلی القد سایدوسلم کی وازدت با سعادت مکه تکرمه ، پیس عام افغیل پیس ، ربی اا ول کے مبینہ بیس ، پیر کے روز ، رئی اا و س کی دویا نویا بارہ تا رہ کا کوجوئی۔ وازدت سے پہلے والد ماجد حضرت عبد القدوفات بإ چيكے تھے ،اگر چه دوسرا قوں بير ہے كدآ پ صلى القد عليه وسلم كى جب عمر شريف اٹھ كيس مبينے اور ايك قول بيل سرت مبينے تھى ، اس وقت مضرت عبد القد وفات يا گئے۔

حضرت عبدالندی و فات میں ایک قول ہے ہے کدابوا، میں آپ کی و فات ہو گی۔ دومرا قول سے ہے کہ مدینہ منورہ میں و فات ہو گی۔ دومرا قول سے ہے کہ مدینہ منورہ میں دار ان بغد نامی مکان میں آپ کی قبر مائنی قریب تک بیان کی جاتی ربی ،اور اس وار النابغہ میں آپ صلی اللہ طلیہ وسلم کا اپنی تنھیال میں والدہ وجدہ کے ستھ قیم مرباہے۔

#### كفالت اور رضاعت

حمنور اقد س صلی الله عابیه وسهم کی عمر شریف جب جیار برس یا یا تی برس اور ایک قول کے مطابق چیری برو کفالت جد امجد حضرت عبد مطابق چیری برو کفالت جد امجد حضرت عبد المطلب فر ماتے جیں اور آئھ برس کی عمر میں وہ بھی واٹ مفارقت و ہے جاتے جیں۔ مد کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کو اولیس کی افدی تا ہدے تا دود دو طالبا حد دووا ہے مشر

سر کار دو عالم صلی الله عابدوسلم کو ابولہب کی بائدی تو یب نے دودھ پالیا جب وہ اپنے بیٹے مسروح کو دودھ پالیا جب وہ اپنے بیٹے مسروح کو دودھ پالیا رہی تھیں، اس دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور ابوسلم عبدالله بن عبدالاسد ، محزوی کو بھی تو یب نے دودھ پالیا ہے، اس لئے بید دونوں حضرات آپ صلی الله عبدوسلم کے رض کی بھائی بھی تیں۔

جبیبا تویبہ فی سے آپ صلی الله عاید وسلم کی رضاعت کا شرف حاصل فرمایا ، ای طرح حضرت علیم سعد مید فی بھی آپ صلی الله عید وسلم کودودھ بابی ہے۔

## آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اساءِ مبارکہ

نبی اکر مصلی الله هاید وسلم ک انهاء مبارک ک متعلق حضرت جبیرین مطعم رضی الله تعالی عند خود آپ سنی الله تعالی عند خود آپ سنی وسلی الله هاید وسلم کا ارشاد گرامی نقل فر ماتے جین کرآپ نے خود اینا نام اس طرح

بیان فرمایا کہ انکی انسا مُحمَّد و انها الحمد و انها المماحی، که بین مجر بول اور بین احمد بول اور بین ماحی بول کہ جس کے ذرایعہ اللہ کفر کو مثالثے بین اور بین حاشر بول کہ لوگ جن کے پیچیے محشور بول گے اور بین عاقب بول کہ فرتم الانبیاء کہ میرے بعد کوئی تین نبیس۔

الى طرح حضرت الوموى رضى القدت فى عندرسول القدسنى القد سيدوسلم كاسم شريف ك متعمق بيان فرمات بين كدآ ب سى القد عليدوسم في خود الهيئة كن ما مبسس بيان فرمائ ، يجه بهس يا در ب فرمات بين كدفره يوكد اما مُحمَّد و النا الحمد و المُفقفي و نبي التوبة و نبي الوَّخمة اورا يك روايت بين نبي المُملَّحمة ، كديس مجر بول بين احمد بول متعمى بول ، نبى التوبة بول ، نبى الرحمة بول ، نبى ألملحة بول -

حضرت چاہر رضی القد تھا کی عدے اس وشریفہ کے وارے میں بیدوایت بیان قر مائی کہ حضور اقدس سلی القد علیہ وکلم کا ارش و ہے کہ انسا الحسملة و انسا مُحملة و انبا الْحاشو و اللّه بی الْکُفُر فادا کاں یوم الْقیامة لواء الْحمد معی و کُنْتُ امام الْسَمُو سلین و صاحب شفاعتهم، کہ میں احمد بول جمد بول، حاشر بول، ماحی بول جمل ہوں جس کے ذراید الله کفر کو من تے بیل چھر جب روز تی مت بوگا تو لواء الحمد میرے ماتھ بول جس کے ذراید الله کفر کو من تے بیل چھر جب روز تی مت بوگا تو لواء الحمد میرے ماتھ بوگا اور بیل تمام انبیاء اور مرسلین کا سروار بول، اور ان سب کی شفاعت کرتے وال

الله عزوجل في المسلى الله عليه وكلم كالقاب بيان قرمات بوك ارشاد فرمايك الله على أرشاد فرمايك المسيوراً و المفيراً و رؤوف و رحيم ورخمة للعالمين.

آ ب صلی الله الله و یدوسلم کاس و یا القاب مبارک بعضول میسینگاروں اور بعضول می بزار تک گنوائے میں میا کھوٹ فی الحدیث مطرعت موالانا موک بازی روحاتی رحمت الله الله علید میں الله علید کان میں سے کئی سوکوؤ کر کیا ہے۔

احقر نے آئے سے تقریب ۲۵ برس قبل مسجد نبوی کے عشر وُ اخیر ہ کے اعتکاف کے دوران حق

جن مجده کا یک سواسه و اوران کن م وزن القب نبوید کودا کر صلوة و سلام علی سید الانام بالاسساء الالهیة و الالقاب النبویة کنام سوره وشریف ترتیب دیا تھا ، اورعید سے ایک روز قبل طبع بوکر جب بہنچ تو عزیز مولوی مقصود احمد گنگات مجدنبوی بیس اس کو والب نه انداز بیس تقلیم فرمائے رہے۔

## آ ب صلى الله عديه وسلم كي كفالت

رسول القد عليه وسلم كي بيني كي حالت ميس مكة تكرمه ميس پرورش ہوتی ہے، رسول الله عليه وسلم كي لفالت فرماتے بيں اوران كے بعد الله عليه وسلم كي كفالت فرماتے بيں اوران كے بعد بي ابوطالب كو بيشرف حاصل ہوتا ہے اور اللہ تك في سنا جا بلیت كي تمام سند كيول ہے آپ صلى اللہ عليه وسلم كو جميشه بياك ركھا اور تمام اخلاق جميد ہے آپ صلى اللہ عليه وسلم كو جميشه بياك ركھا اور تمام اخلاق جميد ہے آپ صلى اللہ عليه وسلم كو مع بين فرمايا۔

اس لئے آپ سلی القد عامیہ وسلم اپنی تو میں "الأمینین" ئے لقب سے معروف سے کیول کر قریش آپ صلی القد عامیہ وسلم کی امانت وارک ، ہاتول کی سچائی ، آپ صلی القد عامیہ وسلم کے تقوی طہارت کی زندگ کو وکھیر ہے تھے۔

#### سفريمن

اتن جوزی نے کتاب الوفاء میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ ممنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وس برس سے پھھ زیودہ ہوئی ،تؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ زمیر بن عبد ہلمطلب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے سفر پرتشریف نے گئے۔

اس روایت میں انہوں نے اس سنا کے دوم عجز ات کا ذکر کیا ہے:

ا۔ جاتے ہوئے ایک وادی ہے گذر نے کا راستا تھا ، تگر ایک سائڈ اونٹ کی وجہ ہے و بال سے لوگ گذر نے نبیس بیاتے تھے۔ تگر اس نے جب آپ صلی القد میدوسلم کود یکھ تو اپنی گرون زین پر رکھ دی ،جس طرح پر اتو جانور اپنے پالنے والے کے ماسنے تال ہونے اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔آپ صلی اللہ «یدوسلم اپنی سواری سے انزے،اس پر سواری فر ، کی اور اس وادی کویار فرما کراس سے نینے انز آئے۔

۲۔ اسی طرح سفہ سے واپسی کامفجز وبھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قافلہ جب ایک وادی میں پہنچاءو ہاں سیلا ہے تھ اور گذرنے کی کوئی تبیل کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔

آ پ صلی امتد ہید وسلم نے قافلہ والوں سے رشاد فر ویا کہتم میرے چیجے آ چ ؤ۔ آپ صلی القد طابہ وسلم نے جیسے ہی پانی میں قدم رکھا ہزمین نے پانی کونگل ابد اور خشک ہوگئی۔ کور چینے کی جب کے مال میں میں قافلہ معجمہ میک ناک ماتا میں کا زار میں اللہ میں کا بار میں کا اللہ میں کا بار

مکہ تعرمہ پہنٹی کر جب مکہ والول سے قافعہ ئے مجمز ہ کا ذکر کیا باؤ سب کی زبان پر آیک ہی جمعہ تھا کہ ان لفادا الْفلام شافلہ

#### شام کا پہلاسفر

جب رسول القد صلى الله عيه و علم كى عمر شريف بوره برس بوتى بي تو آپ اين جي الا و الله على الل

ے واپس لے جانے کی درخواست کی ،چنانچدابو صالب آپ کو واپس لے آئے۔

شام کا دوسرا سفر اور خدیجته الکبری رضی اللد تعالی عنها ہے نکاح دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ «یہ وسم کا سفر شام حضرے خدیجہ رشی اللہ تعالی حنها کے غام میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ رسنی اللہ تعالی حنها کی تنی رت کے خاطر ہوا۔

اس مقطین مسطورارا مب آپ صلی الله علیه وسلم کو جب و یکھا تو گویا ان پر حال طاری ہو گیا۔ حال کے طاری ہوئے پر ان کے کلمات ثابع میں ' هسو ، هسو ، نہیں ، هسو ، هسو ، آخسر الانبیاء.

یہ منظ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنبا سے محقد الکال سے بہتے ہیں ، اور ا الکال سے پہلے ہوا ہے ، یبال تک کدآ پ صلی اللہ علیہ وسلم بُصری کی سوق میں کئے ہیں ، اور وہاں اپنے مقصد تجارت کو پورا فرہ تے ہیں۔ جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پجیس برس ہوتی ہے ، تو حضرت خدیجہ الکبری رسمی اللہ تعالی عنبا کے ساتھ آ پ کا نکال ہوتا ہے۔

#### نبوت

 میری پشت پردشنول نے آپ کو آل کردیا اور بیس آپ کو بچاند سکوں بتو کہیں اللہ مجھے عذاب نیدے۔

پہاڑ بھی ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں ،آپس میں یا تیں کرتے ہیں۔ شہیر کی ہے آواز حرا نے سن لی۔ اس نے دور سے پکارا اللی عار سنول اللّٰاء اشیر آپ سے معذرت خواد ہے ، اس لئے آ ہے میرے او پر تشریف لے آ ہے ۔ گویا آپ کی خاطر مجھے سب پھھ گوارا ہے۔

اس لئے ایک دوسرے موقع پر جب فلفاء کرام کے ساتھ آپ علی اللہ طلیہ وسلم جرا پر جیس اللہ علیہ وسلم جرا پر جیس ہو اس پر حال طاری ہو گئی بیارا لحد ، کہ میں مجوب کا نئات اور مجوب رب العالمین کے قدم چوم ربا ہول ۔ تو حال طاری ہونے پر وہ ہاں ربا ہے۔ حضور اقدی صلی اللہ طبیہ وسلم اس سے فرہ رہے جیس اُسٹکن یا حوا! عان علیٰ ک نہتی او صدیٰ فی او شھیٰ ند

رسول الندسلی الله علیه و مهم کنبوت سے سرفراز کئے جانے کے بعد رسول الندسلی الله علیه وسلم مکہ تحرمہ میں تیرہ برس قیام فرماتے میں ،اور اس مکہ تکرمہ کے قیام کے دوران حضور اقد س صلی الله علیه وسلم جمیشہ بیت المقدس کی طرف استانیا ہافر ، کرنماز پڑھتے رہے، کیکن اس طرب کہ تعبہ کی طرف استانیا ہی فرمانی پڑھتے ہوئے ماہنے رکھتے تھے کہ تعبہ کی طرف بینے میں ہوتی تھی ، بلکہ تعبہ کو بھی آ ہے صلی الله علیه وسلم اپنے سما ہے ماہنے رکھتے تھے اور مدینے منورہ تینینے کے بعد سولہ یا سمتر و مہینے تک آ ہے صلی الله علیه وسلم بیت المقدس کی طرف مند کرے نماز پڑھتے رہے۔

میرہ برس مکہ والوں کے بے پناہ مظالم برداشت کرٹے کے بعد بھکم البی آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور سحا یہ کرام کو مدیند منورہ جمرت کرنی بڑی۔

#### أجرت

آپ صلی الند علیہ وسلم مدینہ منورہ کو جرت فرماتے ہیں ۔صدیق اکبر رضی القد تعالی عنداور ان کے غلام عامر بن نبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء میں جیں اور رائتہ بتائے والے عبد الله بن استقط لیش میں ، میں دلیل اور ہادی ہتھے ، لیکن ان کے مسلمان ہوئے کا کوئی ثبوت میسر نہیں آ سکا۔ اندب بیاہے کہ وہ کفر کی بی حالت مریر ہے۔

چھڑت کے سند میں بہتین رفقاء ہیں جواپنہ پیاراوطن چھوز کر جارہے ہیں۔ راستہ پر موت ان کا چچھا کرتی رہی، گرانند کی شان کہ ابھی وس بری نہیں گذرے کہ اب سرف مکہ والوں کو نہیں ،روئے زمین کی تمام باطل پرست قوتوں کو للکارٹ کے لئے تبوک کا سند ہوتا ہے، تو تمیں بڑار سے زیادہ فدائی ساتھ میں۔

اور بجرت كا آپ صلى الله طايدوسهم كاسف منطلو ماند ب،اور تبوك كا مجامداند، بگر خرى مدكا مجة الودات كاسف صبوباند، بگر خرى مدكا مجة الودات كاسف صبوباند انداز كاسف بهارا هفول كى تعداد بين چارول طرف، تا حد نظر جمال محمدى صلى الله عايدوسهم ك ايك جلوب كانتظر دور دور تك انسان بى انسان بين داور نبوى بارگاه سے مجة الودات كے لئے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے آپ صلى الله طايدوسلم كى طرف سے جرايك كے لئے بيار بى بيار بى بيار بى

جنسور پاک صلی الله ماییدوسلم کے ان المفار کا دل و د ماٹ کی گہرائیوں ہے آپ مطالعہ فر مائیس ادر اس کے بعد اس طرح موازنہ فر مائیس تو لطف آ جائے گا۔

اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ مدید وسلم کی حیات طیبہ کے محات کا صحیح مطابعہ کر کے ہروفت دل وو ماغ میں جمعیں بسائے کی اللہ تو فیق دے۔

آ پ صلی القد عدید و سلم مدید منورہ بل دی بری قیام فرماتے بیں ۔ ان دی سالد زندگی کی تفاصیل آ کے مضابین بین معلوم بول کی ، جن بیل آ پ صلی القد عدید و سلم کنو وات اور عمرہ اور جج کیا - خار، اور خصوصی طور پر اسلام کی دعوت کے خاطر آپ صلی القد عدید و سلم کے ملوک و سلاطین کے بیبال جن خدام کے ذراجہ مکا تنیب گرای ارسال فرمائے ، اور عموی دعوت اسمام کے لئے جیسے جائے والے سرایا کی تعداد اور س کے امر پاشکر ، اور آپ صلی القد علید و سلم کے سیناز داتی مطہرات حضرت عاشرت سودہ ، حضرت عاشہ رسی القد تھ لی عنہین تیناز داتی مطہرات حضرت خد سیجہ الکیری ، حضرت سودہ ، حضرت عاشہ رسی القد تھ لی عنہین

سے نکاح تو مکہ کرمہ بیل ہوئے ،ان تین امہات اُمؤمنین کے مادود جو بقید نکات ہوئے: ان تمام کی تفصیل ا گلے فعات میں آ ب مار خطر فرمائیس گے۔

#### وفات

تریسٹھ برس کی عمر میں آپ صلی املد علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ پیر کے ون بارہ رکھ اُڑول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے اور بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیمن عمل میں آتی ہے،کل بارہ ون یا چودہ دن آپ صلی املہ علیہ وسلم بیمار رہے،اس بیمار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگ۔

تخسل وینے والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہد، آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے بچیا حضرت عباس اور فضل بن عباس جہم بن عباس ، اسامہ بن زید ، دور عقر ان ، مؤخر الذکر دوتوں حضرات آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے موالی میں سے بین ، انہوں نے شسل دیا اور شس کے وقت اوس بن خولی انصاری موجود رہے۔

تیمن کیٹر وں میں آپ صلی القد عدیہ وسلم کو کفن دیا گیا چو یمن کے شبر حول کے بینے ہوئے تھے ،آپ صلی القد عدیہ وسلم کے ان تیمن کیٹر ول میں شقیص تھ ، شدمی مد۔

جنور اقدس صلی اللہ اللہ وسلم کی نماز جنازہ مسمی تول نے الگ الگ پڑھی، کسی نے المت نبیس کی۔ الامت نبیس کی۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آ پ کے پنتے کیک سرٹ جاور بجیے اُن گئی جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑھنے میں استعمال ہوا کرتی تھی۔

آپ صلی اللہ طابہ وسلم کی قبر میں انز نے والوں میں حضرت عمباس، حضرت علی، حضرت فضل بن عمباس اور قتم اور شقر ان میں دور آپ صلی اللہ طابیہ وسلم کی مدفین کے بعد آپ بر تو اینٹیں رکھ کرآپ صلی اللہ طابہ وسلم کی قبر مہارک کو بند کیا گیا۔ جس جُده مِیں آپ طی اللہ عابیہ وسلم کی وفات ہوئی ، اس بستر کی جُلد آپ سلی اللہ عابیہ وسلم کو دفن کیں آپ سلی اور و بین پر آپ سلی اللہ عابیہ وسلم کے لئے قبر کھود کی گئی اور قبر کے اندر لحد بنائی گئی اس ججرہ اس ججرہ اس ججرہ اس ججرہ بیس جس بیس حضرت عاکشہ رشی اللہ عنہ اور حضرت عمر میں آپ سلی اللہ عنہ اور حضرت عمر میں حضرت صدیق آگبر رشی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رشی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رشی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رشی اللہ عنہ اور حضرت عمر

## آپ صلی الله عدیہ وسلم کے صاحبز ادگان

رسول القد صلى القد عابيه وسلم كتلن صاحبز او على بين ا

ا۔ قاسم جن سے آپ کی کثیت اوالقاسم ہے، جن کی واادت نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور و بیری آپ نے و فات بائی جب کہ حضرت قاسم کی محرد و بری تھی۔

۲\_ **عیدالله \_ حضرت عبدالله ، بعد از ثبوت ان کی و ادت ہے** 

سا۔ **ابر آبیم** جن کی والادت مدینہ منورہ میں ہوئی ،اور مدینہ منورہ میں میں ہے۔ کدان کی عمر سترہ یا اٹھارہ مینئے تھی اس وقت آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے صاحبز اوہ حصرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔

....

# آپ صلی الله عبیه وسلم کی صاحبز ادیاں

ا حضرت فینب بین جن کے شوہر ابوالعاص بینے، اور وہ ہالہ بنت خویلد کے بیٹے سیے اور حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی سے ان کا پہنا رشتہ تھا، ان سے نکال ہوا ،اور ان سے جواولا و ہو کی ، وہ بیر بین :

#### ا۔ علی جو بھین میں فوت ہو گئے۔

7۔ امسامیہ جنہیں جنورصلی اللہ اللہ اللہ واللہ علیہ وسلم نمازی حالت میں بھی اٹھا لیتے تھے۔ یبی حضرت اللہ اللہ علی کرم اللہ وجبہ نے حضرت فاطمة الز مراء رمنی اللہ اللہ عنب کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا۔

0

۲۔ مصرت **فاطمہ** جن کے شوہر مصرت علی کرم القدو جبہہ ہیں۔ مصرت فاطمة الزیراء رشی القد تعالیٰ عنہا کے نتین صاحبز اوے ہیں:

الرحسن

الحسين

۳ محسن

اور محسن بحيين من وفات إلى سيّ تق

حضرت فاطمة الزبراء رمني القدتع الي حنها كي دوصاحبز اويال إيسا

ارام کلٹوم جن سے مفرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے نکات کیا تھا۔

٢- حضرت زيسب جن سے عبد الله بن جعفر رسمی الله عند کا تكات بواتها .

0

سا۔ حضرت وقید بیں جوحضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کی زوجہ بیں، آبیس کے یبال حضرت وقید بیں، آبیس کے یبال حضرت وقید کے ایک یبال حضرت وقید کے ایک صاحبر ادو بھی بیں حضرت عبدالله، اس سے ان کوام عبدالله کہا جاتا تھا۔

Q

الله عند عند من الله عند عند الله عند الله عند عند الله عند الله

Ö

اس میں کوئی اختا ف نہیں کہ آپ صلی القد طلیہ وسلم کی صاحبہ اویاں جار ہیں اس پر سب
کا اتفاق ہے، اور صاحبہ اوول میں بھی صحیح قول ہے کہ تین صاحبہ اور طاہر دونوں الگ الگ نام
قول یہ ہے کہ چار شخے اور تیمر اقول یہ ہے کہ پونٹی شخے کہ طیب اور طاہر دونوں الگ الگ نام
ہیں ، آئر چسیج قول یہ ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے صاحبہ اور ہے تین شخے۔ طیب اور طاہر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مصرت عبد اللہ کے القاب شخے جن کی وادت بعد از نبوت
ہوئی۔

سب سے پہلے والات حضرت قاسم کی ہے اس سے آپ ملی اللہ عایہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے پھر حضرت زینب، ان کے بعد رقیہ، ان کے بعد فاطمہ، ان کے بعد ام کلاؤم، پھر حضرت عبد اللہ مکہ طرحہ میں ثبوت کے بعد پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں حضرت ایرائیم کی ولادت ہے۔

رسول المذصلي الله عليه وسلم كي تمام اوالا دسوائے مطرت ايراجيم كے مطرت خديج سے ميں الله تعالى حنها ميں الله تعالى حنها ميں الله تعالى حنها کے سوا آپ صلى الله عليه وسلم كى تمام اوالا وآپ كو وسال سے پہلے فوت بو پچى تھيں۔ كسوا آپ صلى الله عديه وسلم كى تمام اوالا وآپ كو وسال سے پہلے فوت بو پچى تھيں۔ مطرت فاطرة الز براء رضى الله تعالى حنها آپ صلى الله عديد وسلم كے وسال كے ججہ ماہ بعد وفات يا تمين الله عديد وسلم كے وسال كے ججہ ماہ بعد وفات يا تمين الله عديد وسلم كے وسال كے ججہ ماہ بعد

آپ صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات رسول الندصلی الله علیه وسلم نے سب سے پہلے ا۔ام المؤمنین حشرت خدیجے بیت خویلد رسمی الله عنها سے نکات کیا تھ جب کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کی عمر شریف پیجیس برس تھی۔حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہیں ، اس دوران القدعز و جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کرمبعوث فرمایا تو وہ آپ صلی القد علیہ وسلم کواچھے سیچےمشور سے دینے والی تخیس ۔

ججرت سے تین سال قبل آپ کی وفات ہوئی، یہ قول سب سے زیادہ سیجے ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ پانچ ساں پہلے، تیسرا یہ کہ جمرت سے چار سال پہلے حضرت خدیجہ کی وفات ہے۔

Ö

ا۔ ام المؤمنین حضرت موود: حضرت خد یجة الکبری رضی الله عنها کی وفات کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم نے ان سے مکه مکر مدیل اجرت سے پہلے نکات فروایا۔

اور حضرت سودہ آپ صلی الله عدوته مے پہلے سکران بن عمرو کے نکات میں تھیں جو آبال بن عمرو کے نکات میں تھیں جو آبیل بن عمرو کا بھالی الله عدوته کو ایک موقع پرآپ صلی الله عدوته کم نے طلاق دینے کا ارادہ فر مایا تھا، کیکن حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عا کشہ کو ہید کر دی، اس لئے آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سودہ کواپنے یاس کا تا ہیں رہنے دیا۔

Ö

ارام المومنين حفرت عا كشرر منى المدتعاني عنهدان سے رسول الد صلى الله عليه وسلم في مكر مدين ، جرت سے دوس قبل نكاح فر مايار ايك قول يہ ہے كه تين سال پيلے جب كه حفرت عائشر منى الله تعالى عنها كي عمر جيري سات برس تنى اور جرت كے بعد مدينه منور و يس رفعتى ہوئى جب كه حفرت عاكشر منى الله عنها كي عمر نو برس تنى اور جر سے مدينه منور و يس رفعتى ہوئى جب كه حفرت عاكشر منى الله عنها كي عمر نو برس تنى اور جر سے سال الله عابية وسلم في الله عام مائى الله عابية وسلم في الله عابد عام مائى الله عابد وسلم في الله عاد مائى الله عابد وسلم في بوئى ہے۔

جب نبی سریم صلی الله ماید و کام کی وفات ہوئی ہے اس وفت حضرت عا کشدر منسی الله

حنبا کی عمر اٹھارہ بری تھی۔ آپ کی مدینہ منورہ ہی میں و فات ہوئی اور بقیع میں مدفون میں ،بقیع کی تدفیمن کی خود آپ نے وصیت فر مائی تھی۔

آپ کی وقات سندا شاون یا سندستاوان جمری میں ہے اور حضرت ابو ہر برہ وضی القد تعالی عندے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ، اور آپ کے سوارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی باکرہ عورت سے نکال نہیں فر مایا۔

آپ کی کنیت ام عبد التد تھی جس کی وجہ مید بیان کی جاتی ہے کہ نبی اگر مصلی اللہ عبدوسم سے ایک بچہ کا ان کوا۔ قدط ہو گیا تھا ،اس لئے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے اگر چہاس روایت کی صحت میں کلام ہے۔

Ö

ار ام المؤمنين حفرت حفصه بنت عمر بن الخفاب رضى القد عنها رسول القد صلى الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله ع

اور مروى ب كدس كاروو عالم صلى القد سيدوسهم في مقرت حقصد كوطلاق دى الآ جرئيل الين في آكر القدتون كى كاحكم پهنچ يوك ان الله ياهُوك ان تواجع حفصة، كدالقد كاحكم ب كرا پ حقصد ب رجوع فرماليس ، فعائها صواً الله ، قواهة و اللها زواجتُك في اللجنة ، بهت زيرده وه روز ب ركتے والى ، بهت قيم كرف والى ب اور بيرا بي صلى القد مايد وسلم كى جنت ياس بھى يوى رب كى۔

عقبہ بن عامر جبنی رضی القد عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی القد علیہ وسم نے حضرت حفصہ بنت عمر کو طلاق دی، میاطد سُ حضرت عمر رضی القد عنہ کو پینجی اتو اسے سر

پرمٹی ڈالتے ملے اور فر مانے لیے کداب اللہ تقان عمر اور اس کی جیٹی کی کیا پرواہ کرے گا؟ اس طلاق کے بعد ، اگلے ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبر کیل امین حاضر ہوئے اور اللہ تقائی کا بیٹھ کی کیا ہے گا کہ اللہ عز وجس آپ کو بیٹھ و بیٹے جیس کہ آپ حفصہ سے حضرت عمر برترس کھاتے ہوئے رجوں کرلیں۔
مضرت حفصہ کی وفات مندست کیس جمری یا سندالی کیس جبری میں ہوئی ہے جسے عام افریقیہ کہا جاتا ہے۔

Ö

۵۔ام المؤمنین ام حبیب بنت ابی مفیان رضی الله عنب آپ کا اہم گرامی رملہ بنت صحر ہے،آپ کا اہم گرامی رملہ بنت صحر ہے،آپ نے اپ شوہر مبید الله بن جحش کے ساتھ وجبشہ کی ہجرت بھی کی ہے گر مبید الله بن جحش صبتہ بنتی کر نصر انی ہو گئے اور الله تعالی نے ام حبیب کے اسلام کو باقی مبید رکھا اور رسول الله صلی الله عدیہ وسلم نے آپ سے نکاح فر مایا، جب کہ آپ ابھی حبث بی میں تھیں اور آپ سلی الله عدیہ وسلم کی طرف سے نجابی نے ایسوو بینار مہر بھی عط فر مایا تھا۔

اور رسول القد سلی الله علیه و تهم نے عمر و بن امیر ضمری کوانبی کے خاطر حبشہ بھیجا تھا۔
اور حضرت عثمان بن حفال رہنی اللہ تھا لی عند نے حضرت ام حبیبہ کی طرف سے ولی
بن کر نکار کو قبوں کیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ خالد بن سعید بن العاص نے ولی بن
کر ایجا ہے وقبول کیا تھا۔

حضرت ام حبیبه رمنی التدعنها کی وفات من چوالیس جمری میں ہے۔

Q

۱۔ اس المومنین أم سلمه رسنی القد عنها۔ آپ كا اسم كرامی بند بنت اميہ ب، آپ صلی القد عليه وسلم الله عليه وسلم عبد الله بن عبد السلم كان بين تحييل -

آپ کی وق ت سن ۱۳۶ جمری میں ہے اور مدینہ منورہ میں بھتے میں مدفون ہیں، اور از وائی مطہرات میں سب سے اخیر میں وفات حضرت ام سمیدر منی القد تھا کی حنها کی ہے، اگر چہ ایک قول ہے ہے کہ حضرت میمونہ رہنی القد حنہا کی وفات سب سے اخیر میں ہوئی ہے۔

0

ے۔ام المومنین حضرت **زینب بنت بیخش** رسنی القد عنہا۔ بیسر کار دو عالم صلی القد عابیہ وسلم کی پھوپیھی حضرت امیمہ کی بینی بین اور رسول القد صلی القد عابیہ وسلم سے پہلے آپ صلی القد عابیہ وسلم کے مولی اور غلام زید بین حارث رضی القد عنہ کے نکات میں تحسیں۔

زیر بن حارثہ نے آپ کو طلاق دی ، گھر آ انول کے اوپر سے اللہ تعالی نے حضرت زین حارثہ نے اللہ تعالی نے حضرت زین کا آپ صلی اللہ عدید وسلم سے نکال کرایا اور روئے زینن پر ایجاب و قبول کی مجلس نکال متحقد نہیں ہوئی ، اور بیاضی روایت بیل ہے کہ حضرت زینب از وائی مطبرات سے کہ کرتی تھیں کرتہارا نکال تمہارے آباء واجداد نے کروایا اور میرا نکال می تول آ ، نول کے اوپر سے اللہ تبارک واتعالی نے کرایا۔

حضرت زینب رضی القد حنها کی وقات مدینه منوره میں سند نین جری میں ہے اور بقیع میں مدفون ہیں۔

0

۸۔ ام المومنین حضرت زینب بیت خرج برینی القد حنب ان کا اقب ام المه کین ہے که مساکین کو کنر سے کو مساکین کو کنر سے کھا کا کال یا کرتی خصیں اور سے عبد القدین جحش کے نکات میں خصیں اور سے بھی کہا گئی کہ عبد الطفیل بن حارث کے نکات میں تھیں۔

آ پ سلی الله عابیه وسلم نے حطرت زینب بنت خزیمہ سے بھرت کے بعد تیسر ہے سال میں نکات فر مایا ہے، لیکن نکات کے بعد آپ سلی الله عالیه وسلم کے یات بہت

# تھوڑی مدت وہ رہ تکیس بسرف دو مہینے یا تین مہینے رہ تکیس ، پھر و فات پا آئیں۔

Ö

9۔ ام المومنین حضرت جوم مید بنت حارث رفنی القد حنب۔ جوغز و کا بنو مصطلق میں سہایہ میں شامل ہو کرآئی تھیں بھر پہلیاتو ٹابت بن قیس بن شامل سوکر آئی تھیں بھر پہلیاتو ٹابت بن قیس بن شامل کے حصہ میں گئیں، حضرت ٹابت نے آپ کوم کا تب بنایا تھا، رسول القد صلی القد علیدوسلم نے ان کا بدل کہ آبت ادا فر مایا اور جمرت کے چھٹے س ل میں ان سے نکاح فر مایا۔
من چھیں جمری رہے 1 ول میں آپ کی وفات ہے۔

Ö

ا۔ ام انمؤمنین مطرت صفید بنت کی بن اخطب رضی اللہ عنبا جو مطرت موی علیہ الصلو قاو الساؤم کے بھائی مطرت ہارون علید اسلام کے اواا دہیں سے ہیں جوغز و کا تصبر میں قید کی تحمیل ، قید بول میں شامل ہوکر آئی تحمیل ۔

ججرت کے ساتویں ساں بیغزوہ جوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سنانہ بن اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سنانہ بن اللہ علیہ وسلم نے آل کرواید سنانہ بن اللہ علیہ وسلم نے آل کرواید تقد اور آپ کی آزادی بی آل کہ اور حضرت صفیہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمادیا تقد اور آپ کی آزادی بی آپ کا مبرقراریائی تھی۔

منتمس جمري يو سند پچاس جمري مين آپ کي وفات بيان کي گئي ہے۔

o

اا۔ام المؤمنین مفترت میموند بنت حارث رضی القدعنب۔ جومفرت خالد بن ولید اورعبد القد بن عباس رشی القدعنب کی خالہ ہیں۔

رسول المدسلي الله عليه وسلم ف حضرت ميموند سے سرف جس كان فروي تھا اورسرف بي جس آپ كا انتقال جوا اور و إن مدفون

یں اورسر ف مکد مکرمہ سے نومیل پر ایک بوئی کے چشمہ کا نام تھا۔ امہات المومیمن میں سب سے اخیری نکات حضرت میموند رضی القد تعالی عنها کا ہے۔

آپ کی وفات مدر سی ترجری میں ہے۔

بیتمام از وات مطبرات و و بیل که جن سے سر کار دو عالم صلی القد علیہ وسلم بحثیت زوق مطبر تبائی میں تشریف لے گئے میں اور خلوت فر مائی ہے ، جو سیار و بیل ۔ اور سات و و بیل جن سے آپ صلی القد علیہ وسلم نے عقد نکات فر مایا سیکن ان کے ساتھ آپ صلی القد علیہ وسلم نے بحثیت زوق مطبر خلوت نہیں فر مایا یا حبائی میں آتشریف نہیں لے گئے ۔

> آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھو پھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ چیا ہیں:

ا ۔ حارث جوعبد المطلب کے سب سے بڑے بیں ، انہی سے عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث ہے۔ آپ کے پچیا حارث کی اوا۔ وییل سے اور ان کی اوا اوی اوا اویس سے ایک جماعت کو آپ صلی امتد طاید وسلم کے سحالی ہوئے کا شرف حاصل ہے۔

O

۲۔ دوسرے پچا مجم جو بچین میں فوت ہوئے تھے ، ان کی اور صارت کی مال ایک تھی۔

Ó

سے تیسرے چافر پیرین عبد المطلب جوقر ایش کے سردارول میں سے تھے اور ان کے بینے عبد الملکہ بن زبیر میں ، جورسول القد علیہ وسم کے ساتھ حنین میں بھی شرک میں رہے اور وہاں بڑی شباحت قدمی سے لڑے اور اجنادین میں شبادت پائی۔ اجنادین

میں شبادت بھی ایسے پائی کہ آپ کے جاروں طرف سات الشیں بڑی تھیں جن کو حضرت عبد اللہ بن کر گئیں جن کو حضرت عبد اللہ بن زبیر فے قبل کیا تھا ، ان کو قبل کرنے کے بعد پھر آپ کی شبادت موئی ہے۔

## زبير بن عبدالمطلب كي اولا ديه ہيں:

ارعبد الله بن زبير دسى التدتع لي عند

٣- ضباعه بنت وبيورضي القداني لي حنهه بيل جوسحابيه بيل-

على المال المستحم بنت الزبير رضى القدتع لى عنها، جو نبى اكرم صلى القد عليه وسمم سے روايت بھى كرتى ہيں۔

Ö

۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وسم کے چوتھے بچچ حمر 8 بن عبدالمطلب میں جن کا لقب اسد اللہ اور اسد اللہ اور اسد اللہ اور اسد اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں ، ابتدائی اسد الرسول ہے ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلی کے رضا کی بھی بین ، ابتدائی اسلام بین سب سے پہلے اسلام کی طرف سیفت کرنے والوں بین بین اور آپ نے مدید منور و جرت قر مائی اور بدر میں شر یک بوتے اور احد بین آپ نے شہادت بائی اور آپ کی اواز دبین معرف ایک بین تھی ۔

Ö

۵ ۔ پانچویں چیاعیاس بن عبر المطلب جن کی کئیت ابو الفضل ہے۔ آپ نے بھی اسلام آبول کیا اور اسلام الائے کے بعد بھی بڑی خوبیوں کے مالک رہے ، مدیند منور وججرت فرمانی ، نبی اکر مصلی القد عابیہ وسلم سے تین برس بڑے تھے۔ حضرت عبرس کے دس جئے تھے ، فضل ، عبد اللّه ، قشم یہ تینوں سحانی بھی ہیں۔

حضرت عن س ك وس بيني عظم ، فضل ، عبد الله ، قدم بير تينول سحا في بيل بيل ... حضرت عن س مند بتنس ميل حضرت عثان بن عفان رضي القد تعالى عند ك دور خلافت ميں مرينه متوره ميں وفات پائی۔

Ö

سر کار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاؤل میں سے صرف وہ، حضرت عبس اور حضرت عبس اور حضرت عبد اللہ عضرت عبد اللہ

Q

۲۔ چینے چیا ایو طالب بن عبد المطب جن کا نام عبد مناف ہے اور ابو طالب ہے آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبد لقد کے شقیق بھائی ہیں کہ ووتوں کی حضرت عبد اللہ اور ابو طالب کی ایک بہن تھی عاشکہ جنہوں نے بدر کے بارے میں خواب و یکھا تھا اور تینوں حضرت عبد اللہ حضرت عبد اللہ حضرت ابو طالب اور عاشکہ کی مال قاطمہ بنت عمر و بن عائد تھیں۔

ايوطالب كى أولا ديير بين: اله طالب ہے جنبول نے كفر كى حالت بيں انقال كيا مور حضرت عقيل، الار حضرت جعفو،

سمرحضر**ت علی،** 

۵۔ حضرت ام هانبی تیں ، اور حضرت ام بانی کانام فاختہ ہے ، بعضوں نے ہند بھی بیان کیا ہے۔

> ان حیاروں کوسحائی ہوٹ کا ش<sub>ر</sub>ف حاصل ہے۔ نیز ابوطالب کی اولاد میں

٦\_جمانه نام کی ثین کا بھی ذکر " تا ہے۔

Ö

عدسر كار دو عالم صلى الله عليه وسلم ك ما توي چپالولهب جس كا ما معبد العزى تقا، معند العزى تقا، معند المطلب في يكنيت بجين سدى تقى كدابومهب كاچبرديز احسين تقا.
ابولهب كى اولا ديه بين:

ارعتبه

۲۔ معصّب جنہوں نے جنگ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ مایہ وسلم کے سماتھ ٹابت قدمی دکھائی تھی۔

سا اوران وولوں کی بہن در ہ جیں ،ان تینوں کو صحافی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سار ابولہب کا ایک لڑ کا عتیب ہ جسے ملک شام کے سفر میں ڈرقاء نا می جگد پر شیر نے چیر بچاڑ ویا تھا اور کفر کی حالت میں وہ مرا اور نبی اکرم صلی القد عیدوسلم کی بدوع کے نتیجہ بٹس شیر نے اسے بچاڑ اتھا۔

Ö

٨ ـ سر كار دوع المصلى القدمة بيدوسهم كي تفويس چي **عبد الكعبه** بين به

O

٩ ـ نويں پچ **حجل** جن كانا م مغيره ہے۔

0

اروسویں چیا ضرار ایر مفرت عباس کے مال کی طرف سے سنگے بھائی میں۔

0

اا۔ ً بیار هو نی چچ **غیداق**۔ غیداق قریش میں سب سے زیاد د تنی تنے ، اور سب سے زیاد ہ کھانا کھلانے والے تنے ۔ اس لئے انہیں غیداق کہا جاتا تھا۔ رسول النُّهُ صلى التدعليه وسم كى جيم چھو پھياں ہيں:

ار بیبل پیوپی صفید بنت عبدالمطلب، جو اسمام الائی، جنبول نیجرت کی اور یبی حضرت فرت کی و رئی الله مخترت فرت کی و فات مدینه منوره میس حضرت عمر رئی الله عنه کی دور خلافت میں جوئی اور مید اور حضرت ممزو دونوں ایک مال سے الله عنه کی دور خلافت میں جوئی اور مید اور حضرت ممزو دونوں ایک مال سے جی دونوں اخیاتی بھائی بہن ہیں۔

۲۔ دوسری بچھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب بعضوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تف اور انہوں نے بدر کے بارے میں خواب بھی و یکھا تھا۔ بید ابو امیہ کے نکات میں تھیں

ان کی اولاد سه میں.

ا حضرت عبد الله جواسلام الاسك اور سحالي بنے۔

ا\_زھير

۳۔قریبہ کبری

0

سو حضور اقدس صلی الله عابیه وسلم کی تیسری پھوپھی اروکی بنت عبد المطلب جوعمیر بن وجہ بن اولین وجہ بن عمید بین امباجرین اولین وجہ بن عمید بین امباجرین اولین میں سے بین امبادت یا تی ہے احضرت بین سے بین امبادت یا تی ہے اور اجنادین میں شبادت یا تی ہے احضرت طلیب کی کوئی اولا دیا تی تبییں رہی ۔

سر چوچی پیوپی امیمه بنت عبد المطلب، جو جحش بن رئاب کے نکال بیل تھیں، جن ہے.

ال عبد اللَّه كَل والوت بمولَى جواحد مِن شهيد بهويَّا

المرابو احمد الاعمى الشاعر شبورين اوران كانا معير ب

٣ \_ حفرت اميد كى بيني حفرت زيسنسب آپ سلى الله عايدوسلم كى زوج محتر مدام المؤمنين حفرت زينب بين ..

سم اور دوسري بني حبيه بيل.

۵ \_ تيسرى حمنه ب ،سبكوسحالي بوك كاشرف حاصل بد

Ö

۵۔ نی اَرَمِصلَی الله علیه وسلم کی یا نچو یں پھو پھی بڑتا ہید کے نکات میں تھیں ، اِن کے بیٹے ایسو مسلمہ عین جمن کا نام عبد اللہ ہے اور وہ نی اَرم صلی الله علیہ وسلم سے مہلے ام الموسنین حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے۔ حضرت برہ نے عبد ایاسد کے بعد ایو رہم سے نکات کیا تی اور ان کے ٹرک ابو عبدہ بین ابی دھیہ بیں۔

0

1۔ چینی پھوپیجی ام الحکیم ان کانام بیفاء بنت عبدالمطلب ہے جو کریز بن رہید کے نکات میں تھیں۔ ان کی او اومیں اووی ہنت تکوین میں چوصفرت عثمان رہنی املد عند کی والد دیمتر مدین ۔

#### آپ صلی الله عدیه وسلم کے حج اور عمرے

حضرت انس رہنی القد عند سے بوجھا گیا کہ صفور اقدی صلی القد دید وسلم ف کتے ہج فرمائے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کدایک ہج اور جار عمر فرمائے ہیں۔ المحرة الحد يبيد: جس وقت مشركين ف آپ صلی القد عليه وسلم كو بيت اللہ سے روك ويا تھا۔

٢\_عمرة القنناء كاعمره\_

"۔ ووعمر وجوآپ صلی اللہ طبیہ وسلم نے جعر ، نہ سے فر دیا ، جس سفی میں جعر انہ میں سپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے حنین کے اموال نغیمت تقشیم فر دانے تتھے جو ذی القعد و میں ہوا تھا۔ سمے آپ صلی اللہ طبیہ وسلم کا ووعمر وجوج کے ساتھ ہوا ہے۔

بیائیک مج اور چار عمرے آپ سلی الله الله الله علیه و سلم کی مدیده منور و تشریف آوری کے بعد البته مکه مکرمه بیس نبی اکرم صلی الله الله علیه و سلم هج بھی فر ات رہ اور عمره بھی فر مات رہ الله حلیه و سلم فرمات رہے اور جو آپ صلی الله حلیه و سلم فرمات رہے اور جو آپ صلی الله حلیه و سلم فرمات منوره سے هج فرمایا ، جو الووائ ، تو الی هج بیس آپ صلی الله الله الله علیه و سلم انسانوں کو الووائ فرماویا تھا ، اور فرمایا تھا کہ عسمی ان لا نسرونی بغد عامی هذا ، موسکنا ہے کہ اس سال کے بعد تم جھے روئے زمین پر ندو کھے پاؤ۔

## آپ صلی الله عدیه وسلم کے غزوات

سر کار وہ عالم صلی القد عابیہ وسلم نے ہفس نفیس پھیس غزوات بیس شرکت فرمائی ، بیہ مشہور قول ہے اگر چہ ووسرا قول ستا کیس غزوات کا بھی ہے اور سرایا کی تقداد بچے س یا بچے س کے قریب ہے۔ ان تمام بیس مسرف نو بیس آ ہے صلی القد عابیہ وسلم کوفقال کی نوبت آئی ، وہ بیہ تیں .

اسبيرر

۲ راجر

٣ \_ خنرتی

٣٠. بي قريظه

۵\_ینومصطلق

٧ - تيم

4\_ فتح مكه

۸\_حثین

۹۔ طاکف۔۔

دومراتول پیہے کہ دادی قری اورا خابداور بنونضیر میں بھی تی ل بواہے،

آپ صلی الندعلیہ وسلم کے لئے کہا بت کی خدمت انجام و بینے والے حضورصلی الندعلیہ وسلم کے لئے کہا بت کی خدمت انجام و بینے والے حضرات یہ ہیں،
الصدیق آگبرضی اللہ تعالی عنہ
۱ کر من خطاب رمنی اللہ تعالی عنہ
۲ ین اپنی رمنی اللہ تعالی عنہ
۲ ین اپنی طالب رمنی اللہ تعالی عنہ
۵ یا ماریمن آبی طالب رمنی اللہ تعالی عنہ
۲ یعید اللہ بن ارقم زیری رمنی اللہ تعالی عنہ
۲ یعید اللہ بن آبی و رمنی اللہ تعالی عنہ
۲ یعید اللہ بن آبی و رمنی اللہ تعالی عنہ

۸ ـ ٹابت ہے تیں بن ثایں رہنی اللہ تعالی عند 9\_ خالد : ت معيد رقني الله تعالى عنه •اله حظلية بن رئيقي رنبي القدتع لي عنيه الەر بىرىت تابت رىنى القدتقالى مىند ۱۲ \_معاويه بين الي مفيان رمني الله تعالى عنه ١١٠ يرحبيل بن حسد رضي القدتعا لي عند مهما بالنان بن معدرضي التدتعالي عنه ۵ا\_ارقم بن إلى الإرقم رمنى المتدعة لي عنه ۱۷\_زبیر بن عوام رسمی امند تعالی عنه سے ایت بیرانلدین سعدین الی سرت رضی اللہ تعالی عند 14 ـ ابورا في قبطي رشي التدتعة لي عنه ٩١ ـ خالد بن واليدر شي الله تعالى عنه ۲۰ ليجل رنني القدتغالي عند الإيعمد الغدين مسعود رمني الندتعالي عشه ۲۲ په غلاء بين حضر مي رمنني ايند تغيا کې عبته ٢٦٣ رقيمه بن مسلمه دمني القدتنا لي عقد ٢٧٧ \_مغيره بن ثنعبه رئني الندتعالي منه ۲۵ به علاء بن عقيد رضى الله تعالى عند ٣٦ \_عمد التدين زيد رضي التدتع لي عنه سئا \_ابوابوب انساری رمنی ابندتعالی عنه ۲۸ \_ ابومفیان بن حرب رضی الند تعالی عنه

٢٩ ـ بريدوين الحصيب رمني ابتدتها لي عنه ٣٠٠ جهيم بن الصلت رئني الله تعالى عثير اسل النصين بن تمير النميري كي ريشي القد تعالى عشه ٣٣ يه حويظب بن عبد العزيز رمني اللدتعالي عنه ۱۳۳۰ به خالدین زیدرضی الله تعالی عنه ۱۳۴۷ یه معید بن سعید بن العاص رتنبی ایتد تعالی مثیر ۳۵ \_سعد بن الى وقاص رمنى اللَّه تقالى عنه ٣٦\_طلحه بن عبيد الله رضى الله تعالى عند ٣٤\_ ايوسلمية أمخز وي رمنني القدتعا لي عشه ٣٨\_ ايان بّن الي شيان رمني الله تعالى عنه ٣٩ . حدٌ لفيه بن اليمان ريني ابتد تعالى عنه ۴۰ \_ حاطب بن عمرورضي القدنع لي عنه الايسعيدين العاص رضي التدنعا في عنه ٣٢ يعبدالله بن رواحه رسي التدتعالي عنه ۳۳ \_عبد الله بن عبد الاسد رضي الله تعالى منه ٣٣ يمرو بن العاص رضي القدنعي لي عشه ۴۵ یے عبداللہ ہن عبداللہ ہن الی این سلول ریشی اللہ تھا کی عنہ ٣٦ رمعيقيب بن اني في طمه رمني الله تعالى عنه سے معافر بن جبل رہنی ابتد تعالی عشہ ۴۸ ـ يزيد بن اني شيان رسني القدتعا لي عند ۴۹ یم و بن حزم رننی القدتع لی عنه

#### • ۵\_ حظله بن الي عام رضي القدتعا لي عنه

ان تن م نے کتابت کی خدمت انہا م دی ہے۔ مگر اس خدمت کے زیادہ مواقع جمن کے لئے میسر آئے اور جنہوں نے طویل عرصہ کتابت کی خدمت انجام دی وو دو صاحبان ہیں، عضرت معاویہ بن الی مفیان رمنی القد تعالی عنداور حضرت زید بن ثابت رمنی القد تعالی عنداور حضرت زید بن ثابت رمنی القد تعالی عندا

## آ پ صلی الله علیه وسلم نے بطور قاصد جن صحابہ کرام کو بھیجا حضرت عمرو بن امیضمری رضی اللہ تعالی عنہ

رسوں اندصلی اللہ طایہ وسلم نے جن کو بطور قاصد بھیجا ان میں حضرت عمرو بن امیہ ضمر **ی** ہیں جنہیں نبی شی کے پاس قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ نجاشی کا اسم گرامی اصحمہ ہےاور اصحمہ سے معنی عربی میں عطیہ کے بوتے ہیں۔

حضرت نبی شی نے آپ صلی اللہ ما پیدوسم کا نامہ گرامی اپنے باتھوں میں لیا ، دونوں آتھوں پر اسے رکھا ، اپنے تخب شاہی سے پنتے اتر آئے ، زمین پر بیٹھ گئے اور اسلام قبول کیا اور آخر تک آپ کا اسلام ترقی پذیم ربا۔ اگر چہ آپ حضرت جمفر بن افی طالب اور ان کے ساتھیوں کے سامنے بی اس مکتوب گرامی سے پہلے بی اسلام ال چکے تھے۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی شی کی ، جس دن ان کی وفات ہوئی ہے تو نمی نے جنازہ پڑھی ہے ، اور یہ بھی روایات میں بیان کیا گیا کہ حضرت نبی شی کی قیر پر برابر ٹور کی روشنی د سیمھی جاتی رہی۔

#### حضرت وحيه بن خليفه كلبي رضي التدتع لي عنه

انہیں ٹبی کریم صلی القد عابیہ وسلم نے ملک روم قیصر کی طرف قاصد بنا کر جیجے ، قیصر کا نام ہرقل تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق سواالات کئے اور اس کے نزدیک آپ سلی اللہ یدوسلم کی نبوت کی صحت ٹابت ہوگئی اور اسلام الف کا اس نے اراد و کی اگر رومیوں نے ان سے موافقت نبیل کی ،اس لنے اپنی معطنت پر خوف کرتے ہوئے وہ اسلام الف سے سے رک گیا۔

## حضرت عبدالله بن حذافهاسبمی رضی الله تع لی عنه

جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ف ملک فارس سری کی طرف قاصد بنا کر بھیج ،جس ف نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر می نامہ کے گڑے کر وئے۔ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ف اس برفر مایا تھا موڑی اللّٰهُ مُلْکُهُ، الله اس کی سلطنت وبھی بارد بارہ کروے۔ چنا نچہ اس کی سلطنت بھی بارہ بارہ اللہ فے فرمائی اور اس کی قوم کی طرف وہ سلطنت منتقل نہیں ہوئی، بلکہ اس کی قوم کی سلطنت بھی ہمیشہ کے لئے جلی گئی۔

#### حضرت حاطب بن الي بلتعدرضي التدتعالي عنه

حاطب بن البي بلتعه كوآپ صلى الله عليه وسلم أساستندريه كها دشاه اورمصر كها دشاه مقوض كي طرف قاصد بنا كر بهيجا-اس من حهي با تيس كهين اور اسلام لات كه وه قريب پينج شخ منه مكراسلامنهين لا شكه.

پھر بھی انہوں نے نبی اکر مصلی القدعایہ وسلم کے لئے ، بطور بدیہ کے حضرت ماریہ قبطیہ اور آپ کی بہن سے بن کو بھیجا۔ آپ صلی القد عابیہ وسلم نے سے بین حسان بن ٹابت رمنی القد عنہ کو ہبہ فرمادی جن سے عبدالرحمن بن حسان رمنی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔

#### حضرت عمروبن العاص رضي التدتعا لي عنه

حضرت عمرو بن العاص رضی القد تفالی عندکو "ب صلی القد عابیدوسلم ف تحمال ک دو بادشاه جیفر بن جدندی اور عبد بن جدندی ک باس قاصد بن کر بھیجا۔ حظیلات تو بادشاہ جیفر تھا، بیعبداور جیفر دونوں اسلام بیس داخل ہوئے اور آپ صلی القد عابیہ وسلم کی تصدیق کی اور حضرت عمرو بن

العاص رمنني القد تعالى عنه كودو كامسير و كئے ..

ایک بیاکہ آپ صدقات کا انتظام فرہ کیل اور دوسرے : اورے درمیان حکم اسلام اور ایس کی اور دوسرے : اور کا میان حکم اسلام اور ایش ایند تعالی مندآ پ صلی القد علیہ وسلم کی وفات تک ان کے یاس رہے۔

#### حضرت سليط بن عمرورضي التد تعالى عنه

سليط بن عمروالعامري كوحشور صلى القد هيدوسهم في بهوذه بن على حنى كي بي ميامه قاصد بنا كر بيجيجا ـ اس في حضرت سليط رمنى القد تعالى عنه كا برز اكرام فرهايا ، آپ كی ضيافت كی ، اور آپ صلى القد هايدوسلم كي مراحی نامه كي جواب بين لكها كه جن چيزول كی طرف آپ دعوت د هيئة بين وه كنتی بيوری ، كنتی حمده بين اور بين بهمی ميری قوم كا خطيب اور ش عر بول ، نو مير ب لئے بهمی آپ اس امر نبوت بين كوئی حصد ركاد يل ـ نو آپ صلى القد هايد وسلم في الل سے انكار فرمايا اور بوذه ، بن على في اسلام قبول نبيل كي اور في كمد كي سال و د اى كفركي حالت بين مرسميا ـ

### حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالی عنہ

حضرت شبیات بین وجب اسدی کوسرکار دو عالم صلی القد ماییه وسلم ف حارث بین الی شمر افعسانی ، بلقاء کے باوشاہ کے پاس بھیج ، بلقاء جوش م کے علاقہ میں ہے۔

حضرت شجال فرمائے ہیں کہ میں اس کے باس کہا ہیں جال میں کہ وہ خوط وشق میں اور تحق میں کہ وہ خوط وشق میں تفاء تو اس نے بن کر میں اللہ عابیہ وسلم کے گرامی نامہ کو پڑھا اسے پڑھ کر مجینک ویا اور اس نے کہا کہ میں ان پر حملہ کرنے جارہ بول ور اس نے اس کا پختہ ارادہ کیا انگر قیصر نے بس کی متحق میں بیرحادث بن انی شمر افسانی تھ ، تو قیصر نے ایسا کرنے سے اسے روک دیا۔

### حضرت مهاجربن ابي امبيرضي اللّه تعالى عنه

مبرجر بن الی امیدرشی القد تعالی عند کوآپ صلی القد مدیدو ملم ف حارث عمیری ک پاس قاصد بنا کر بھیجا جو یمن کے بادشا بول میں سے ایک تھے۔

#### حضرت علاء بن حضرمي رضي الله تعالى عنه

عداء بن حضر می رمنی الله عند کورسول الله صلی الله عدید وسلم ف منذر بن ساوی بخرین ک بادشاه ک پات الله عدید وسلی الله عدید وسلی الله عدید وسلم با تربیع اور الن کے ساتھ ایک گرامی نامه بھیجا، آپ صلی الله عدید وسلم کی تقد ایق فی اسلام کے آبیس اسلام کی وجوت وی ، چنانچہ و و اسلام کے آبے اور آپ صلی الله عدید وسلم کی تقد ایق کی ۔

#### حضرت ابوموى اشعري اورمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما

ابوموی اضعری رمنی القدتی کی عنداور معاذی ن جبل رمنی القدتی کی عند کوحضور صعی القد ملیه وسم نے ملک یمن کی طرف بھیجا تھ کہ وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ چنا نمچہ سارا ملک، وہاں کے تمام باشندے خوشی خوشی بغیر کسی قبال اور جبر کے ، بغیر کسی قبال اور مقابلہ کے اسلام میں داخل ہوئے۔

حربیة الاصل آزاد حضرات میں رسول الله صلی التدعلیه وسلم کے خدام ا۔اس بن ویک بن نضرا انساری رہنی اللہ عند

المينداور

۳۔ اس وجودونوں حارشہ اسمی کے بیٹے میں

الله رجيدة أن عب

۵ یا عبد اللہ بین مسعود رضی اللہ عند جوآ ہے صلی اللہ عدیہ وسلم کے صاحب اُنعلمین مشہور میں۔ جب رسول القد صلی اللہ عبیہ وسلم کہیں تشریف نے جانے کے لئے گھڑے ہوتے، تو وہ تعلین آ ب صلی اللہ علید وسلم کو بہنا تے۔ جب حضورصلی اللہ علید وسلم تشریف فرہ ہوجاتے تو انہیں اینے ہاتھوں میں پہن کیتے۔ جب تک آپ کے اللہ عبيد وسلم تشريف لے جائے كے سنے كھڑے ند ہوتے ، و بال تک اپنے ياس ر كھتے۔ ٣ ـ عقبه بن عامر جهني رمنني الله عنه ٢٠ سي صلى الله عابيه وسلم كَ خْجِري كَي خدمت ان كَ ميرو تھی۔ آپ صلی ابقد مایہ وسلم کی فیجری کوا۔ فار میں بیائے کر جلتے تھے۔ ے۔ بال بن رہات رہنبی اللہ حشہ جوآ ہے صبی اللہ علیہ وسلم کے مؤڈ ن بھی ہیں۔ ٨ \_ حضرت معدرضی الله عنه جوابو بکرصدیق رضی الله عنه کے غلام تھے۔ 9۔ ذوقحر جو شاہ حبشہ نبحاشی کے بھتیے یا بھانچے ہوتے ہیں، ان کا نام قمر میم کے ساتھ یا مخبر یا کے ماتھ دوطر کے سے ضبط کیا گیا ہے۔ •ا \_ بکیر بن شداق اللیثی ،بعضول تے ان کا نا م بکیر کے بچائے بکر بھی بتایا ہے۔ االه حضرت ابوذ رغفاري رضي الله عنهه ۱۲ مفرت ابو بکرصد این رمنی الله تغالی عند جنبوں نے خاص طور پر ججرت کے موقعہ میر ٢ ي صلى الله ماييه وسلم كي رفالت كي خدمت قرماني تقي .. ١١٠ اسلع بن ثر يك رضي الله تعالى عنه ١٣ يعبدريشي القد تعالى عشه

۱۳ حبدرتشی القد تعالی عند ۱۵ عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عند ۱۶ قیس بن سعد رضی الله تعالی عنه ۱۷ مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه ۱۸ مقد او بن اسود رضی الله تعالی عنه 19\_ مباجرمولی ام سلمه رضی الله تعالی عند ۲۰ بلال بن حارث رضی الله تعالی عند ۱۲ با اربد بن حمیر رضی الله تعالی عند ۱۲ با امود بن ما لک رضی الله تعالی عند ۱۳ به ایک رشی الله تعالی عند ۱۳ به جراح بن جرجان رضی الله تعالی عند ۱۳۷ شعبد بن عبد الرمن رضی الله تعالی عند ۱۳۷ به ایم مولی انگله رضی الله تعالی عند ۱۳۷ به ایم مولی انگله رضی الله تعالی عند ۱۳۷ به ایم مولی انگله رضی الله تعالی عند ۱۲۷ به ایم مولی انگله رضی الله تعالی عند ۱۲۷ به ایم مولی انگله رضی الله تعالی عند ۱۲۸ به ایم مولی انگله رضی الله تعالی عند ۱۲۸ به السمی رضی الله تعالی عند ۱۲۸ به الله تعالی عند ۱۲۸ به السمی رضی الله تعالی عند ۱۲۸ به الله تعالی به تعالی عند ۱۲۸ به الله تعالی به تعالی به تعالی به تعالی عند ۱۲۸ به تعالی به تعال

## آپ صلی الله عدیه وسلم کے آز او کروہ غلام

اله زيدين حارثة رضى القد منه اور

۲- ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی القد عند ہیں ور حضرت اسامہ کوالحِت بن انحب کہاج تا تھ،

سور توبان بن بحدد وان كانسب يمن مين ہے۔

۱۷ ۔ ابو کمیٹ مید مکر مدمیں پیدا ہوئے ، ان کا نام سلیم تھا ، اور بدر میں شر یک ہوئے۔

بعضول أكب كربيدوس علاقي من پيدا موت،

۵۔انسہ بیں جوسراۃ کے ملاقہ سے بیں ،وہاں کی پیدائش ہے۔

٧ \_ فقر ان مبثى جن كانام صالح تفا

كـريال أسود

۸ پر بیمارتونی

9 ۔ ابورافع میں جن کا نام اسلم ہے، بعضوں نے ابرائیم نام بتایا ہے، بیرحضرت عباس کے علام منظم منظم کو ہبد کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبد کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیل آڑاوفر مادیا تھا۔

ا الوموميدي جوم يد عني

اا فضاله بين جوشام جا كرآباد ہو گئے تھے۔

۱۱۔ رافع ہیں جوسعید ابن العاص کی ملک میں تھے ، جب ان کی اوارد ان کی وارث ہوئیں ،تو بعضول نے ان کوآزاد کیے ،بعضول نے ان کوآزاد نبیس کیا۔

رسول الندسلى القد تعديد وتهم كى ظدمت بيس حضرت رافع حاضر ہوئے ،مدو كے طابب ہوئے ،سدو كے طابب ہوئے ،سب ئے آپ صلى القد تعليد وتعلم كے خاطر آپ كى مدويش ان و جبد كرويا تھا۔اس لئے يہ اپنے متعلق حضرت رافع رسمى القد تعالى عند كبر كرتے تھے انسا مولى د سول اللّه صلى الله عليه و مسلم ، يش رسول القد عليه وسلم ، ول \_

۱۹۳ مدمم اسود جن کور فائ این زید نے آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت بیس ببه کیا تھا، جنہیں وادی قری بیس فحق کو گی تھا۔

١٢ - تركرہ ، جو بى آ رم صلى الله عديد وسلم كے س مان پر يتحين جوا كرتے تھے۔

۵ا۔ حضر ہے ذیبے جی جو ہلال این یہ رائن زید کے جدامجہ ہیں

الاستبير

المصليان يا كيسان يامهران يا ذكوان يا مروان

١٨ \_ مأ بور القبطى حضور اقدى صلى املد + يه وتهم كى خدمت مين جنهين ، توقس بينه بديك تق

9ا\_واقير

۲۰ إله الوواقد

11-11

۲۲ به ابونمیر ه

۱۲۳ به مناین

١٢٧ ـ ابوعسوب اورآ پ كانام احمر ب

10 - Menny

۲۷ \_ا یکن بین تعبید

1963 - 14

44\_رويفع

٢٩ ـ سلمان فارق

۱۳۰ شمير و بن الي خمير وحميري

اسل تفيز

۳۲ في بن حارث

61,291\_1mm

سه ايونلني يا الوسلاً م جن كانا م حارث تق

٣٥ \_ ايوصف

۱۳۹۔ اور ۔فیند ہیں جوام سمہ رضی اللہ عنها کے غارم شے ، پھر ام المومنین مطرت ام سمہ بنا ہے۔ آپ کو آزاد کر دیا تھا، اور آپ پر شرط ک تھی کہ عمر بھر نبی اکر مصلی اللہ عابیہ وسعم کی ضدمت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے عرض کیا ،مطرت ۔ نینز نے ،کہ اگر آپ جھ فدمت کرتے رہیں گے۔ انہول اند صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوز نہیں سکتا تھا۔

پر شرط نہ کرتیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوز نہیں سکتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیتمام مشہور موالی اور آزاد کردہ غاام ہیں۔

## آپ صلی الله عدیه وسلم کی باندیاں

ا يملني جود عشرت رافع کي مال بين ..

۲۔ برکة ام ایمن بیں ،حضرت ام ایمن کے آب صلی الله علیه وسلم اسپنے والد ماجد حضرت اسلام الله علیہ الله عبدالله کی طرف سے وارث ہوئے۔ اور بیام ایمن برکہ، بیر حضرت اسمامه رضی الله

عندكي والدو ماجده مين

على ميموند بنت سعد

سم وتصرو

۵۔رضوی

٧ - لعة الله بنت رزينه

كراميمه

۸رخلیر

٩٥٠٠

۱۰\_امظمیره

اارامعياش

الدرزيد

۱۳ بریجانه

الاريد

۵ارس تب

٢ ا\_سريد

كالدملامه

۸ارسے کن

9ا\_عنقوده

۳۰ په يي

الايميموندينت الي عسيب

۲۲ \_اور مار بيقبطيه رمنني امتد تحالي عنها جن مصحفرت ابراتيم پيدا ہوئے۔

رسول التدصلي التدعدية وسلم كيه مؤذ ثمين

المحضرت بال بن رباح رضي القدتعالي عند

٣ \_ حضرت عبد الله بين عمرو بين ام مكتوم رضى الله تقالي عنه جويا بيما يتھے \_ بيد دونوں حضرات

باری باری مدیند منوره شن از ان دیا کرتے تھے۔

٣\_ حضرت سعد قرظی چوقبا میں اذان دیا کرتے تھے

سلاحضرت ابومحذوره رمنني لقد تعالى عند جومكه مكرمه مين اذان ويأكرت تتهيه

----

رسول القدصلی القدعیبیدوسلم کے دریان ارحضرت ابوموی اشعری رمنی امند تعالی عند ۲ رحضرت ریاحی اسودرمنی امند تعالی عند ۳ رحضرت انسر بن ماداد رمنی امند تعالی عند

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بيهر ہ دار احضرت زبير بن عوام رمنی القد تعالی عند خندق كے روز آپ كے بيمرہ دار جے۔ ۲ د حفرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عندجس ون حضور اقدس صلی الله عایدوسلم في حضرت سفيد رضی الله عایدوسلم في حضرت سفيد رضی الله تعالى عنها سے نكاح فر مابور

٣ يرفضرت محمرين مسلمه رمني الله تعالى عند نے غزو و وُ احديث پهر و ويا۔

٣ يرحفزت باال بن رباح رشي الله تعاق عنداور

۵\_حفز ہے۔ سعد بن الی و قاص رہنی امتد تعالی عنداور

۲ حضرت ذکوان بن عبد انتیاس رئنی الله تعالی عند به تینول حضرات واوی قری میس آپ صلی الله عابیه وسعم کے بہر ہ دار ہے۔

ے۔حضرت سعد بن معاذ رمنی اللہ تعالی عنہ نے غزوۂ بدر کے موقع پر عریش ہیں پہبرہ داری کی خدمت انجام دی۔

۸ رحضرت عبادین بشررضی القدتھائی عندآ پ صلی الله علیه وسلم کے پیبر و دار تھے۔ جب آیت و اللّٰهُ یعْصہ مُک مِنْ النّاس نازل ہوئی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے پہر و دینے والوں کومنع قر مادیا۔

> رسول القد تعالى القد عليه وسلم کے امراء الحيش السيدنا صديق اکبر رشى القد تعالى عند السيدنا عبد الرحمن بن عوف رشى القد تعالى عند السيدنا ابومبيده بن جراح رشى القد تعالى عند الاسيدنا زيد بن حارث رضى القد تعالى عند الاسيدنا المامد بن زيد رضى القد تعالى عند

4\_سيدنا جرم بن عبدالله رضي القد تعالى عنه ٨ ـ سيدنا جعفر بن الي حالب رمني الله تعالي عنه ٩ ـ سيدنا خالد بن وليدرضي التدتجالي عنه ۱۰\_سیدنا یا یک بین نومره رضی ایند تعالی حنیه الهسيدنا عدى بن حاتم ريني التدتعالي عنه ١٢ يەسىرەۋى معافى تىن جېل رىنمى ايندىتعالى عنه سلايسيدنا صروبين عبدالقدريشي القدتعاني عشه ١٣ ـ سيديا عبدالقدين رواحه رشي القديعاني عنه 0ا يسمد نامجمه بن مسلميه دمنني القدتعالي عنيه ۱۷\_سدنا عبدایندین علیک رشی الله تعان عنه ١٤ ـ سيديا علاء بن حضر مي رضي الله تعالى عنه ۱۸ ـ سيد ټاغمرو بن امپيضمر کې رضي الله تعالیٰ عند 9ا يەسىدىنا مىنذىرىتىن ئىمرورىنىي الندىت كى عتبه ۲۰ يسيدنا بلقمه بن تجزز رشي القدتعالي عند ۲۱ پەسىدنا قطىيە ئان عام رىنى ايندىخاڭي مىند ۲۲ په سردنا عروه بن مسعود رمنني ايند تعالي مونيد ٢٢٣ \_سيد ناطفيل بين عمر وريشي القد تقالي معنه ٢٧ ـ سيدنا عيدند بن مصن رمني القدانع الي عند ٢٥ يـسيديا كعب بن عمر ورمشي التدتعالي عنه ٢٦ \_سيديا قبس بن عاصم رمنى القدتعالى عند سے اسریا الوقیاد و بن راقی رمنی ابتد تعالی عنه

رسول الله صلى الله عديه وسلم كى طرف \_\_\_ مختلف علاقول كے گورنر
السيدنا بلال عبثى رضى الله تعالى عنه
السيدنا زياد بن لبيدرننى الله تعالى عنه
السيدنا زيرقال بن بدررننى الله تعالى عنه
السيدنا علاء بن حفزى رئنى الله تعالى عنه
السيدنا عالى بن نويره رئنى الله تعالى عنه
السيدنا عدى بن حاتم رئنى الله تعالى عنه
السيدنا عدى بن حاتم رئنى الله تعالى عنه
السيدنا الإعبيده بن جرائ رئنى الله تعالى عنه
السيدنا على بن الى طالب رئنى الله تعالى عنه

9 \_سيدنا ابو جريره رضى اللدتعالى عند •ا \_سيد ؛ مباجر بن ائي اميدرضى اللدتعالى عند الرسيد ناقيس بن عاصم رضى اللدتعالى عند

رسول التُدصلي التدعليه وسلم كے وزراء

ا\_آ سان والول ميں ہے:

ا حضرت جریل این علیدانساؤم ۲ حضرت میکا تیل علیدانساؤم ۲ ـ زبین والول میں ہے:

السيدنا صديق اكبررضي الله تعالى عنه

٢ ـ سيدنا عمر فاروق رضى اللدتعا لى عند

جن صحابه كرام كو قاضى بنايا گيا

الة حضرت على كرم الله وجبه

٢ \_حضرت معاذبن جبل رمنى القدتعالي عنه

امانت اوراخراجات کا حساب رکھنے والے صحابہ کرام ا۔ حضرت ابوعبیدو بن جرال رنٹی اللہ تعالی عند ۲۔ حضرت معیقیب رنٹی اللہ تعالی عنہ ۳۔ حضرت بلال بن رہال رنٹی اللہ تعالی عنہ حدود کی تفتیش کرنے والے اور نافذ کرنے والے صحابہ کرام ارحضرت میں کرم القدو جبہ ۲ رحضرت مقدادرضی القد تعالیٰ عند ۳ رحضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند ۵ رحضرت تعیر بن سعد رسی اللہ تعالیٰ عند ۲ رحضرت عصم بن ثابت رسی القہ تعالیٰ عند کے حضرت مجمد بن مسلمہ رسی القہ تعالیٰ عند

> رسول القدصلي الله علميه وسلم كراز دال المحضرت حذيفه بن يمان رضى القد تعالى عنه ٢- حضرت انس بن مالك رضى القد تعالى عنه ٣- حضرت فاطمة الكيري رضى الله تعالى عنها

حسنورصلی القدعلیہ وسلم کے مویشیوں کے پڑرانے والے ا۔سیدنا ابوسلمی یا ابوسلا مرمنی مقدتعالی عند ۲۔سیدنا بیار رمنی القد تعالی عند جن کو عزمین نے قبل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلوضر وریات کے ذیمہ دار ا۔ سیدنا بلال بن ربال رنبی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۔ سیدناعلی بن ابی طالب رسمی اللہ تعالیٰ عنہ

رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے جھنڈ ہے اٹھانے والے السیدنا علی بن ابی طالب رضی القد تعالی عند ۲ سیدنا زبیر بن عوام رضی القد تعالی عند ۳ سیدنا زبیر بن عوام رضی القد تعالی عند ۳ سیدنا زبید بن حارثه رضی الله تعالی عند ۶ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی الله تعالی عند ۵ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی الله تعالی عند ۲ سیدنا عبد الله بن ولیدرضی القد تعالی عند ۲ سیدنا عبد الله بن رواحہ رضی القد تعالی عند

آپ صلی القد علیہ وسلم کی سواریاں تیار کرنے والے الدخفرت عبداللہ بن مسعود رمنی القد تعالیٰ عند ۲ منزت اسلع بن شریک رمنی القد تعالیٰ عند ۳ دهفرت طلحہ بن شبید القد رمنی القد تعالیٰ عند ۳ دهفرت طلحہ بن عبید القد رمنی القد تعالیٰ عند

رسول القد صلى الله عليه وسلم كے شعراء السيدنا حسان بن ثابت رہنى الله تعالى عند السيدنا عبدالله بن رواحه رہنى الله تعالى عند سلاسيدنا كعب بن مولك رہنى الله تعالى عند

آپ صلی الله علیه وسلم کے چیل سنجا لئے والے ارحفزت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عند ۲۔ حضرت مغیرہ بن شعبدرمنی اللہ تعالیٰ عند

رسول الله صلى القدعلية وسلم كے سفر كے حدى خوال ار حضرت انجھ رضى اللہ تعالیٰ عنہ ۲۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رہنى اللہ تعالى عنہ

کن کے پیچھے حضور صلی انقد علیہ وسلم نے نماز پڑھی ا۔سیدناصدیق اکبر رسی القد تعالیٰ عند ۲۔سیدنا عبدالرمن بن موف رسی اللہ تعالیٰ عند

> رسول التدصلی التدعدیدوسلم کے خطیب احضرت ثابت بن تیس بن ثباس رضی اللہ تعالی عند

# جن حضرات کوسر و رکونین صلی الله علیه وسلم سے ظاہری اعضاء میں کسی درجہ میں مشابہت تھی:

🖈 ابوالبشر سيدنا آ دم على مينا و مايدا صلو تاوا سايم

🖈 سيدنا ايرا تيم على نبينا وهابيه الصلو ة والسام

الله حضرات حسنين: سيدناحس ابن سيدناحل اورسيدنا حسين ابن سيدنا على رضي الله عنهم

🔅 سيدة النساء فاطمة الزيراء رمني التدعني

🔅 سيدنا ايرائيم ابن حضرت محير مصطفى رسوب فتدحلي ابتد عهيدوسهم

🖈 سيديا جعفراين اني طالب رضي الله عنه

🌣 سيدناعون ابن سيدنا جعفر رضي الله عنم

🎏 سيدنا عبدالقدائن سيدنا جعفررضي القدعني

😭 سيدنا حتم ابن سيدنا عباس رضي الله عنبي

🛠 سيديا ابوسفيان ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب رمني الندعت

🎋 سيدنا محمد ابن سيدنا عقيل ابن الي طالب رضي القد منجما

🔆 سيدنامسلم ابن سيدنا تقبل ابن الي طالب رمني الله عنهما

🛠 سيدنا سائب ابن يزيد رضي الله عنه

🛣 سیدنا شافع این سیدنا سائب این پزیدرمنی الله عنمها

🏰 حضرت عبدالله ابن عامر ابن عمر برز التبشمي رحمة القدمايية

🕏 حعرت کالس این ربید بن عربی

🌣 حضرت هي ابن نجاد ابن رفاعة الرفاعي اليشكري

📯 حضرت قاسم ابن عبدالله ابن مجمد ابن عقیل رضی الله عنهم

🔅 معفرت عبدالقدابن محمد ابن سيدنا مقبل ابن الي طالب رضي الله عنهم

🔅 حفرت قاسم ابن مجمد رحمة القدعابيد

📯 حضرت ابرا تيم ابن عبدامقد ابن ألحن ،بن الحن ابن امير المومتين على ابن الي طا ب رضي الأوتهم

مِبْرِ الحَصْرِت لِيَجِيُّ ابْن قاسم ابْن جَعَفرا بْن مُمْرِ ابْن عَلَى ابْن الْحَسِينِ ابْن سيدِيمْ على ابْن الى طالب رمشي التدعنجم

🛠 حفرت مبيداللدان الى طلحة الخو الى رحمة للدهبيه

🙌 حضرت مسلم ابن معشب ابن الي مهب رحمة القدعيية

🔅 حضرت تابت الين في رحمة القدملية

🜣 معفرت قبادة ابن دعامة رممة القدعليد

علامه شہاب الدین امرطی اسٹافتی رحمة اللّه علیہ نے ان اساء گرا می کوظم فر مایا ہے :

الساخفظة ولاتكن ببالساسي ونسؤفسل السن المحسارث المعظيم أبسؤ محمد أميسسر البطرة وعسؤب أذكر ولاتكن بالكاهي ومُشِيلية والشِيانيُ الْمُصحُّدُ امسامُسِنا الْأَعْظِمُ سَجُلُ شِسَافِعٌ ابسن كسويسزال عبشمتي المعاحر السنان عسدي بشبة رفيسعة

بالمُصْبطفي شُبه بغض الساس فاطمة الزَّهُ وآءُ والساها الحسنُ أَسَمَّ حُسيْسٌ وكلاهُ ما حسنُ وابسس رشسؤل السكسيه ابسراهيسيم وابُنُ ابُسه النُّسرُ بِالْحِمِيْلِ ذَكُرِهِ وحففر وانسساه عيذالله والنساعقل وهما محمد السن يسزيد وهو جدد الشمافعتي والديسرُ عليدُ اللَّه ذا الذُّ عناصِر وكسسابسسس والسذة ربيسعة

كنذا عبلني ابْنُ عِلَى بْنُ نِنجادِ اليشكري وغذبغد اليشكري ابسن فسحسقيه مسؤلاسا على وولسند السعيسياس وهسو قنسم والسقساسية التبشث ابشن عبيد البكسه فسجسذه نحسقيسل السكسريسة وجبذة فسالمحسن النئ المحسن وابسن أبسئ طسلسحة عبسد الملسه صبكني عبايسه رثبتنا وسألمنا ا مام الرطي رممة القدعلية ك ثباً كرو، شيخ محمد القيسي المالكي رممة القدعلية ب الأنظم مراضاف

و آذمُ الْسُمُ عِنظُهُ الْسِجِلِيْلُ مُسلِّماً مِنا لاح نَجْمٌ فَيَّ السَّما كذا أبُو شفيسان أنحؤه المعتلى شكُ مُنخسالفُ لَسمسا قَسَدُ نُقلا هُو الْبُنسانيُّ وكنا قتسادةً كنذاك عبننذ البكبه أبنؤة المعاليم والمفيضل والتسجيل مؤلانيا عقيل لمامضى عن صاحب الشُّوا لع كدا الصحاب بحشلة والال

السن رفساعة السرفساعي المجواد

ينخيني هُو ابْنُ الْقاسم ابْنُ جعُفو

ابْسنُ حُسيْسن ابْسنُ عسلسيُّ الْولسيُّ

وابسن فسعتب التمسيقي فشليم

بُسنُ مُسحسمُ وعسطيْسِم الْسجساه

كسذا السأرعيساد السكسه السراهيسة

السن عسيلسي يسالسة من أسخسس

و ذاك خسو لانسيٌّ بلا اشْتىساه

وَالْأُلُ وِ الصَّحْبِ الْكُوامِ الْعُظَمَا

فرمایا ہے: وعُدَ فِي أَشْهِاهِهِ الْحَلِيْلُ صبكني عبليهسمنا الإلبة دائسنا كداك عشد المكسه بُنُ نوفل وعسدة السنساطسة نسؤفلا بلا وعُدد فسئ الْأشباهِ أيْسطا ثابتُ ابُسنُ دعسامة كنذاك الْسقساسمُ وشبافع النن ذي الذِّكبر الجميلُ وشمافع جذ الامام الشافعي صلكى عليمه الرَّبُّ ذُوِّ الْمحلالْ

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے شرف گفتگو حاصل کرنے والے نیا تات، جمادات اور حیوانات میں ہے بعض کے اساء گرامی ا\_كنكريال P. Y ٣\_اونث اور اوثنتال ۳ \_ بَرِي کَي زِ بِر آميز ذِ راٽِ روست ۾ ٻونگ ۵ جل احد لا جبل ثبر 12,6,4 1 - San 1 9\_ورځت دا کری اا کھچور کا خٹک ہیں ۱۲\_وراز گوش

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك كلور ول كا تذكره السك. جو كور المنوصلي الله عليه وسلم ك ملك بين سب سے پيلے آيا ہے۔جوبی فزاره ك ايك احرابي سے آپ صى الله عليه وسلم ف وس اوقيه جاندی بين فريدا۔ اور اس كا نام امرابي ك يبال ضرس جواكرتا تقاء آپ صلى الله عليه وسلم ف أس كا نام تهديل فره سكر سكب ركھا تقا۔ اور بين في اس كي سفيد تقى اور داياں بير سفيد تقاء سب سے يبال مھوڑا ہے جس پر آپ صلی ابتد عابیدوسکم نے غز وہ فر مایا۔

٣ يه سبحه جس كو سباق بين فهي اكر مصلى القد عابيه وسلم ف ، دورٌ بين استعال فر مايا ، اور وه

مب سے سے کے رہا، سابق بنا، اس پرآپ میں اللہ علیہ وسلم کوفر حت ہوئی تھی۔

٣ ـ المرتج : جي اعرابي سے آپ صلى الله عليه وسلم في خريد الله ، جس كے سے فزيمه ابن

تابت رمنی الله عند 🚅 گواہی دی تھی ۔ اور وہ اعرابی بنومرہ کا تھا۔

سمل ابن سعد الساعدي رضي القد تق في عند فرمات بين كدمير على يسول الله

صلی اللہ علیہ وسم کے تین گھوڑ ہے تھے: مزاز ،ظر ب،اورلحیف۔

٣ راز از اجو مقوض نے آپ کے خدمت میں بدید کی تھا،

۵ حیف: جور بیداین الی براء ئے بدید کیا تھا،

٢ ـ ظرب: جوفروة ابن عمروجذ الى ئ آپ كوبديه كي تھا۔

ے۔ الورد ' جوٹمیم داری رضی اللہ عند نے آپ کو مدریہ کیا تخار ووآپ صلی اللہ عاید وسلم تے

حضرت عمر كوم حمت فرماديا تقا، اتبول في اس پرسواري بھي كي، پيم حضرت عمر في

سواری کے لئے ک اور کووے دیا ۔ تو حضرت عمر نے ویکھا کہ وہ پیچا جاریا ہے۔

Z-oble A

9-1016

10\_التي

البرز والعقال

الارزواللمة

١٣\_الرتحل

۱۱۱-مرجان

۵ا\_پيسوپ

1.\_14 <u>ڪار اوڙم</u> ۸۱\_شی 19\_جل ۲۰\_م اوت ۲۱ کیپ ۲۲\_طرف

آپ صلی الله علیه وسلم کی یا نیج یا چیه خچریال تھیں:

ا۔ وُلد ل ایک جس کا نام وُمدُ ں تفاءا ہے شہباء بھی کہا جا تا تفایہ تقوّس نے مدید میں وی جس ميرا -فاريل حشور اقدس صلى الله عليه ومهم سواري فر هايا كريت عقصه آسي سلى الله پیدوسلم کے بعد بھی ولدل زندہ رہی بیا ں تک کہ بہت عمر ہوگئی، وانت بھی گر گئے، اس لنے شعیر یانی میں بھگو کرحنق میں ڈا ا جاتا تھا۔ اور ینبوٹ میں وومرگنی تھی۔

۲\_فنند چوفرو دین عمرو نیه میر بیدیش دی تنی به

۳۔ ایک چوصا دب دومہ ئے مدید میں دی تھی۔

٣ ـ ايک چونجاش ئي مديدين دې تقي

۵۔اورایک جوصاحب اید نے مدید میں دی تھی۔

٢ ـ اور آخري جس ك بارے ميں انتان ب جوكد سرى كيجي تقى ـ

اور سر کار دو عالم صلی الله الهدوسلم کے دراز گوش کا نام عقیر تھا جو ججة الودائ بيل مرحمي

تفا\_اور ایک دراز گوش پعفو رتفا\_

#### دوده والى اونثنيال

آپ صلی الله علیدوسلم کے پاس دودھ کی جیس اونٹنی ل تھی ، جن کوغاب میں رکھاجاتا تھا۔ اور وہاں سے ہررات جنورصلی الله علیہ وسلم کے پاس بڑے دومشکیزے مجر کر دودھ لایا جاتا تھا۔ اُن جیس بہت زیادہ دودھ دینے والی ، سب سے زیادہ دودھ دینے والی اونٹنیال میتنیں، جن کے نام مہد جیں:

ا\_الحيناء

ا\_لسمراء

ہے۔ میں العراض

۳ \_ السعد بير

۵\_ البقوم

٧ ـ اليسير ه

171.4

۸۔ بردہ، جوشی ک ابن مفیان نے آپ کے خدمت میں بریے کی تھی۔ اس کو دو ہوجاتا تھا۔
 تو دو بہت زیادہ دووجہ ہے والی اونٹیوں کے برابر تہا اس ایک کا دود ھنگل تھے۔

٩\_مېره، جوسعدان عبادة رنشي القد عنه ـــ بهيجي تقي \_

• ا\_شقر اء \_ ان دود هدو الى اوتمنيوں كے ملاوہ تين او نمنياں اور تحييں:

اا۔عضباء: جو حفرت ابو بکر رمنی القدعند نے بی حریش کے جانوروں میں سے خریدی تھی۔ دواونٹنیاں خریدی تھی ،ایک العضباءاور ایک دوسری اوٹٹی ،دونوں کی قیمت مٹھ سو در ہم د سے کرخریدی تھی۔ چنانچے رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ان دو میں سے ایک العضبء کو چارسو در ہم میں خرید لیا تھا۔ اور یہی عضباء ہے جس ہر آپ صلی القد علیہ وسلم نے

جرت فرمائی ہے۔

۱۲\_قصواء

۱۳۳ الجدعاء: ایک دفعه و دمسبوقه بوگی تقی تو جدعاء کا مسبوقه بوچا مسلمانو بریشاق گذراتها په

آ پ صلی الله علیه وسلم کی بکریال

رسول القد صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين سى بيائي جو منجه كومنجه كطور بردووه ك لنے جو كرياں دى تفين وہ سات تفين \_

أن كام يدين:

ا پنوور

17:1

سارسقيا

2/201

۵ ـ ورسه

٧ ـ اطلال

ے۔اوراطرا**ف۔**۔

آ ب صلی الله ماید وسلم کی ملک میں سات بھیٹری تشیں جن کوالیمن بن ام ایمن چرایا گرتے ہتھے۔

آ پ صلی الله علیہ وسلم کی ملک میں سو بکریاں رہا کرتی تنھیں : لقط بن صبرہ رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں وفعہ بنی گھنٹفق میں شامل ہو کر اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضورصلی اللہ عدیہ وسلم حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ النامی منہا کے جمرہ شریفہ میں موجود نہیں تھے، پھر بھی اور سے لئے ایک طبق میں تججوری والی اللہ تعالی عنہا نے اور مسلم کے خزیرہ کا تنکم فرود اور ایم کی سالہ تعالی عنہا نے اور سے لئے خزیرہ کا تنکم فرود اور ایم کے تعالیہ اللہ تعالی عنہا نے اور اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ عنہا ہے۔ تعالیہ سے تعالیہ اللہ تعالیہ تع

پھر جیسے ہی آ ہے صلی القد عدید وسلم تشریف الائے ، نہ ری ضیافت اور کھانے چنے کا حال دریا فت کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں ، نم کھا کر فارٹ ہوگئے۔ اٹنے میں چروابا بحری کو لے کروہاں پہنچے۔ آ ہے صلی القد عدید وسلم نے پوچھا کہ اس نے کیا بچد دیا؟ کہا بہمہ رتو آ ہے صلی القد علیہ وسلم نے چرواہے سے ارشاد فر مایا کہ اس کے بدلہ میں بحری کو ذیج کراو۔

پھر آپ صلی اللہ منیدوسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فر مایا کہ آپ معزات مید نہ پھر آپ صلی اللہ منیدوسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فر مایا کہ آپ معزیاں راق سمجھیں کہ ہم نے آپ کی وجہ سے بکری وائے کر لی، بلکہ ہمارے یہاں سو بکریاں راق بیں۔ ہم اس سے زائد رکھن نبیل جا جنے ماس سئے جیسے ہی بکری کوئی بچدو بتی ہے تو ہم ایک کو وائے کر لیتے ہیں۔

### آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلح

رسول القد صلی القد علیہ و سلم کی ملک میں تین تیز ہے تھے، جو بنو قینقات کے اسلحہ سے حاصل ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا نام المعطو کی تھا، ور دو اور تھے جن کے نام مُعوی اور تُش سے۔

### آپ سلی الله علیه وسلم کے جیمو ٹے نیز سے کے اساء:

الكريد

۲ ريش ۽

سالطنز وجونماز کے وقت آپ صلی اللہ الدیار ملم کے ساسنے گاڑ دیوج تا۔

س\_الحد

۵\_القمره

الراليم

# آپ صلی الله علیه وسلم کی باغی کمانیس تھیں:

149/1-1

٣\_ بينياء جوشودط درخت ہے تھی

٣\_الصفر اء

٣\_الروراء

٥-الكوم

## آپ صلى التدعليه وسلم كى يا في دُ هاليس تفيس:

ا\_سرداش

نی اکر مصلی الله علیه وسلم کے پاس ایک ڈھاں تھی جس میں مینڈھے کے سر کی صورت بی ہوئی تھی ، تو آپ صلی اللہ علیه وسلم نے اس کواپنے پیس رکھنا ناپند فرمایا ، پھرا گلے دن اسے دیکھ گیا کہ اللہ عز وجس نے اس تشال کومنادیا ہے۔ اور تین اور تھیں :

٢١/الزلوق

٣\_الختق

مهم الجند

### آپ صلی الله علیه وسلم کی تکواری:

ا۔ زوا غقار، جو جنگ بدر کے مال غنیمت سے سر کار دو عالم صلی القد مایدوسلم فی بطور نظل کے لطور نظل کے لیا ہے۔ کہ موقعہ کے لیتھی ، اور اسی زوالفقار کے متعمل آپ صلی الله عاليہ وسلم فی جنگ احد کے موقعہ

پر خواب و یکھاتھ ،اور بیدمنبہ بن محان سبھی کی تھی۔ میں مناز میں اور میدمنبہ بن محان سبھی کی تھی۔

اور بنوقیق تا کے اسٹحہ سے تین تاواری آ ہے سلی القد عدید وسلم کوهی میں ، اند

۲۔ ایک قلعی ،

۳۔ دومری کو بتار کہا جاتا تھا،

۳۔ اور تیسری کو الختف کہا جاتا تھ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ طلبہ وسلم کی ملک میں رہی۔ ۵۔ الحذ م

٧ ـ الرسوب جس كولكس من حاصل كيا تفا، جوفتبيد هي كاليك بت خاند تها ـ

عدماً ثور

٨رعشي

9 رضمصامیة

اس سے زائد بھی روایات میں آئی ہیں جہیں کہ حافظ اور افتی نظم میں گیارہ گنوائی ہے: انس این مالک رفتی اللہ عند فرمائے ہیں کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے آلوار کا پر تال چائدی کا تف ، اور اس کے ورمیان میں بھی چاندی کے گڑے ہے۔

یر تال چائدی کا تف ، اور اس کا قبض جائدی کا تف ، اور اس کے درمیان میں بھی چاندی کے گڑے ہے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کی زر میں: اور بنو قیمتان کے اسلید سے دوزرین حاصل ہوئی تحییں:

المعدية بإسفدية

ا \_ فضيع

محمدا بن سلمہ سے مروی ہے فر ہاتے ہیں کہ میں نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم ہر جنگ احد میں دوزر ہیں دیکھی ،

٣ . ايك ذات أغضو ل اورايك فضه ب

فرماتے میں جنگ خیبر میں آپ صلی القد مدیدوسلم پر دوزر میں دیجھی ، زات الفضول

اور دومري السغدية \_

٣ ـ ذ ات الحواشي

e17:\_0

٧ ــ زات الوشاح

32.4

آپ صلى الله عليه وسلم كى ووخورتهين:

ا\_موت

۲\_سيوٽ

آپ صلی الله علیه وسلم کے تین جھنڈ سے تھے:

ارزين جو فيدرنگ تق

المصفراء

٣ ـ عُقاب جوم لع اورسياه رنگ كاتهـ

## آپ صلی الله علیه وسلم کی زیر استعال اشیاء متبر که

ملبوسمات مباركه

آپ صلی الله علیه وسلم کی حیا دری:

اله اليك يمن منقش جإور

٢ ـ أيك محول حادر

٣-ايك-نبيد جادر

٣ ـ مرجٌ حلاِدر جواوڑھنے میںا متعماں ہوتی تھی

۵\_كساه احمر: ايك مرخ جادر

الدرواء سوداء کالی حیاد رکانی کمی آپ صلی الله علیه وسلم کو ام المؤمنین حضرت عائش صد بیته رضی الله تقویل حضرت ایک واحد سیاه باس شی طیوی و یکن او عرض کیا که بسا دستول الله الما احسنها علیک بیشو بها بیاضک سوادها به جوزا آپ پر کت حسین مگذا ہے۔ آپ کا گورا گورا رنگ اور اس کالے جوزے کا کالا رنگ دونوں کی آمیزش سے ایک نیاحس جھنگیا معلوم ہوتا ہے۔

که قطیقه: روتمی دار مخلی جا در

٨ ـ بالول سے بنی ہوئی اونی جاور

۹۔ بردہ جسم اطہر کے او ہر والے حصد پر وڑھنے کے لئے کہان کی ایک جادرم

وهاری دار بیا دررسیا درنگ کی مربع میاور یا کمیل

•ا۔مرط:ایک اوٹی بیادر جونگی کے طور پر استعمال ہو سکے یمستورات کے اوڑھنے کی رفیقی حیادر کوئیمی کہا جاتا ہے۔

اا۔رداء: آپ صلی امقد عبیدوسلم کی حیاد رمبارک چیوفر رائ کمبی اور تین فرراٹ پیوڑی ہوا کرتی تھی۔

۱۲۔ از ار ۱۱ یُن جا در جونصف اسفل کے سئے استعال ہو سکے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبادک کا طول جار ذراع اور دو بالشت اور اس کا عرض ایک ذراع اور ایک باشت ہوتا تھا۔ ہوتا تھا۔

۱۳ کساءملتد:استروالی رپیوندوالی جادر

١١: از ارغليظ: مونى جادر

۱۵۔ آیک تُمانی لَنگی

١١ ـ توب قطر . ايك قتم كي يمني پ در

ارشمله: بورے جسم كوڙ عائكتے والى يو در

٨ا: برونج اني: نجراني عاور

١٩: انجياني: موني ڇ ورجس ٻيس کوئي آتش و نگار شه ہو

۴۰: تُوب اخضر: مبزرنگ کی جادر

۲۱۔ دوسحاری کیڑے

# آپ صلی الله علیه وسلم کے جیے:

ا۔ایک مین جب

۲۔ایک شامی جبہ

۳ فیمیصه: ریشم یا اون کا کیٹر ارسیاہ کنارے وا 1 جب

۴\_ایک رومی جبه

۵۔ جبرطیاب سروامیہ لھ بہتہ و یہ ت ایک سروی ساہ رنگ کا جبہ جس کے گریبان کے کنارہ بررایشم تھا۔

٧\_ قباء:عما

٧ جبة من صوف: أيك او في جبه

٨ ـ عباءة عبارجيبه

0

ا ہے رح می موزے

۲\_ دوچیل جبال حدّاء کالفظ آیا ہے ،اس سے مراد بھی نعل ہی ہے۔

0

ا\_ایک سی ری قمیص

٢ يمروال: پائجامه

0

آ پِصلی الله علیه وسلم کی کلاه مبارک اورٹوپیاں متعدد بیان کی جاتی

ىلى:

o قلنسو قەمھرىيە بىھىرى ئول**ى** 

- الطئ چھوٹی سر سے بنیکی ہوئی ٹو پی چواو پر اٹھی ہوئی نہ ہو۔
- زات آا زان وونول کانول کو جوز صانب لے مگر گردن کھلی رہے۔
  - قلتمو واسمات: چیزے کی سوراٹ دارٹو یی
- قانس: ٣ ب صلى الله عايدو علم كي أو بيار باس مبارك كي طرح مع فيد تحييل ...
  - صرف چھوٹی ٹویوں تین سےزاند بیان کی جاتی ہے۔

0

## سر کاروو عالم صلی الله علیه وسلم کے حیار عمامے تھے:

- عمار محتند: جوسر پر با ندھنے کے بعد ؤاڑھی کے پنچے سے گذار کر کندھے پر ؤا ا جاسکتا
   ہے۔اکثر اوقات پیز ہراستعمال رہتا تھا۔
  - سیاه عمامه جوعیدوغیره تقریبات میں یا تدھتے تھے۔
- ایک شمار جس کے منارے پر دھاریاں بنی بوئی تھیں پہلی بیشی بیشمامدا تعال فر ماتے تھے۔
  - مفید عمامه بیایمی اکثر اوقات استعمل میس ربت تھا۔

فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ مخامہ زیب سر قر مایا تھا، جس کے دونوں کناروں کودونوں شائول کے درمیان آپ صعی اللہ علیہ وسلم نے چیوڑ رکھا تھا۔

0

قنات رضار ایک کیر اجوآپ صلی الله عاید وسلم بال مبارک بین تیل نگاف کے بعد سریر
 قالتے ہے اور ازواق مطبرات سے مباشرت کے وفت بھی بیر نمار ، بید کیئر اسر مبارک میر دہتا تھا۔

0 عصابة وتاء سياه رنگ كى مر پر باند سے جانے والى پى

Ö

سیدی و مواائی حضرت شیخ نور القد مرقد و نے خصائل بوی میں پ سلی الله الله الله علیه وسلم کے معامد کا طول اس طرح بیان فر مایا ہے:

ا۔ چھ ہاتھ کبی

المرسات باتحالبي

الإيبارة باتحدقبي

حياور:

ا يار باته لمي ، وْ ها كَيْ باته روزي

۲۔ چیر ہاتھ کمبی ہتمین ہاتھ ایک یا نشت چوڑی

لنگى:

ا ـ پ ر باتھ اور ایک بالشت کمبی دو باتھ چوڑ ک

Q

حلة حمراء: ایک جوڑے کا حدیث میں ذکر آتا ہے جس میں سیاہ اور سرخ دھا گول ہے۔
 کیسری بنی ہوئی تھیں۔ اس کو صبرہ ( یمنی منقش میادر ) بھی کہا جاتا ہے۔

٥ حله: أيك فيتى جورُا

: مارے آقاء شد دوسراصلی اللہ علیہ وسلم امیر و تقیر ، حدکم و محکوم بملاطین اور رعایا سب
کے لئے اسوہ اور نمونہ بن کرتشر بیف ائے تتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاطین
عالم کے لئے جہاں فاقوں اور نزک ونیا اور نزک زینت کا نمونہ قائم فربایا ، جواہر انہم
بن اوہم جیسے خدام نے اپنایا۔

گرتی م طوک و سلاطین کے لئے یہی ایک یکسال نموندنییں تھا، بلکہ دوسری قتم کے لئے دوسر انمونہ بھی ہوتا ہے دوسر انمونہ بھی ہے کہ آپ صلی القد عالیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک قیمتی جوڑا خریدا، اسے پہنا، استعمال قرمایہ اس ایک جوڑے کی قیمت ایک روایت بیس ستا کیس اونٹ اور دوسری روایت بیس انتیس اونٹ آئی ہے۔

ای طرح ایک حلد ذی بیزان بھی ہے۔ حکیم بن حزام ابھی خدام میں شامل نہیں ہوئے
 تنے۔ ایمان ایا اب تک گوار انہیں ، اپنے کفر وشرک بیر ڈیٹے ہوئے ہیں۔

گر ساتھ بی رب العالمین کے مجبوب صلی الله علیه وسلم سے محبت بھی اس ورجد کی ہے کہ انہوں نے ایک جوڑا خرید اور اس کی قیت تین سو ویٹار اوا کئے اور خرید کر حضور سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ال کر پیش کیا بگر حضور الله سلیہ وسلم کے خدمت میں ال کر پیش کیا بگر حضور الله سلیہ وسلم نے بیار شاد فرما کر لینے سے انکار فرما ہا کہ میں شرک کا مدید قبول شیس کرتا۔

مجیور اُنہوں نے اسے پھر پیچ دیا۔ جہ وہ بیجا جارہا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وہ کم نے خودا بی طرف سے تین سودینار قیت اوا کر کے اسے خریدا۔

دینارسوٹ کا ایک سکہ ہے۔ موجودہ زیانہ کے صاب سے 4.49 اس سکہ کا وزن بنمآ ہے۔ لبذا اگر آئ ،محرم ۲۳ میان کا رہ کئے سے حساب لگا کیں ، تو اس صدف کی بزن جوڑے کی قیمت بینتیس بڑار ، تین سو پھھڑ (37375 ) پاؤنڈ بنتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ «بیدوسلم نے اسے زیب تن بھی فر والے ہے۔

اسی لئے الوک و سلاطین کے بیبال کے بدایا، کیڑے، جوڑے اور ان کی قیمتی چیزیں جمنورصلی القد علیہ وسلم نے جہال تقسیم فرمائی ہیں، وہاں خود بھی استعمال فرمائی ہیں تا کہ دونوں قسم کے مزاح رکھنے دالے کے لئے اسوہ اور نمونہ قائم ہو۔

Q

كيحى تبهى تنان اور اونى كيڑے بھى آپ صلى الله عليه وسلم أ استعمال فرمائے تيں۔

Ö

خواتيم :انگوڻھيال

أب صلى الله عليه وملم كي تين اتكونها برتحس:

سونے کی انگوشی جسے آپ صلی امتد دید وسلم نے لئے کرا متلعال نبیس فر مایا تھا، بلکہ اسے کھینک وہا تھا۔

میاندی کی انگوشی جواستعال میں ربی

اورلوہے کی انگوشی جس پر جدی چرز ھائی گئی تھی۔

0

خوشبوتني

آپ صلی القد عدید وسعم کے استعمال بیں اُس زمانہ کی سب سے قیمتی خوشبو مشک بجود اور خالف عزرتھ۔ جوخوشبو کیں اُس زمانہ میں بھی بہت نا درو کمیا ہے تھیں جیسا کہ ان میں سے بعض کی قیمت آٹ کل بھی سوٹ کی قیمت سے بھی زیادہ ہوگ۔ پھر بھی خوشبو آ قائے نامدار صلی اللہ عاید وسعم کو اس قدر پہندتھی کہ اس کو آپ صلی لقد عاید وسعم نے استعمال فرمایا ہے۔

0

برتن

آپ صلی الله علیه وسلم کے پیالے

التين عالے استعال ميں رہے تھے:

٥ أيك كانام ريّان تفا

مُضْبَب الوہے کے ہٹر نگایا ہوا پیالہ 'جس میں تین جنگبول پر جاندی کی چین گلی
ہوئی تعیں اور اس کو پکڑنے کے لئے ایک کڑا تھا۔ یہ برتن سفی میں استعمال میں رہتا۔
میں شفی میں اور اس میں ہوں۔

٥ شيشه كا بياله يا كاال

ا ۔ قد ن ایک اورلکڑی کا بیار تھا جو درمیانی درجہ کا تھا جس سے آپ صلی القد مدیدوسلم پاتی نوش فر ماتے تھے اور اس میں بانی سے کروضوفر ماتے تھے۔

السر تحجور کے درخت کی لکزیوں کا بنا ہوا ایک پیالہ دے رات میں ضرورت کے وقت

بیٹاب کے لئے استعال فرماتے تھے۔

۷ مطبق برا پیاله ،بر گ طشتری ،تھا ں

۵\_فخارہ بمٹی کی پیالی

٢ ـ صحفه: چوژا بياله

ےرکعب:برزا پیالہ

٨ قد ن. شمشاه درخت ك كنزى كايك اورعمه چوز ابياله جس ميں لو ہے كا ايك كر اتھا۔

٩ م فیث: يكمي أيك پيالد كانام ب

Ö

# آپ صلی الله علیه وسلم کے مشکیزے

ا قربة بمشكير وجس سے منور اقدى صلى الله مايدوسلم وضوفرماتے ستے اور اس سے وفي

بھی نوش فرماتے تھے۔

۲۔ادوا ق: چمڑ ہے کا حجومنامشکیز ہ یا برتن

٣\_مزادة بمثكيزه

٣ \_ فية : براني مشكيز وجس جن يا في زياده تصند ارجة ہے

۵۔ سقاء جر سے کامشکیز ہ

0

حياقو رخچر ي

ا يىن ئۇھرى

الدرية الجيمري

٣\_ شفرة بيوزي خيمري

C

- قور: جو كيرُ ب دعون ك بن كي طرح رطشت ك مثنا به پقر يا چين رنا به كايرا ايرتن تقا ، جو ذهاب كي بنيد ك سئة استعمال جونا تقا محد ثين ف توركا مصداق برنا يرتن بنايا به أمر چيمونا يرتن بنايا به أمر چيمونا يرتن به المحت ف اس كار جمد كيا بي جيمونا يرتن د.
  - ٥ مبندى بطونے كے لئے ايك برتن تف جس كانام مخضب تف
    - رکوہ: ایک چڑے کا برتن جس کا نام صادرہ تھا۔
      - میشل مناہے کا ایک برتن زیرا-تعمال رہنا
- قصد: چنر افراد کے کھانے کے لئے ایک بڑ برتن بونا تھے۔ اس قصد کا نام الغراء تھ
   جے چار آدمی اٹھاتے تھے، جس بیل سی بہکرام اور اہل صفہ کے ساتھ بھی چ شت کے وقت کھانا نوش فرماتے۔
- حفرتہ: بڑانگن یو تھال جیس برتن تھا،جس کے چارکڑے تھے جس میں سے تی وی کھا
   حکیں۔
  - عَنَة : جَدِ لِي ، تَهِي اورشُهد كَ لِنَة جِمْز كَ كا برتن

٥ برمة بيترك بالأي

٥ قدر كانا يكات ك الك الك ويكي م إلاى

O

o صابّ. لين وين بين استعمال هونے وار آنجور طل ڪاريو شه

🔾 مد الين دين مين استفعال جوت والا دورطل كاپيوند.

0

ن ولواؤول

0

طست نیدو وطشت مبارک ہے کہ جب اس جہاں سے رخصت ہوئے ہتو اس طشت میر
 دو جبال کے سر دار صلی انقد علیہ وسلم کی آخری نظریزی ہے۔

ام المؤمنين حضرت عائش صديقة رضى الله تعالى عنه فر ، تى بين كنست مستندا رسول الله صلى الله عليه و سلم الى صدرى فدعا بطست فلقد المخنث فى حجوى فيما شعوت ان هات ركة منوسى الله عليه وه طشت ما تكاور عمل جواب سے پہلے آپ صلى الله عيه وسلم كر دن مبارك ميرى و هيں ذهيلى بوكر ايك طرف مائل بوئى بت جھے معلوم بواكه ايكى اس جبال بير نبيلى بير ر

## ويكراشياءمتصمليه

آ ب صلى القد عليه وسلم كي حير من مبارك.

 مجن جس کا نام الذفن یا الدنن: اس کی طوانی ایک فررائ تھی ، جو چیتے ہوئے دست مبارک میں رہتی اور سواری کی حالت میں "پ صلی ائلد ماید وسلم اس کو لے نرسواری می تشریف فرما ہوئے۔

- قضیب جس کانام مشوق اور بیشوهط ورخت سے بنائی گنی تھی۔ چے آب صلی اللہ ملیہ وسلم کے بعد ضفاء کرام نے برکت کے لئے استعمال فرمایا۔
  - مخصر ہ: جس کا نا م عرجون تھا۔

- ٥ سرمدداني
- ٥ سرمدي سلائي
  - ہ تین
  - ٥ آئينه
- مدری پیزه مبارک وغیرہ کھجائے سے لئے مٹھی کی شکل کی بنائی ہوئی آیک لکڑی
- 🔾 ربعه استندرید: مجھی وانت کا بنا ہو، جار خانوں والا یا جار کونوں والا مدور یا مراج عطروان جومقوص أبديه مين بجيجا تقاءجس مين آب صلى القدعايية وسلم تنكحي جو بالقي دانت کُرتھی ہمرمہ دانی بینچی ( جس کا نام الج مع تھا ) اور آئیندر کھتے تھے۔ ۔
  - O خوشيو داني

- فراش: چیڑے کا بستر جس ش کھجور کی جیمال بھری ہوئی تھی جوبستری آرام کے لئے گدے کے طوریر استعال ہوتی تھی۔
  - وسادة: پيز ے كا تكميہ جس پيس تھجور كى چيد ل بحرى بوڭ تقى۔
    - مرفقة من ادم: چڑے كا تكميہ

چھوٹا تولیہ جے آپ علی اللہ علیہ وسلم چبرہ انور یو تیجنے کے لئے استعمال فرماتے تھے

0

٥ خيير مرال: بني جو كي چناكي

٥ فمرة. چائى جو بين كے نے يانى زكے لئے استعمال ہوتى تھى

Ö

سفة قائير عادستر خوال

الطع: چيز ے کابر اوستر خوان

0

قبة حمراء من اوم: تيمزے كا ينا بواسر شفيمه

فسطاط: جو بالول سے بنا ہوا جھوٹے خیمہ کے مائند، جوسر دی اور گری سے تحفظ کے
لئے استعمال ہوتا تھا۔ اس کا نام الکن تھا۔

0

٥ رني چکل

٥ جعبة الرَّاش

٥ برټ زين

ممكن ب كدان ميس سے بعض كا ذكراك چيز كے مخلف نامول كى بناء بر مكرر آگي بورجيس كد بعض اشياء متعملد كاساء كاره جانا بھى ممكن ہے۔

Q

سرین ایک تخت جس پر آرام فرمات سے جولکزی سے بنا ہوا تھا۔ آپ سلی القد مدید وسعم کا ہمیشہ کا محمول سریر اور چار پائی پر لیئنے اور آرام فرماٹ کا تھا۔ قریش کی ندسرف عادات میں میدداخل تھ کہ وہ چار پائی سوئے کے لئے رواج استعال کرتے سے بکہ روایت میں ہے کہ لیس شیء احب الیہا من المسور تنام علیہا۔ بیان کا پند یدہ طرز زندگی تھا۔

اس سے حمنور پاک صلی القد مایدوسهم جمرت فر ماکر جب مدیند منور و پینچ اور سیدنا ابوالیوب انصاری رتنی القد تعالی عند کے مشن میں نزول اجلال فر مایا ،اس وقت مکان کومل حظه فر ماکر حضور صلی الفد علیه وسلم کو چھتے ہیں

يا ابا ايوب! اما لكم سرير؟قال لا والله! فبلغ اسعد بن زرارة ذلك فبعث اللي رسول الله صلى الله عيه وسلم بسرير له عامود وقوائم ساح فكان ينام عليه حتى توفى وصلى عليه وهو فوقه. فطلب الناس يحملون موتاهم عليه فحمل عليه ابوبكر و عمر والناس طلباً لبركته.

حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں سیدنا ابو ابوب انساری فے عرض کیا یو رسول اللہ! نارے میبال تو جار یا گی نہیں ہے۔ جب اسعد بن زرار و کو اس کا علم جوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک جار یا گی جو ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی تھی ،اس کے یائے ،سر ہانہ اور یا نیکٹی کی طرف فیک لگائے کے لئے بھی ساگ بی استعمال کیا تھا۔

حضرت عائشصد بقة رمنى القد تق لى عنها ك ججره شريفه بين بعد مين وى بنتقل بولى اور وقات تك نماز اور آرام وغيره ك سئة استعال فرمات رب يبال تك كد جب رب العالمين كي طرف سے آپ صلى الله عديد وسلم ك لئے بوروا آسى بتو بهي سريرمبارك صحابہ كرام ميں سے جن كا انتقال بوتى ۔ ميازه كو القيع تك بيني نے كے لئے استعال بوتى ۔ ميں سے جن كا انتقال بوتى ۔ ميازه كو القيع تك بيني نے كے لئے استعال بوتى ۔ ميں سال تك كدسيدنا ابو بكر اور سيدنا عمر رضى الله تعالى عنبى كو انتقال كے بعد اسى جاريائى پر اب سلى الله عدو يو من عرصدتك اب سلى الله عدول عرصدتك

### امير المؤمنين سيدنا عمررضي الله تعالى عنه كاابتمام

بعد میں یہ تمامتی کات خلیفہ تائی سیرنا عمر رضی اللہ تعالی عند نے تدسرف محفوظ رکھے، بلکہ جب بھی آپ قربات و خاص طور پر آپ صلی اللہ بعد و معل و فعل کے اسوہ کی ترخیب دیتے تو فرمات ھندامیسو اٹ میں اکسومکم اللّه بعد و اعز کم بعد و فعل و فعل کے بیاس ذات باک کی میراث ہے جن کی برکت سے اللہ بعد اللہ بعد و اگر ام عطافر مایا اور و یا بی چاا گیا۔

ای فتم کے تیر کات امیر المومنین عمر ٹانی ، حضرت عمر بن عبد انعزیز رہنی القد تھا لی سند کے یہاں بھی نتقل ہوئے ہیں جن میں جار پائی ، چیزے کا ایک گدا جس میں تھجور کی چھال بھر ک تھی ،اوٹی چادر ،رحی (چکی ) ہز کش جس میں چند تیر تھے۔

اورطویل عرصہ گذر ئے کے یا وجود دوجہاں کے سردارصلی القد عابیدوسلم کے مبارک پسیند کی خوشہواس او ٹی بیادر کی حضوظ رکھر کھی تھی ۔ و کان فعی قطیفته الله عوق رأسه صلى الله علیه و سلم۔

حضرت عمر بن عبدانعزیز رضی القدتی کی عند تبرکات کی اس دولت کی قدر ومنزلت اس قدر فر مائے تھے کہ جس کمرہ میں بیتیرکات تھے،روزاند کامعمول بنالیا تھا کہ اس جمرہ مہار کہ میں ج کران تبرکات کی زیارت فرما کراپٹی آئٹھول کونوراور در کوسرور پہنچائے تھے،اوروہ اونی جاورو مبارک بھاروں کی شفایا لی کے لئے تیر ببدف ترین تکھی۔

جیبیا کہ یبال عمر اول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندآپ ملی اللہ عدوہ ملم تے تبرکات کی تعظیم و تحریم و استبر اک کا معامد فرمارہ جیں اور انہی کی اتبات میں آپ کی فرریة طیبہ میں ہے آپ کے خلف صالح عمر ٹانی سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عندای سنت کی اوا لیکی میں آپ کی چیروی کر رہے جیں ، یہی طرز ممل مقامات متبرکہ اور اشیاء متعملہ متبرکہ کا چیجے والوں برحق ہے۔ اس کے خواف عمل ضافہ اکرام کی سنت کے خلاف ہے۔

اس کے سریر مبارک کی طرح سے وہ تخت مبارک جس سے چندلی ہے کے گئے مجبوب وہ جہال صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کے ساتھ مسلم ہوا، ورجس بخت مبارک پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشنل دیا گیا اس کے ساتھ بھی یہی سنت برتی گئی۔

یباں تک کہ بھی بن معین کے حالت بیان کرتے ہوئے جیش بن مبشر فر استے ہیں کہ کی بن معین کامعمول تھا کہ مفرح پرتشر یف لے جائے باقوج سے پہلے مدیند منورہ حاضری و ہے اور ج سے فراغت پر دوبارہ حاضری و ہے۔

جب آپ نے آخری کی فح فرمایا اوروائی میں مدیند منورہ حاضری پر دو تین دل قیام فرمایا ، بھر واپسی کاسفشروں ہوا اور مدیند منورہ سے رخصت ہو کر ایک منزل پر قافعہ نے قیام سیا۔

رات کوسوئے تو سیکی بن معین نے خواب میں با تن نیمی کو دیکھ کدود آواز لگار ہا ہے یساابساز کسریسالاتسو غب عن جواری؟ کداے اباز کریا! آپ کو: ادرے ساتھ رہتا پہند نہیں؟ چھوڑ کر کیول جارہے ہو؟

صنی اسپنے رفقاء سے تحیی ہی معین نے فرمایا کہتم اپنا رستہ لوں بیس مدیند منور و واپس جار ہا ہوں۔ چنا ٹچہ قافلہ رخصت جوا اور تحیی ہی معین مدیند منور ہواپس آ گئے۔ اور مدینہ منور ہ تین ون مقیم رہے، پھر آپ کا وصال ہوگیا۔ تھوڑے سے تغیر کے سرتھ محمر بن یوسف بخاری بیان فر واتے ہیں کہ ہم بخی بن معین کے ساتھ میں کہ استعمال کے ساتھ رائے میں سے ساتھ رائے میں استعمال کا ساتھ رائے میں ہے ہمارہ شب جمعہ میں کہنچے۔ اور اس رات سخی بن معین کا انتقال ہو گیا۔

صبح کے وقت جب لوگوں کو آپ کی تخریف آوری اور رصت کا حال معدوم ہوا تو انہوہ کیٹر اکھٹا ہوگیا ۔ بنو ہاشم کے خواص تشریف الدے اور آپال کے مشورہ سے طے کیا کہ جس تخت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شس دیا تھا ،ای پر ہم بحی بن معین کو شسل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ اس پر اعتراض کیا۔ جب بات بڑھی تو بنو ہشم کہنے گئے کہ قرابت کے اعتبار سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں اور جہ را افیصلہ ہے کہ سخی بن معین اس کے ستحق ہیں کہ آئیس اس بخت مبارک پر شسل دیا جائے۔ چنا نچہ اس پر شسل دیا گئے۔

فعسل على اعواد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل على سريره و دفن بالبقيع وصلى عليه خلق كثيرون ونودى بين يدى جنارته هذا الدى كان يدب الكدب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

الماره في العدو ك مبينه من جمعه كروز انبيل بقيع مين وأن كيا كيا \_

#### ماً کولات ومشروبات

حضوراقد س ملی القد عیدوسلم کے جاب نثارول میں سے کی کواد حمیم میں کواشدھم، کی کواسدھم، کی کواسدھم، کی کواحیساھم اور کی کواحیساھم اور کی کواحیساھم اور کی کواحیساھم کوان سے آپ سلی القد عیدوسلم کوان سے اس کی القاب اور حضور صلی القد عاید وسلم کوان سے راحت ملی ،ان چیزوں کو بھی القاب ملے کی کواحیب کا حقیب ملاء کی دان چیزوں کو بھی القاب ملے کی کواحیب کا حقیب ملاء کی داند جا یہ کو القاب ملاء

سیدی ومرشدی قطب القطاب مفترت شیخ اعدیث مولانا محمد ذکریا قدس سرو کے یہاں اہل ملم کی ایک جماعت بینجی جن میں عرب مفترات بھی تھے۔

وستر خوان پر ایک عرب مہمان نے حضرت شی نور القد مرقدہ سے بع چھا کہ کوئی کہنا ہے کہ کھانے کی ابتداء پانی سے کی جائے آسی کے نزدیک نمک سے اکس کے نزدیک منطعے سے کھانے کی ابتداء مستون بتائی جاتی ہے۔تو مسئون کیا ہے؟

حضرت شیخ نور القد مرقدہ نے آبد بیرہ ہو کر فر مایا کہ فاقد سنت ہے۔ پیمر آپ صلی القد ماید وسلم کے فاقول کی تفصیل بیان فر مائی کہ بھی تو کئی روز کے صوم وصال ہوتے تھے، بھی بغیر روز ہے کے فاقول پر فاقے ہوتے تھے اور بھی بیٹ پر پھر باندھنے پڑتے تھے۔ اور کھانا کھانے کی جہری طرح و ہاں انواح واقسام کہاں تھیں کے سوال بیدا ہو کہ کھانے کی ابتداء کس

اس کئے سرور دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اشیاء کو ما کول یا مشروب ہونے کا شرف عطافر مایاءان کی بیبال فہرست دی جاتی ہے۔

#### مشروبات

بإنى: سب سے زیاده مشروبات میں بیشرف بانی كوملا ہے۔

اور پاینوں بیں سب سے زیادہ بیشرف آب زمزم کومذ ہے آ۔ آقائے وو جبال صلی الله علیه وسلم کے والد ماجد بی کی قربانی کی تذر کے تتیجہ میں بر زمزم کی جگہ جد امجد عبد المطلب بر منکشف کی گئی ، جس سے آٹ تک انسانیت سے بور بی ہے۔

ماء زمزم تی زندگی کے دوران جمیشہ استعمال میں رہا اور مدینہ منور ہ ججرت کے بعد آپ صلی اللہ طبیہ وسلم کے لئے مجھی مجھی سی بہ کرام مکہ تکرمہ سے مدینہ منورہ حضورصلی اللہ طبیہ وسلم کے لئے مہتمایا کرتے تنہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے تیام میں وہال کے کنوؤں کا پانی اور اسفار میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں کے بیانی کو میشرف عطافر مایا ہے۔

اگر کسی کا استثناء آیا تو مدائن صدا کی پر گذرتے ہوئے وہاں کے پانی کے پینے اور استعمال سے ہفتوں کے ایشاں متعدد پانیوں سے ہفتوں کی ساتھ میں اور دیگیرا ۔ فدر میں متعدد پانیوں کو بیٹرف ملا ہے۔

مدیند منورہ کے اطراف کے جن مقامات کے پانی نہارے آتا تاصلی القد مایہ وسلم کوئیر اب کرٹ کا شرف حاصل کر سکے ،ان کے اسماء میرین:

ا يترع لين

ا\_ اعواف

ti\_p

ہمہ پٹر اٹس

۵ يتر اماب

٢ بريز يصد

٤ ـ بتر يضام

۸ پئر جمل

10/209

واسترطوه

الديئر ذرت

۲ استر دومه

۱۳۳ \_ يتر سقيا

۱۲۷ ينز عقب

۵۱ یئر انی عنبه ۱۲ یئر جهن ۱۷ یئر غوش ۱۸ یئر قرضافه

9ارتز قريصد

1 /- F-10

اور مقاوات کے یانی بھی ہو کتے ہیں۔

0

## لبن *رحلیب*: دود ه

وودھ: دوسرامشروب جے" قائے نامدار صلی اللہ مدید وسلم تقریباً روز نوش فر ماتے تھے، وہ خانص دووھ ہے۔ زیادو مز کبری کا دودھ نوش فر مایا ہے۔

اور مدینه منوره میں اونٹنی کا دو درھ بھی روز مروآ پ صلی القد عیدوسم کے لئے اویا جاتا تھا۔ دود ھ کوآ پ صلی القد عیدوسم نے مختف شکلول میں وش فرمایا ہے:

٥ جينه: پيم

٥ اقط: تير

٥ تمن آهي

٥ زېږو: ککھن

0

**دودھ کالتی:** جو یا ٹی اور دودھ طا کر پینے کے لئے بٹا، کیا گیا ہو۔

نبیز تمر: آپ سلی الله طاید وسلم کے لیے اس نام سے مجبور پانی میں بھُو کر شربت بنایا جا تا تفا۔

> غ**يية زيبي**. اى طرح زبيب ينى تشمش پانى بيل بھو كرثم بت بنايا جاتا تھا۔ غ**بية جو**: جو كے ستو كو بھى يانى بيس بھكو كر خبية اور شربت بتاكر ت<sub>و</sub>ركيا جاتا۔

> > O

شہد: آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے مشروبات میں شہر کو بھی شہر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے:

خالص شہد بھی نوش فر مایا ہے۔

مجمی شهد کو یا نی میل مدا کرشر بت بنایا جا تا تھا۔

مجھی شہد کودود ہے ما سا کرشر بت بنایا جاتا تھا۔

Ó

ان مشروبات کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتن استعمال فر مائے ءو دحسب ذمیں ہیں ' اے دلم ف زئر زمزم اور منتعد و مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول بی سے یا نی نوش

فرماي ہے۔

٢ ـ قوبة المشكير و

٣ ـ شيشه كا گاآل

٣ ـ فخارَة بمثى كابياله

۵ ـ قلد ح: لکڑی کا بیالہ

٢ ـ نُحاس: تا نايا چيل كا بياله

## تمر: کھجور

بشری ضرور یات کو بیرا کرنے اور بقائے حیات کے لئے جس طرح آپ صلی القد مایدوسلم

یانی اور دود دہ وغیر و مختلف شکلول میں نوش فر ، تے تھے، جسم اطبر کی سب سے زیادہ خدمت کا

شرف یونی اور دود دہ کو حاصل ہے، اس طرح سب سے زیادہ کھائے کی چیز ول میں بیر شرف

کمجور کو حاصل ہے، جسے آپ صلی اللہ مایدوسلم نے رطب، بسر اور تمر مختلف مراحل پر اس کو بیہ
شرف عطا قرمایا ہے۔

گر : ہارے آتاصلی القد طایہ وسلم نے آئی پر انی تحجور بھی نوش فر مائی ہے جس میں کیڑے پڑنچکے ہوئے۔ آپ صلی القد طایہ وسلم اپنے دست مہارک سے کیڑے صاف فر ماتے اور اسے نوش جاں فر ماتے۔

متمور مدینه کی مختلف الوات کو سپ صلی الله طایدوسهم نے نوش فر عایا ہے۔ بھوو کی طرت کئی ایک تھجور کی قسمول کو حضور صلی الله عامیدوسهم کی طرف سے تمفے بھی عطا ہوئے ہیں۔

جیسا کہ شروع میں گذرا کہ آب محجور کو مختلف مراحل پر بسر ، رطب بتمر بتمر منتق تک نوش جال فر مایا ہے ، اس طرح کئی دوسری چیز کے ساتھ تھجور کوملا کر بھی نوش فرماتے تھے ، جیس کہ تمر تل کے ساتھ بھی نوش فرمایا ہے۔

ا\_رطب اور گنزي

الدرطب اورزيده

٣ ـ رطب اور پنير

المرطب اورخر بوزه

۵۔ معجیع: کبھی سپ میں امتد علیہ وسلم کے سے دود ھاور کھجور دونوں کومل کر پکایا جاتا تھا۔ ۲۔ حیسی: عبیدہ رجس کے اجزاء سیاجی: کھجور، پنیر اور کھی ے۔ و طینہ : دور در بیس مجور کو گوند در کر تا رکیا جاتا تھا۔ ۸۔ دشیشہ: آئے کو مجور کے ساتھ ملا کر یکایا جاتا تھا۔

#### شعيربجو

کھائی جائے وائی چیز ول میں سب سے زیادہ جسم اطبر کی خدمت کا شرف شعیر کو پھی طا ب اور آپ صلی القد عابیہ وسلم نے اسے سٹو کی شکل میں بھی نوش فر مایا ہے، اور حبر اور رونی کی شکل میں بھی نوش فر مایا ہے۔ گواؤئی اور موٹائی میں کی جیشی (سائز) کے اعتبار سے خبر ، اقر اص اور رغیب مختلف نام شے ، جن کونوش جان فر مایا ہے۔

مجھی تو سٹو '' پ صلی اللہ عابیہ وسلم یا نی میں گھوں کر نوش فر ماییتے 'بھی بچا نک کر سفوف کی طرح نوش فر ماتے تھے۔

- خیر شعیر کوآپ علی المتدع پیدوسلم نے منظر دا بھی نوش فر مایا ہے۔
  - ٥ كبعي جو كي روني مركه كسماتها،
  - کبی زیون کے تیل کے ساتھو،
  - o کمی کھجورے ماتھ وش فرمات۔
- مجھی توے پر زینون کا تیل اور فلفل چھڑک کر آتا کے لئے جو کی روئی تار کی جاتی معلی۔

ا یخبر کا غظ جہاں روایات میں آتا ہے تو محدثین فرماتے میں کہ اس کا مصداق اول نبر شعیر کولیا جاتا ہے۔

۲۔ جہاں تصریح ہوو ہاں گیہوں کی رونی دوسرے نمبر پر مراد کی جاتی ہے۔ یہ دونوں فتم کی روئی آپ صلی الله طابیہ وسلم نے نوش فر مائی ہے اگر چہ ٹانی الذکر کو میں ثمر ف کم طا ہے۔ ۳۔ محبر مرقق: میدے کی رونی کے متعلق تضریح ہے کہ آپ صلی الله طابیہ وسلم نے بیانوش

#### تېيىن قر مائي ـ.

Ö

شعیر کو جمال جہال آ راصلی القد عابیہ وسلم نے مرکب شکلوں میں بھی استعمال قر دیا ہے: ار شوید: گوشت کے شور بے میں جوروٹی چوری گئی ہو ۱۔ یا گوشت کے قروں کے ساتھ گوشت کی یخنی میں جو چوری گئی ہو۔

۳۔ حزیرہ: جس کے اجزاء میہ بین وقیق آنا، چربی، گوشت کے نکزے۔ جب اس کو پینے کے لئے پتاار کھاجائے۔

۳۔عصصدہ:فدکورہ اجزاء سے پکایا ہواجو پینے کے لئے نہیں بکہ کھانے کے لئے گاڑھا بنایا جائے۔ یا جس کے اجزاء یہ ہیں آتا ہمک، یانی۔

٥ حويوه: جس كاجراء يان

3 13 x ( 6 a 3 )

🔾 آنا ، دود ھ ، زیجون کا تیل

٣ ـ مشرو ده رونی جو گئی شن چوردی گئی ہو

ے۔ خلیص جس کے ابڑاء یہ ہیں: آٹا ہمبر، گھی

جُو یا مجھی گیہوں کے آئے کو ان نذکورہ مرکب شکلول میں آپ صلی القد مدیدوسم نے نوش جال فر مایا ہے، جن مرکبات کے اساء مذکور ہوئے۔

0

لحم: گوشت

أب صلى الله مايه وسلم و وشت مرغوب تفايه

سب سے زیادہ یا لنو جانوروں میں سے جھیٹر ، بکری اور اونٹ کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ

وسلم في نوش فرمايا بـــ

ا۔ جانوروں کے پیشا ب پرخانہ کے مقام سے جوعضو جنتنا دور بوتا وہاں کا گوشت مرغوب تھا۔

۲ یک آب: شائے کا گوشت

٣ رخم انظبر : بين كا كوشت - ا ي أب صلى القد الدوسم في اطيب اللحم فرياي ب

سهرين : ببلوكا كوشت

۵\_ا کے دونوں چیروں کا گوشت

۷۔اورا گلے دونوں پیروں کے آ گے گردن وغیرہ کا گوشت بھی آ پ صلی القد عابیہ وسلم نے نوش فرمایا ہے۔

المراجع المنظم المرابع المرابعي الوش فرامايا ب

۸ پیشن آپ صلی الله علیہ وسلم نے اندرونی اعض ، میں ہے ول وغیرہ کالی چیزوں کو بھون کرخود بھی کھائی بیں اور سحابہ کرام میں تقسیم بھی فرمائی ہیں۔

Ö

الله الله عليه والله عليه والله عليه والله في الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله وال

ا۔ لِکاما ہوا

٢\_كتونا بروا

٣ ـ قديد انمك لكا كردهوب مين سكها يا جوا

جن جانوروں کے گوشت جہارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی نوش جاں فرمائے:

ا \_ بقر: گائے کا گوشت

۲\_حباری: سرخاب ربتیر رتندری کا گوشت

٣\_ ارنب: خر گوش

۳ ـ ارویه: بیمازی بکری کا گوشت

۵۔ ممار وحشی: جنگلی گلہ ہے کا گوشت

۱۔ چکور کا گوشت: اگر چہ بعضول کو اس پر اشکال ہے گر محتقین نے اپنی تحقیق ہے اس کو ٹابت کہا ہے۔

ے۔ چراد ، زیتون کے تیل میں مجھنی ہوگی ٹڈری

٨ \_ منر مجهل: جونمك نكا كر عكون كي كئ تقى ، وه بهى السياس الله عايد وسلم في نوش جان فرماني

-2

٩ ـ وجاجه: مرنْ يا مرغى كا كوشت آب صلى القد عليه وسلم نُوشَ فرمات عقيه

سنريال

سنری ترکار یول میں آپ صلی الله علیه وسلم نے جو چیزی نوش فرما کیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا\_قلقاس: اروى

۲\_ديا ورقرع: كدو

الا يسلق. چقندر جي أب صلى الله طايه وسلم ف مركب شكل مين نوش فرمايا ب،جس ك

اجزاء بیہ بوت سے بعو کا آنا بافض ، زیتون کا تیل اور تو اہل (مصالح)

اجزاء بیہ بوت سے بعو کا آنا بافض ، زیتون کا تیل اور تو اہل (مصالح)

ار تحکیل جندوستان کے ایک راجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور بھی نوش فر مایا اور صحی ہرا میں ہوگئ سے مقر مایا ۔ اس کا ذکر تو جہ رے بیہاں روایت میں ہے۔

معی ہرا میں بھی تشیم فر مایا ۔ اس کا ذکر تو جہ رے بیہاں روایت میں ہے۔

بندوستان کے ایک راجہ کی تھی ہوئی ڈائری یا تاریخ ہیں ہے کہ راجہ نے شق القمر رات میں چائے راجہ نے شق القمر رات میں چائے ہے تھی ہوئے کا نظارہ و کی کہر اس کی تحقیق کی اور با آخر حضور صلی اللہ مایہ وسلم کی بعث کا علم ہوئے پر اپنی طرف سے جو بدایا اس نے آپ صلی اللہ مایہ وسلم کے لئے بھیج جیں ، ان میں یان اور اس کے لواز مات کا بھی ذکر ہے۔

وسلم کے لئے بھیج جیں ، ان میں یان اور اس کے لواز مات کا بھی دو آس وقت عالم ان کی ڈر ہے۔

آیا بتو انہوں نے اس مضمون کی فوٹو کا لی بھی طب فر مائی تھی جو اس وقت عالم ان کی خدمت میں اس وقت سے خدمت میں اس وقت میں اس وقت سے خدمت میں اس وقت سے معشمون شائع بھی جو افق ۔

#### فيجل

## آپ صلی القد علیدوسلم نے جن تھاوں کو پسند فر مایا:

ا۔ یہ کورو: موسم کا سب سے پہلا کھل آتا تو اسے سپ سلی اللہ طبیہ وسلم اپنی آگھ مہارک می رکھتے۔ پھر اس پھل کو مدنی آتا اصلی اللہ طبیہ وسلم کے جونٹوں کا بوسر ماتا ، اور اس کو برکت کی دعاطتی اور جو بچہ و بال موجود جوتا ، اُسے آپ صلی اللہ طبیہ وسلم عنایت فر ماد ہے۔ ۲۔ کہائے ، مکہ مکر مدیس آپ صلی اللہ طبیہ وسلم نے پیو کے ورخت کے پھل نوش فر مائے

٣ \_قَ ء: كَكُرُى \_ بيرا بي صلى الله عليه وسلم كومجوب تقى \_

- کاڑی جہ بھی نوش فرہ تے
  - 0 تمک کے ساتھ بھی
  - 0 رطب كرماتي بعي
    - o شہر کے ساتھ بھی
- رشرید و فیر و کھانے کے ساتھ بھی ، بالخصوص شہد میں چوری بوئی رونی کے ساتھ بھی
   آسے صلی القد مایدوسلم نے کئڑی نوش فرمائی ہے۔

ا رعنب اطائف کے تازہ انگور بھی آپ صلی القد علیہ وسلم نے نوش فرمائے ہیں اور خشک استخش بھی نوش فرمائی ہے۔

۵ ـ توت بشهتوت

٢ ـ مُماراً تحل بمجوري جِرْ هُود كرمُمار نكال كركھایا جا تا ہے۔

878,7-7.7.4

٨ يشخ الزيوز رقباء

٩ ـ انار وفات سے چند نفتے سلے يوم عرفه ميس آپ سلى الله عليه وسلم ف اناروش فرمايا ـ

الوالحن الضحاك حضرت عاكثه صديقه رضى الله تحالى عند سے روايت كرتے جي ان البي صلى الله عليه و سلم قد اكل البصل مشويا قبل ان يموت بجمعة

# آپ صلی القدعدید وسلم کی صفات مبارکه آپ صلی الله علیه وسلم دیکھنے والوں کی نگاہ میں کیسے لگتے تھے؟

O

حضرت انس رمنی القدعته ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ ابو بکرصد ایق رمنی القدعنہ جب بھی نبی آئر مصلی القد علیدوسم کوس منے ہے آتے ہوئے و کیھتے اتو بیشھر پڑھا کرتے:

امیسن مصطفی بالمحیر یدعو کمضوء البدو رایسات المظلام المین مصطفی بالمحیر یدعو کمضوء البدو رایسات المظلام المین مصطفی بین، خیر کی طرف بلاث والے بین، بدر بین ، چودھویں کے جاند کی مانند بین، جے تاریکی کے بعد دیکھا گیا ہو۔

ابو ہرمیرۃ رمنی القدعنہ سے مروی ہے قمرہ نے ہیں کہ عمر ابن خطاب رمنی القدعنہ زمیر بن افی سلمی کا قول پڑھا کرتے تھے، جوز ہیر نے ہرم ابن سنان کے بارے میں کہا تھا۔ تو حضرت عمر رمنی القدعنہ اُن کا بیشعر پڑھتے کہ

0

حضرت علی سرم اللہ و جبہ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم گورہے گورے تھے، گورے رنگ کے سما تھے تھوڑی می سرخی بھی ہی جوئی تھی۔ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کی مستصل مبارک گہری سیاہ رنگ کی تھیں۔

آ پ صلی الله عدید وسلم کے ہیں مبارک سید سے رہتے تھے۔ داڑھی گھنی تھی ، وفرہ ؛ کان کی لو تک بال مبارک ہوتے تھے۔ سینہ مبارک پر بالوں کی ایک تیلی کیرتھی۔

آپ صلی الله عدید وسلم کی گرون مبارک الدی جبیرا که جداندی کے لوٹے یا صراحی کی گرون

...97

آپ سلی القد ملیہ وسلم کے صلق مبارک کے بیٹے ہے آپ کی ناف تک بال تھے جو سید ھے چھٹری کے مانند تھے، آپ سلی القد عدیہ وسلم کے پیٹ اور سیند پر کھیں اس کے علاوہ بال نہیں تھے۔

آ پ صلی القد علیہ وسلم کی دونوں بھیا ہیں اور دونوں ایزیاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ جب آپ صلی القد علیہ وسلم چلتے تھے ایہا معلوم ہوتا کہ بعند جگہ سے پیچہ اتر رہے ہوں ،اور جب آپ صلی القد علیہ وسلم ہموار زمین پر چلتے تو قوت سے قدم اٹھ تے گویا کہ چر اکھیزر ہے ہوں۔۔

جب آپ صلی الندعایہ وسلم توجہ فر ماتے تو بورے چبر ۂ اور کے ساتھ توجہ فر ماتے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کا پسینه موتول کی طرح بہتا تھا ،آپ کے پسینہ کی خوشبو مقبعے مشک سے زیاد وخوشبو دارتھی ۔

آپ صلی الله علیه وسلم شد مبت زیادہ لیے اور نہ پند قد سے ،آپ صلی الله علیه وسلم نہ بر زبان سے اور نہ برا دل رکھتے تھے ،آپ صلی الله عبیه وسلم سے پہلے اور آپ صلی الله عبد وسلم کے بعد میں نے آپ جبیر نہیں و کھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ آ ہے صلی اللہ عابیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی ،اور آ ہے صلی اللہ عابیہ وسلم خاتم النبیان تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگول میں سب سے زیادہ تخی اسپ سے زیادہ بوے دل والے اسب سے زیادہ تجی زبان والے اسب سے زیادہ عہد دوعد دکو بورا کرنے والے اسب سے زیادہ زم طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔

آ پ صلی امتد عامیه وسلم کو جوشخص یکا یک و یکت تف مرعوب بوج تا تف ،اور جوشخص میجیان کر میل جول کرتا تفاوه آپ صلی القد علیه وسلم کے اخل ق کریمه و اوصاف جمیله کا گھی کل جو کرآپ صلی امتد عامیه وسلم و مجبوب بنالیتا تف .

آپ صلی الله علیه وسلم کا حاید شریفه بیان کرنے والاصرف به کبد سکتا ہے که میں آپ پ صلی الله عبیه وسلم جبیباند آپ صلی الله عبیه وسلم سے پہلے دیکھاند بعد میں دیکھا۔

حصرت براء بن عاز برنسی اللہ تعالی عند نے ارشاد فر مایا کہ آپ سلی اللہ عاید وسلم درمیا تی قامت کے تتنے ، دونوں کند بھے مہارک کے درمیان پکھافی صلہ تھا ، تعنور کے ہال آپ صلی اللہ عابید وسلم کی دونوں کان کی لوتک پہنچ جاتے۔

میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسرخ جوڑے میں دیکھا ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے مجھی کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ ام معبد خزا عیدر منی اللہ تعالی عنبها آپ صلی الله عاید وسلم کے سرایا کو بیان فر ماتی بیس کہ بیس ایسے شخص کو دیکھ جس کا حسن اپنی طرف دعوت دینے والا ، اور چبرہ ایسا روشن ، اتنا روشن کہ نگاہ چند صیا جائے ، طاہری حسن کے سرتھ تمام باطنی نو بیاں آپ صلی اللہ عاید وسلم میں جن تخصیل ۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مبارک کے بڑے ہوئ اور سر مبارک کے چھوٹے ہونے وغیر وسی طرح کا وکی عیب سی عضو میں نہیں تھا۔

آ پ صلی الله مایہ وسلم نہایت حسین تھے کہ بیدسن تمام اعضاء پر برابر منقسم تھا کہ ایک ہے بڑھ کر ایک عضو حسین تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوتوں آ تکھ مہارک گہری سیاہ تھیں اور بلکیں کمبی اور مڑی ہوئی تھیں۔

آپ سلی القد عدیہ وسلم کی آواز مبارک گری دارتھی اور گردن مبارک نم یال تھی اور داڑھی تھنی ،ابروؤل کے بال بنلے پتلے جس کے فتم ہونے کی جگد کے کنارے نہایت حسین نوک کی طرع معلوم ہوتے تھے، بالخصوص دونوں ابروجس جگد آ کر ملتے تھے تو دونوں کناروں کے معنے کاحسن بڑا مجیب تھا۔

اگر آپ صلی اللہ عدید وسلم خاموش رہتے تب بھی نہدیت و قار معلوم ہوتا ،اور "انتگوفر ماتے تو آسان کی طرح کا نئات پر چھاج تے۔

آ پ صلی امقد یدوسلم کو ہرقت رعب ڈھا نے رہتا کدو کیفنے والا مرعوب ہوجا تالیکن اس قدر رعب کے با و جودتمام انسانول سے زیادہ آپ کاحسن و جمال اپنی طرف دعوت و سینے وا ا ہوتا۔ جو آپ کو دور ہے و کیک رہتا تو مرعوب رہتا ، جو قریب پہنی جاتا تو آپ صلی امند سیدوسلم کے حسن اور حلاوت کا گرویدہ ہوجاتا کیول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئنگو پیٹی ہوتی

تھی۔

" انتقاد کا انداز ایسا که آپ صلی الله عدید وسلم جو گفتگوفر مات ، اس بیس فاصله بوتا ، مسلسل انتقاد کا انداز ایسا که آپ صلی الله عدید وسلم جو گفتگوفر بات ، اور نه اتن طویل جو تی که مشخص بوتی که میشود از ایسا که ایند ماییدوسلم کے کلمات گویا که پروئے جوئے موتی جس ک کرنے نوٹ گئی جو۔

لای نوٹ گئی جو۔

آ پ صلی الله «بیدوسلم کا قد مبارک درمیاندته» نه بهت او نچ معلوم بوت تنهے ، نه بهت پسته قد معلوم بوتے۔

آپ صلی القد عامیہ وسلم کے حسن کی مثال ایک جیسے کہ دوخوبصورت شہنیوں کے درمیان تیسری خوبصورت شہنیوں کے درمیان تیسری خوبصورت شبنی ہو۔ اس طرح آپ صلی الله عامیہ وسلم بھی ابو بکر اور عامر بن فہیر و کے درمیان تیسرے مب سے حسین ترین تھے اور برطرح سے آپ صلی الله عامیہ وسلم کا حسن نظر آر باتھا۔ آپ صلی الله عامیہ وسلم کے رفقاء آپ کو گھیرے دہنے۔

اگرآپ تکلم فرمائے تو آپ کی منتگو کے دوران وہ چپ رہے، اگر آپ کی چیز کا تھم فرمائے تو آپ کی تھمیل ارشاد میں وہ جلدی کرتے۔

آپ خدام میں گھرے رہنے ، جا ہے و لول کا جم گھنار ہتا ، ند چبر و پر کبھی شکن آتی ، ندهسن کلام متأثر ، وال۔

0

حضرت انس بن مالک رضی القد عند سے مروی ہے کد انہوں نے رسول القد علیہ وسم کا سرای بیان فرمایا۔ وہ فرماتے بیل کرآپ صلی القد علیہ وسمیانی قد کے تھے، ند بہت زیادہ طویل اور ند بہت زیادہ پر انگل تھا، ند بہت زیادہ گورے اور ند ہالک گندی رنگ، نبال بھی ندگھی کندی رنگ، بال بھی ندگھی کندی ہو۔

بندین انی بالدرمنی اللد تعالی عند فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله عدید وسلم عظیم سے اور آپ صلی الله عاید وسلم کی تعظیم کی جاتی تھی۔

آ ب صلى الله عليه وسلم كا چبرة انور چودهوي رات ك چاند كى طرق چك ربا جوتا تقالد درمياند قد سه آ ب صلى الله هيه وسلم كهرهويل منه اور بهت زياده ليى قامت سه تحوار كم سد

سرمبارک بودا تھا، بال مبارک ہروفت تنگھی کئے ہوئے معلوم ہوتے ،اگر خود "ب صلی اللہ عابیہ وسلم کی ہانگ نکل آتی تو آپ صلی اللہ عابیہ وسلم ہانگ کور ہنے دیتے۔

آپ صلی القد طبید وسلم کے بال مہارک آپ صلی القد طبید وسلم کی کانوں کے لوے آگے متجاوز نہیں ہوتے تھے، بال اس وفت ہوتے جب آپ صلی الله طبید وسلم بالول کو چھوڑے رکھتے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت رنگ والے تھے، چبرہ کے اعضاء میں بیٹیا فی وسلیج معلوم ہوتی تھی۔

دونوں ابروؤل کی جاروں نوک صاف معلوم ہوتی تھیں، دونوں ابرو چوڑے تھے لیکن دونوں ایک جگد ہر آئر ملے ہوئے نہیں تھے۔ان دونول ابرو کے درمیان ایک رگتھی جو خصد کے دفت نمایال معلوم ہوتی۔

آپ صلی اللہ «یدوسلم کی ناک مبارک بلند خوبصورت تھی ، و بال ایک نور ربتا تھا جواس پر چیک رہا ہوتا ، جس نے آپ کوغور سے نہ دیکھ ہووہ آپ کو بجھتا کہ آپ او نچی ناک والے میں۔

آ پ صلی اللہ عابے وسلم تھنی وہ زھی والے تھے ، دونوں پائکھوں کی سیابی زیاد وتھی ، جموار گال والے تھے ، کشادہ منہ والے تھے ، دانت مبارک کے کنارے باریک تیز تھے، وانتوں کے درمیان فاصله نتما، سیدمبارک مریالوں کی بیٹی ایک لکیرتھی۔

آ پ صلی الله علیہ وسلم کی گردن مبارک گوی کداری جیسی کدخالص چاندی کی گڑی کی گردن موہ درمیانی جمہ کے بدن کچھ بھاری معدوم ہوتا کیس اعضاء ہرایک دوسرے سے تعمل طور کے مطلح ہوئے تھے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کا پید اور سینه دونول ایک مطح پر برابر معلوم بوتے تھے، آپ صلی الله علیه وسلم کا سینه مبرک بھی جموار ، دونول کندھول کے درمیان پچھ فاصلہ تھا۔

آ پ صلی ابقد طبیدوسلم کی بغریول کے جوڑموٹے تھے۔ جب آپ صلی ابقد طبیدوسلم کے جسم اطهر پر کیئر اند ہوتا تو جسم اطهر نہایت نورانی معلوم ہوتا تھا۔

آ بِ صلی الله علیه وسلم کے طلق کے پینے سے لے کرناف کے درمیان تک ایک بالوں کی لیسر تھی جو خط کی طرح پینٹی تھی۔ آ ب صلی الله علیه وسلم کے لیستان اور بیٹ وغیرہ سارے اعضاء بالوں سے خالی تھے، دونوں کا اُکی کے خابری حصد پر اور دونوں کندھوں پر چند بال بند

آپ صلی القد عدید وسلم چوزے سینہ والے، لیے پہنچے والے تھے، کشاد و جھیلی والے تھے۔ آپ صلی القد عدید وسلم کی جھیدیاں اور ایز یاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ صلی القد علیہ وسلم کے ہاتھ وہیر لیے تھے، جمور کمروالے تھے۔ دونوں ایز یاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ دونوں قدم کے اوپر کے جھے پر گوشت نہیں تھا، ان دونوں سے پانی جہد سرک جایا کرتا۔

جب آپ سلی اللہ عابیہ وسلم قدم مبارک اللہ تے تو قوت سے اللہ تے اور آپ سلی اللہ عابیہ وسلم سکہ چینے کے دوران دونوں چیرول سکے درمیان کا فاصد زیادہ ہوتا الیکن آپ سلی اللہ عابیہ وسلم زینن پر چیر آ بہتگل سے رکھتے ، تیز چلتے ، جب چلتے تو ایس معلوم ہوتا گویا کہ باندی سے بیتے الرّ رہے ہول۔

جب آپ صلی الله علیه وسلم توجه فرمات تو پورے چیرهٔ الور کے ساتھ توجه فرمات، نگاه مبارک جمیشه نیچی رہتی ،آپ صلی الله علیه وسلم کی نظر زمین کی طرف زیاده ربتی ،آسان کی طرف کم ربتی .

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و یکھنا بسرف ایک لحد کے لئے ہوتا تھا انگلی باندھ کر دیکھتے نہیں تھے۔

آ ب صلی الله «بدوسم البین سی به کرام کوایینے ہے آگے چینے وفر ماتے تھے اور جس سے معنی الله «بدوسلم خودسلام میں ابتداء فرماتے تھے۔

### آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ

رسول القصلی الله علیه وسلم تما مرانسانول مین سب سے زیادہ شجات تھے۔ حضرت علی کرم
 الله و جہد فر ماتے جین که جب جنگ کا میدان خوب گرم ہوجا تا اور دونول الشکر ایک دوسرے پر
 ٹوٹے بڑے ہوئے تھے بتو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذراجہ بچتے تھے۔

اور رسول التدسلی القد عابیه و سلم تمام نسانوں میں سب سے زیاد و تنی بھے بھی سی چیز کے متعلق سوال نہیں فر مایا جس میں آپ نے الا ارشاد فر مایا ہو، نہیں 'ارشاد فر مایا ہو۔

- آپ صلی القد طاید وسلم تمام انسانول میں سب سے زیادہ خلیم شھے۔
- اور سب سے زیادہ یا حیاء تھے، پردہ پوش جوان خاتون کے اپنے بردے میں باحیا
   بوئے ہے بھی زیادہ باحیا تھے۔
- آپ سلی اللہ عالیہ وسلم کی نگاہ کی شخص کے چبرہ میں جمتی نہیں تھی۔ تکنگی ہا ندھ کرد کھنتے نہیں تھے۔
- رسول التدصلی الله عابیہ وسلم اپنی ؤات باک کے سے انتقام نمیں لیتے تھے، نہ اپنے لئے غصہ فرہ سے لئے غصہ فرہ سے کہ اللہ تارک و تعالی کے حرمات کا انتخاک بور ہا ہو، اس کی خلا

- ف ورزى بورى بورتو أى وقت الله ك النا الله م ليت عقيد
- اور جب خصہ فرماتے تھے تو آپ کے خصہ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، کوئی کھڑا
   نہیں روسکتا تھا۔
- اور قریب اور جمید اور قوی اور ضعیف سب حق میں آپ صلی القد عاید وسلم کے نز دیک برابر منتھے۔
- کبھی آپ صلی اللہ مایہ وسلم کے کھائے میں عیب نہیں نکا ا ، اً سر خواہش ہوئی نوش فرمالیا ، خواہش نہیں ہوئی چھوڑ دیا۔
  - اور آپ علی الند مایدوسلم نیک نگا کر کھانا نوش نبیس فر ماتے تھے۔
    - اورخوان بر کھانا نوش نیس فر ماتے تھے۔
      - اور کی مہات سے روئے شیں تھے،
- اگر تھجور یاتے تو اے نوش فرہ بیتے ، اگر روئی پاتے اے نوش فرہالیتے ، اگر بھن ہوا
   گوشت یاتے تو اے نوش فرہ لیتے ، اگر یہول کی روئی پاتے یا جو پاتے اے نوش فرہ لیتے ،
   اگر دود ھ میسر آتا تو اس پر اکتفاء فرہ تے۔
  - کاڑی کورطب کے ساتھ نوش فرہ نے۔
  - اورا پ صلی الله عاید و سلم کوششی چیز اور شهد پسند تفایه
- ابو ہریرہ رمنی القد تعالی عند قرہ تے ہیں کدرسول لقد صلی القد مدید وسلم و نیا ہے تشریف
   نے گئے اور آ ہے سلی القد مدید وسلم نے جوکی روٹی ہے بھی پایٹ بھر کرنوش نہیں قرہ یو۔
- اور آ ل جمر ہر ایک اور دو مبینے گذر جائے کہ آپ صبی القد مایدوسم کے نو گھروں میں ہے
   سی گھر میں آ گ نہیں جلائی جاتی تھی ، اور سب کا تھانا تھجور اور یانی رہتا تھا۔
  - آپ سلی الله عاید وسعم بدیدنوش فره بینتے اور صدق نبیس کھاتے تھے۔
    - اور بدیدیرآپ ملی الله هیدوسم بدله عطافر مات تھے۔

- کھانے اور اہاس میں تکافٹ نہیں فرماتے تھے، جومیسر ہوتا و و کھالیتے ، جومیسر ہوتا وہ پہن لیتے۔
  - اور چل خود در ست فر مات،
  - ٥ خود كيڙ ٤ ير پيوند لكاليت
  - اورائے گھر والول کے کامول ٹیل مدد ٹر ماتے ،
    - یکارول کی عیادت قرماتے،
    - لوگول میں سب سے زیادہ تو اضع والے تھے۔
- جواآپ کو دعوت دیتا ، چاہے ٹن ہو ڈقیر ہو، معمولی آ دمی ہو، ہو عزت آ دمی ہو، سب کی دعوت قبول فر ماتے تھے۔
- مسا کین سے محبت فرماتے ، اُن کے جنازوں میں شرکت فرماتے ، اُن کے پیارول کی عیادول کی
   عیادت فرماتے ،
  - کی فقیر کواس کے فقر کی وجہ سے تقیر نیس تجھتے تھے،
  - تی بادش و سے اُس کی سلطنت کے وجہ سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔
- اور آپ صلی القد ماید و تهم نے سواری فر مائی ہے گھوڑے پر بھی ، اونٹ پر بھی ، وراز گوش پر بھی ، وراز گوش پر بھی ، وراز گوش پر بھی ، فرد بف پر بھی ، فجری پر بھی ، اور اپنے بیچھے اپنے غلام کورد بف بناتے یا غلام کے حالاوہ اور کسی کورد بف بناتے ، کسی ایک کو جھیے چلئے کے لئے چھوڑ نے بھیے کی جگد مار نگر اسے جھیے کی جگد مار کھوڑ ۔
  - اورا پسلی الله طایدوسلم صوف بینتے تھے اور پی والی چیل بینتے تھے ،
- اور آپ سلی امتد مدید و تهم کوسب ہے مجبوب ابس حبر و تھ جو یمن کی چاوریں ہوا کرتی تھیں : سیس شیدی اور سرخی ملی ہوئی ہوتی تھی۔
- اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی جاندی کی ہوتی متنی جس کا نگ بھی ای سے تھا،

دا ہے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے، کبھی اس کو ہائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

اور آپ سلی الله عاید و سلم اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے بیشر یا تم ہے تھے ، حاایا تکہ اللہ ترک و تعی نی اللہ عالیہ علیہ و سلم نے ان فر انوں کے بینے سے انکار فر مادیا اور دنیا کے فرزانوں پر آخرت کو ترجیح دی۔

- اورآپ صلی الله عابیه وسلم ذکر الله بکثر ت فرماتی،
  - ٥ يهت كم بات فرمات،
  - نمازلی ادا فرماتے ، خطبہ مخضر فرماتے ،
- اوگول سے بہت زیادہ قبہم فرہ نے والے بتھے اور ان کے ساتھ بشاشت سے منے اللہ بھا شت سے منے اللہ بھا ہے۔
  - ساتھ ریجھی که آپ صلی اللہ عدیدہ مهم رگا تارغموں والے، ہمیشہ فکر مندر ہے تھے۔
    - آپ سلی الله علیه وسلم خوشبو پندفر وت شے اور بد بونا پندفر مات شے۔
    - باعرات لوگول سے بھی افت فرمات ، و نچے مرتبہ والول کا آگرام فرمات ۔
      - اور کسی ہے آپ ملی اللہ عیدوسلم کی بٹناشت بندنبیں ہوتی تھی
        - اور سی برآپ سلی الله عدوسهم جفانیس فرمات تھے۔
      - ٥ مبات كليل آب صلى القد عايد وسلم و يكيت ، اس يرتكيز نيس فرمات ته،
  - آپ سلی القد عابیه وسلم مزاح بھی فرمائے گرمزاٹ بیس بھی حق بات ہی فرمائے ،
    - اورعذر پیش کرنے والے اور معانی یا تکنے والے کی معافی قبول فریائے۔
- آپ صلی الله مایدوسلم کے پاس فارم بھی تھے، با ندیاں بھی تھیں الیکن آپ صلی الله ماید
   وسلم کھانے میں اور لباس میں ال یر برتری نبیں فرماتے تھے۔
- 🔾 آپ صلی الله هیدوسهم کا کوئی وقت الله کے لئے عمل کے علاوہ میں گز رہانہیں تھا، یا جو

- ضروری امور ہوں اس میں گزرتا اور اپنے گھر والول کے سنے گزرتا۔
- آپ صلی القد عابیه وسلم نے بحری ل بھی چرائیں اور فرمایو کہ کوئی فین بیس گزرے جنہوں نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔
- - القد کی بجد سے غصہ فر ماتے ، القد کی وجد سے رائشی ہوتے۔
- حضرت انس رہتی القد عنہ ہے سی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عدہ ہے عدہ ہے عدہ ہے عدہ ہے عدہ رہائی میٹر اللہ علیہ وسی علیہ ورہی اور بیار کیے رہیم میں نے چھوانہیں ، چورسول اللہ علیہ وسیم کی بھیل مہارک ہے زیادہ نرم و نازک ہو، اور میں نے کوئی خوشبونہیں سی تھی چورسول اللہ علیہ وسیم کی خوشبو پر فائن ہو۔
- میں نے رسول القد سالی اللہ عدید وسلم کی وس برس خدمت کی ، پھر بھی بھی بھی بھی آپ
   مسلی اللہ علیہ وسلم نے اُف تک نہیں فر مایا ،
- اور کی چیز کے متعلق جو بیں نے کی ہوا پ صلی اللہ طابیہ وسلم نے جمعی بیٹییں فر مایا کہ تو
   نے ایسا کیوں کیا؟
- o اور کسی چیز سے متعلق جو بیس نے ندی ہوجھی نے بیس فر مایا کرتم نے ایس کیوں نہیں کیا؟
- القد تبارک و تعالی نے پی صلی القد عابیہ وسلم کے لئے تم موا خل ق کا علہ آئی فرما دے تھے۔
   اور تم معمدہ سے عدد افعال آپ صلی القد عابیہ وسلم کے لئے جمع فرما دے تھے۔
- ہ تہ ہے صلی اللہ عابیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عط فر مایا تھ اور وہ چیزی عطافر مائی سے تھیں جن میں نجات ہے اور کامیا لی ہے جا، نکہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم ای تھے، پر رہ نہیں سکتے تھے ، اور آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے لئے انسانوں میں سے آپ کا کوئی معلم

اورامتاذ نبين به

آپ سلی الله علیه و مهم نے جہالت اور صحراء کے مال قد میں پرورش پائی ، پھر بھی الله نے آپ کو وہ پیش میں الله علیہ و جہال والوں میں ہے کسی کو عطائییں فر مایا ، اور تمام اولین اور آخرین برآپ میں الله علیہ و مهم کوئٹٹ فر مایا۔

الله تعانی کی حساب کے ون تک جمیشد رہنے والی وائنی رحمتیں آپ صلی الله عاید وسلم پر

<u> جول ۔</u>

## گذارش: خلق محمری صعبی الله علیہ وسلم میں ہے جس فعق کو آپ عملی بناتے جا تھیں، اس دائر ہ میں نشان لگاتے جا تھیں۔

آپ صلی الله علیه وسلم کے معجزات

آپ سی القد عاید وسلم کے عظیم معجزات بیل سے اور سب سے واضح وائل بیس سے قرآن عزیز ہے، کہ باطل نہ اس کے آگے ہے آسکتا ہے، نہ اس کے چیجے سے آسکتا ہے۔ یہ قابل تعریف اور حکمت والے القد کی طرف سے اٹار اگیا ہے جس نے اہل قصاحت کو عاجز کر کے رکھ دیا اور اہل باباغت کو جیران کر کے رکھ دیا اور ان سب کو تھ کا کر کے رکھ دیا کہ وہ اس جیسی وس سور تیں لے آ کیں، یا کوئی ایک سورت ہے آ کیں، یا کوئی ایک آیت لے آگھی۔

اور شرکین نے بھی اس کے معجز ہوئے کی شہادت دی اور منکرین اور طحدین نے بھی اس کی سیائی پر یفین جمایا۔ Ö

اور رسول صلی القد عدیدوسلم فے ارشاد فرمایا کد القد تبارک و تعافی ف میرے لئے زمین کو سکیٹر لیا، پھر میں ف اس کے مشارق اور مفارب کو دیکھ لیا، وبال تک میری است کی حکومت بہنچے گی جفتا میرے لئے سمیٹا گیا ہے۔

اور الله نبارک و تعانی نے آپ کا قوں کچ کر دکھایا اس طرح کہ آپ ک امت کی حکومت مشرق اور مغرب کے آخری کناروں تک پہنچ گئی لیکن جنوب اور شال میں اتنی نہیں بھیل سکی۔

0

اور آپ صلی القد علیہ وسلم تھجور کے خشک ہند پر خطبہ ویتے تھے، پھر جب آپ صلی القد علیہ وسلم نے منبر ہنوایا اور آپ صلی القد علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے ، تو تھجور کا خشک ہندگا بھن اونگنی کی طریق روئے والی تیب ال تک کد آپ صلی القد علیہ وسلم اس کے پاس تشریف ال نے ، اسے کے طریق روئے لگا یا ، اور وہ سسکیاں لے رہا تھ ، جس طریق کہ وہ بچسسکی لینا ہے جسے خاموش کیا جا رہا ہو، تب جا تراس تھجور کے خشک ہند کو سکون ہوا۔

o

اور پانی نبی اکر مصلی الله «بیدوسلم کی انگلی مبارک ہے، ایک سے زاند مرجبہ بھوٹا ہے۔

Ö

اور آپ صلی القد علیہ وسعم کی بھیلی مبارک میں کنگر یوں بہ تھیج بڑھی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسعم کے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسعم نے اسے ابو بکر رمشی اللہ عند کی بھیل میں رکھا، پھر حضرت عمر کی ، پھر حضرت عثمان ک

# متقبلي بين ركها، پير بھي وه تنبيج پزاهتي رئيں۔

اور سی به کرام رسول الله صلی الله عاید و تملم کے سامنے کھانے کی تشہیج سنا کرتے تھے، اس حال ميس كدوه كعاما جار ما جوتا تحايه

اور آپ ملی القد علیه وسلم کو پیشر سل م کرتے تھے، در خت سلام کرتے تھے ان راتوں میں کہ جب آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کئے گئے۔

اور آپ صلی الله علیه وسلم سے زہر میں پکائی ہوئی بونگ روست نے کلام کیا ہے، اور وہ صحالی و ف ت یا گئے جنہوں نے اس زہر آمیز بکری میں سے آپ صبی القد ماید وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور خود آ ہے صلی اللہ عدید وسلم ان کے انتقال کے بعد حیار سمال زندہ رو سکے۔

اور جھیٹر ہے نے ہے ہے سلی اللہ عالیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی ہے۔

اورآ پ صبی اللہ علیہ وسلم اپنے سفا میں ایک اونٹ ہر گزرے جس کے ذراجہ یا ٹی تھینچ جا ر ہا تھا ، بھر آ پ صلی القد علیہ وسلم کواس نے دیکھا تو وہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنی گردن زمین پر ر کھ دی ، تو آپ مسلی امند ماید وسلم ئے ارش دفر ہوں کہ ' میام کی کثر ہے اور جیارہ کی کی کی شرکا ہے۔ اكرربائية أنه

اور آپ مسی اللہ علیہ وسلم ایک باغیجہ میں داخل ہوئے جس میں اونٹ تھا۔ پھر جب آپ صلی الله علیہ دسلم کواس نے دیکھا تو ''واز ہے روئے لگا اوراس کی آنجھیوں ہے آنسو بہدرہے تنے ، تو آپ صلی اللہ «بیدوسم نے اس کے مالک سے فر مایا کہ وہ جھے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے تکایف دینے ہواوراس سے برداشت سے زیادہ کام لیتے ہو۔

Ó

دوسرے ایک باٹ بیس آپ صلی الله عابیدوسلم داخل ہوئے جس بیس دو تر اورٹ تھے اور ان دونوں کا مالک ان کے پکڑنے سے عاجز تھا، پھر جب آپ صلی الله عابیدوسلم کو ان بیس سے ایک نے دیکھا او وہ آپ کے باس آپ میاں تک کہ گھنے آپ کے سامنے نیک دئے ۔ پھر آپ صلی الله عابیہ وسلم نے اس کی مہار پکڑی اور اس کے مالک کے ہتھ بیس تھا دی ، پھر جب دوسرے اوزٹ نے اس کو دیکھا تو اس نے بھی الیہ بی کیا۔

0

ا یک سفر میں آپ تعلی اللہ مایہ وسلم سور ہے تھے ،تو زمین کو بچا ڈتے ہوئے ایک ورخت آیا بیبال تک کہ آپ کے سامنے آگر کھڑا ہو گئی۔

جب آپ صلی القد طایدوسلم بیدار ہوئے ، اس کا آپ صلی القد طایدوسلم سے تذکرہ کیا گیا آق آپ صلی القد طایدوسلم فرمایا کدبیوہ درخت ہے جس فرائی دب سے اجازت ، گی کد ودرسول القد صلی القد طایدوسلم کی خدمت بیس حاضر ہو کرسلام عرض کرے ، تو القد فر دخت کو اجازت دی۔ اجازت دی۔

0

اور آپ صلی الله ۴ یه وسلم نے دو درختوں کوشکم فر مایا تو دونوں مل ہو گئے، پھر دونوں کوشکم فر مایا تو دونوں الگ ہو گئے۔

0

ایک اعرانی نے آپ سلی اللہ مدید وسلم سے سوال کیا کہ آپ کوئی معجز ہ دکھا تھیں ، تو سپ صلی اللہ مدید وسلم نے ایک ورخت کو تکم فر مایا تو اس کی جزیں گئے گئیں میماں تک کہ وہ آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے آگر کھڑا ہوگیا ، پھر آپ صلی اللہ یدوسلم نے اسے تھم ویا تو واپس اپنی جگہ برلوٹ گیا۔

Ö

آ پ صلی القد علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اونٹوں کانح فرما کیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سو اونٹ تھے جوسب کے سب آپ صلی القد علیہ وسلم کی طرف سبقت کررہے تھے کہ مجھ ہے آپ پہل سیجے ۔ اور ایک روایت میں چھاونٹوں کا ذکر پہل کرئے کے سدسلہ میں وارد ہے۔

دونوں روایات میں جنٹ اس طرح ہے کہ اونٹول کوفدائیت کا جذبہ خالق و مالک نے عط فر مایا تھا، من تھ جی میں جمجہ بھی دی تھی کہ نام سرکار کی تکایف کا سبب ند بنیں۔اس لئے وا کیس یا کیں دونوں طرف سے تین تین ،ایک دوسرے سے سبقت کر رہے بول گے۔

0

ا کیک کمزور بکری کے تھن پر آپ صلی القد علیہ وسلم ف وست مبارک پھیرا، جس سے ترقے ابھی جفتی نہیں کی تھی ، بھر بھی تھن دود دھ سے بھر سے اور آپ صلی القد علیہ وسلم فے دوہ ایو، آپ صلی القد علیہ وسلم ف بیا، ابو بکر رہنی القد عند کو پالیا اور اسی طرح کا قصدام معبد خز اعیدے خیمہ میں بھی چیش آیا ہے۔

Ö

حضرت قاده این نعمان ظفری کی آنکونکل گئی یہ ال تک کدان کے ہاتھ میں آگئی ، تو آپ صلی القد عبیدوسلم نے اس کو اپنی جگد پرلوٹا دیا ، تو ان کی دونوں آنکھوں میں سے وہ سب سے زیادہ حسین تھی اور سب سے زیادہ و کھنے میں تیز تھی ، اور یہ بھی کہا گیا پیتائیں چاتا تھا کہ دونوں میں سے کونی ہے۔

0

اور آ ب صلی الله علیہ وسلم فعلی بن ابی طالب رسی الله عند کی الحکموں بر تھوک کے

چھینٹول کے ساتھ دم فرمایا ، جب کہ آپ کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں تو اس وفت وہ اجھے ہوگئے، اور اس کے بعد کبھی بھی آنکھوں کی کیا نے نہیں ہوئی۔

Ö

اور آپ سلی القد علیہ وسلم ئے ان کے لئے وعا فر مائی جب بیمار ہوئے ، تو اجھے ہو گئے اور اس کے بعد عمر بحر میں بے بیماری بھی شہیں ہوئی۔

0

عبد القدين عنيك الصارى رسى القد عند كاليير ثوت كمياء" بصلى القد عليه وسلم في اس مي دست مبارك پيميرا تو اس وقت وه اچها موكيا -

O

اور آپ صلی القد علیہ وسلم نے خبر دی کد اُلی این صف جمحی جنگ احد میں قتل کیا جائے گا، تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے چمڑی ہیر ذرائی خراش لگائی تو وہ مرگیا۔

a

سعد بن معاذ رمنی القد عند نے اپنے کئی دوست اُمید بن خلف سے فر ہایا کہ بیس نے محمصلی القد عابیہ وسلم سے سٹا ہے کہ فر ہار ہے تھے کہ وہ آپ کولل کریں گے، چنا تجیہ وہ بدر میس کفر ک حالت میں قبل کیا گیا۔

٥

اور جنگ بدر میں مشرکین کے مرف کی جنگہول کی آ ب صلی القد عابیہ وسلم فروی افر عاید کے سے خروی افر عاید کے سے فال کہ بیافلال کے مرف کی جنگہ ہے کل کو انٹ و لقد ، اور بیا نشا ، القد کل کوفلال کے مرف کی جنگہے ہیں ہے ، اتو آ بیصلی القد عابیہ وسلم کی جنوائی ہوئی جنگہ سے ان میں سے کوئی ایک بھی آ کے بیجھے ہیں ہو ۔ کا ۔ اور آپ صلی القد عاید وسلم نے اپنی امت کی کئی جماعتوں کی خبر دی تھی جو متدری جباد کریں گی اور میر کہ ام حرام بنت ملتی ن انہیں میں سے بین ، تو ایب بی ہوا جس طرح آپ سلی القد عالیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

Ö

آپ نے حضرت عثمان رمنی امتد عند سے قرمایا تھا کہ انہیں امتحان پہنچے گا، آز مائش پہنچے گی ، چنا نچے حضرت عثمان رمنی القد عند نے شہاد ہ یا ٹی۔

0

آ پ صلی اللہ «یہ وسلم نے حسن بن علی رسنی اللہ عنہ سے فر مایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذراجہ مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے ، چٹا ٹچہ ایب بی ہوا۔

0

آ پ صلی اللہ عدیہ وسلم نے اسودعنسی کذاب سے قبل کی خبر دی تھی جس رات ووقبل کیا گیا تھا ،اور قاتل کے نام کے ساتھ خبر وی تھی صاا نکہ وہ صنعہء ،یمن میں قبل کیا گیا تھا۔

٥

اس جیسی آپ صلی اللہ مایہ وسلم نے سری کے آل کے بارے میں خبر وی تقی۔

٥

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیں ، بنت بقید از دیہ کے متعلق خبر دی تھی کہ اسے سر ٹ رنگ والی خچری پر کالی او زمنی میں سوار کرایا گیا ہے، پھر ابو بکرصد بی رمنی اللہ عنہ کے زمانہ میں خالد بن والیدرمنی اللہ عنہ کے تھر کے ہاتھوں اسی حال اور کیفیت میں وہ بکڑی گئی۔

0

اور ٹابت بن قبیں بن ٹہیں رمنی املاء نہ کوارشاد فرمایا تھا کہتم اچھی زندگی گڑ ارو کے اور

شہادت کی حالت میں تنہیں موت آ ئے گی ، چنانچیدان کی زندگ قابل تعریف گزری اور جنگ بمامہ میں ووشہید ہوئے۔

0

# فَقَلِيْلاً مَّا يُوْمِنُونَ

اللہ تبارک وقع ٹی ئے سرور دو جہال صلی اللہ اللہ اللہ وسم پر سور ہ بقر و نازل قر اتی۔
اس جس ایک ویشن گوئی ہے کہ یہودی بہت ہی کم تعداد جس ایمان الا کیں گے۔ پندرہ بزار
برس کے عرصہ جس ملک کے ملک اور فرقوں کے فرقوں مسلمان ہوئے ، مگر یہود بول کے بارے
جس میرویشن گوئی ائل رہی ہے جیں کہ حضور اقد س صلی اللہ اللہ ویلم کے سامنے معدود چھر یہود کی
مسلمان ہوئے ۔ یہی حال اب تک بھی ہے ،اور قیا مت تک یہ چی خبر اسی طرح اٹل رہے گی۔

حضرت عمر بن الخطاب رمنی القد تعالی عند کے لئے آپ صلی القد عدید وسلم نے دعا فر مالکی ، اگل صبح حضرت عمر رمنی القد عند حاضر ہوئے اور اسد م قبوں کیا۔

Q

حضرت علی بن ابی طالب رسی القد عند کے لئے دعا فر مائی کہ القد تعالی ان ہے گرمی اور سر دی کودور کر دے تو حضرت علی کرم القدو جبہ بھی گرمی اور سر دی محسوی نبیس فر ماتے تھے۔

Q

عبد الله بن عباس رمنی الله عنه کے سننے دعا فرمانی کتھی کہ اللہ تعالی انہیں دین ک سمجھ عطا فرمانے اور قرآن کی تفییہ کاعلم دیے، چنانچہ انہیں ان کے علم کی کنژنت کی وجہ سے سب سے ہڑا عالم اور علم کا مهندر کہا جاتا تھا۔ انس بن یا لک رفتی الله عند کے لئے آپ سلی الله مناید وسلم فی طول عمری وعد اور مال کی کثر ت اور اوازو کی کثر ت کی وعد فرمانی تھی اور اس بات کی وعد فرمانی تھی کہ الله تعالی ال کے لئے اس بیس بر کت فرمائے ، چنا نجیہ ان کی پیشتی نریند او او ایک سوجیس ہو کی اور ان کا بوغ سال بیس وہ و دفعہ بیش وی اور اس رفتی الله عند کی عمر ایک سوجیس برس یو اس کے قریب سال بیس وہ دفعہ بیش وی اس کے قریب بوئی۔

اور سحتید بن انی بہب ألب سل الله علیه وسلم كاكرت مبارك مجا رُويا تق اور آپ كوايذ او وی تھی تو آپ صلی الله عليه وسلم نے اس پر بدوعا فر مائی تھی كه الله اس پر اپنے كتول ميں سے سكى كتے كومسلط فر مائے ، تو شير نے اسے شام كے على قد ميل زرقاء مالى جيكه ميں چير كرر كھ ديا تھا۔

O

آپ صلی الله علیه وسلم سے بارش کے ند ہونے کی اور قید س لی کی شکایت کی گئی جب که آپ صلی الله علیه وسلم منبر پر تھے ۔ تو آپ نے الله عز وجل سے دعا فر مائی ایسے وقت میں که آسانوں میں کوئی بادل کا تکڑا تک نہیں تھا۔

فور، بی پہاڑول جیسے ہول اکھنے ہو گئے اور اگلی جمعہ تک بارش ہوتی رہی بیہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش ک کثر ت کی شکایت کی گئی ،تؤ اللہ عز وجل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی اور ہارش تھم گئی اور لوگ دھوپ میں جینے گئے۔

Q

آ پ صلی القد الله و به و تعلم ف الله خندق کوجو بزاروں تھے ایک صاع شیم یا اس سے بھی کم سے اور ایک بھر یا اس سے بھی کم سے اور ایک بڑری کے بچہ سے کھانا ابھی سے اور ایک بھر کے دب کہ کھانا ابھی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔

Ö

اورتی مرابل خندق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی تھجور میں سے حلایا ، جس کو لے کر بشیر بن سعد کی بٹی اپنے ابا اور اپنے مامول عبد اللہ بن رواحہ رسنی اللہ عنہ کے بیاس سی کہتی۔

C

اور آپ صلی القد عابیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رہنی القد عند ُوتکم دیا کہ چار سوسوارول کو بطور زاد راو تھجور دیں، جو ڈھیر تھ، اتنا تق جیس کدایک اونٹ بینے ہوا ہو۔ چن نچیاس میں متے حضرت عمر رہنی القد عند نے چار سوسواروں کو زاد راو دیا چھر بھی نی گیا، وہ بھی اس طریقہ می کہ گویا اس میں سے ایک تھجور بھی کم نہیں ہوئی۔

0

اور آپ صلی اللہ عبیدوسلم نے اوطلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اشق آ دمیوں کو جو کی روثیوں سے گھلایو ، چوحضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی بغش کے پینچ دہاتے ہوئے لے کر آئے تھے پہال تک کہاشی آدمیوں نے میے ہوکرا سے کھایو۔

 $\circ$ 

اور آپ صلی القد عدیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ عند کے ذاتی زادِ راہ میں سے چرے کشکر کو کھانا دیا یہاں تک کہ سب سیر ہوگئے۔

ابقیہ کو اس میں آپ سلی القد مدیدوسلم نے لوٹا کروا اپس رکھ دیا اور اس میں ابو ہر برہ ورضی القد عند کے لئے برکت کی دعا قر مائی تو عمر بھر حضرت ابو ہر برہ ورشی القد عندات میں سے کھاتے رہے نبی اکر مصلی القد عند کا دور خلافت، حضرت عمر رہنی القد عند کا دور خلافت، حضرت عمر رہنی القد عند کا اور حضرت عثمان رہنی القد عند کے دور خلافت تک اس میں سے کھاتے رہے۔

پھر جب عثان رمنی اللہ عند شہید کئے گئے ، توجو ہدید کے لئے ادوا گیا تھا ، اس میں سے

## یجیاس وسق تھا چوحضرت ابو ہرمےہ رہنی امتد سند نے اللہ کے راستہ میں دیا۔

Ö

اور آپ صلی اللہ عاید وسلم فے حضرت زینب رسٹی اللہ عنبا کے ساتھ بناء کے وقت جو کھانا کھلا یا وہ ایک برتن میں تھا جو ام سلیم نے "پ صلی اللہ عدید وسلم کی خدمت میں مدید کیا۔ پند نہیں چات تھ کہ جنب رکھا گیا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھ یا جس وقت اٹھا یا گیا۔

0

اور جنگ حنین میں آپ صلی امند عابیہ وسلم نے ایک مٹی بھرمٹی کفار کے نظر پر پھینکی تھی اس کی برکت سے اللہ نے انہیں ہزیمیت اور شکست سے دو حیار کیا۔

ان میں سے بعضول نے کہا بھی کہ ہم میں سے کوئی ہاتی تہیں رہائف کہ جس کی آنکھیں مٹی سے شائیرگتی ہوں ،ای کے بارے میں اللہ عز وجل نے ار شادفر مایا و صار میست افدر میٹ وَ لَاکِنَّ اللَّهُ وَهٰی۔

0

قریش کے سوآ دئی کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی القد ملایہ وسلم کے وہ تکلنے کے منتظر تھے، ان کے سامنے ہے آپ صلی القد ملیہ وسلم نکل کرتشر دیف لے گئے اور آپ صلی القد علیہ وسلم نے ان کے سروں پرمٹی ڈال دی اورتشر دیف لے گئے ور ان کو پیتہ بھی نہیں چلا۔

٥

اورسراق بن ما بک بن جعظم نے آپ کے تن کا رادہ سے یا آپ کے قید کرنے کے ارادہ سے یا آپ کے قید کرنے کے ارادہ سے آپ کا چیچا کیا۔ جب آپ سے قریب ہوگیا تب آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نے اس کے خلاف بدوعا فر مائی ، تو اس کے گھوڑے کے اگلے چیز زمین میں رہن سے ، تب اس نے امان کی درخواست کی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فر مائی تو اللہ نے اسے نجات دی۔

Ö

اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے روش مجز ات اور واضح دائل اور صاف ستمرے اخل ق اور بھی جیں ءاکیٹمونہ د کھلائے کے لئے ہم نے اشخ ہی پر اکتفاء کیا ہے۔

# آپ صلی الندعاییه وسلم کی و فات حسرت آیات

حضرت صدیق اکبریسی امتدانی لی عنه کا ایک مکان منازی بنو الحارث میں عوالی میں اتفاد آپ و بال سے گھوڑے پر سوار ہو کرمسجد نبوی پہنچے۔ آپ صلی القدعایہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ سب بدحال مخفے۔

آ پ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا کے حجمرہ شریفہ میں پٹیجے۔ آپ صلی القد علیہ وسلم کے جسم اطبر پرو ف ت کے بعد حبر ہ جا درآپ پر ڈال دگ گئی تھی۔

آپ نے حضورصلی القد علیہ وسلم کے چبرہ انور سے کیٹر اجنایہ جضورصلی القد علیہ وسلم سے
لیت گئے ، بوسر دیا، روتے رہے ، اور روتے ہوئے پیکلمات فر مائے بساب الله!
آپ صلی القد علیہ وسلم کی جگہ کاش میرے ہا ہا کا فدیہ تبول ہوجا تا۔ القدآ ہے صلی القد علیہ وسلم
مردوم وتیس جن نہ کرے۔ ایک موت جوسب کے لئے مقدر سے وہ تو آ چکی۔

حفرت عائشہ صدیقہ ربنی لند عنہائے جمرہ شدیفہ سے نگل کر معجد بیں پہنچے ، تو حفزت عمر ربنی اللہ عنہ گودیکھا کہ لوگوں کوڈ انٹ رہے ہیں کہ جو کیے گا کہ حضورصلی الند عابیہ وسلم کی موت ہوگئی اس کے لئے موت مقدر ہے۔ حضورصلی الند عدیہ وسلم تو اسپے رب سے بیٹے کے لئے گئے ہیں ،واپس تشریف لائنمیں گے اور جواس طرح کہتے ہیں ان ک<sup>وتی</sup> فرما کیں گے۔

یے سنتے کے لئے کہ حضور صلی القد عابیہ وسلم کی وقات ہوگئی، حضرت عمر رضی اللہ عشہ تیار نہیں تیں۔ اس لئے حضرت صدیق اکبر رہنی القد عند جب تینتیج تیں اور ان سے فر ماتے تیں جیمے جاؤ ہو جینے سے بھی ا نکار اور اپنا خطبہ بند کرئے سے بھی انکار۔

ادھر ان کا خطاب جاری اور دوسری طرف صدین اکبررسی اللہ عندے اپنا خطبہ شروع فر مادیا اور جیسے می صدیق اکبررسی اللہ عندخطبہ کے لئے شبادتین پر پہنچے جیں کدلوگوں نے حضرت عمررسی اللہ عنہ کوچھوڑ کرآ ہے کو گھیرایا۔

آپ ئے اصابعد کے بعد فر اور مسن کان مِسْکُمْ یعْبُدُ مُحمَدًا فانَّ مُحمَدًا فلہ مسات و مسن کان منگم یعْبُدُ اللّه عز و جلّ فانَ اللّه حیّ لا یمُوّتُ قال اللّه تعالی و ما مُحمَدُ اللّا رسُوْلُ قد خلتُ منْ قبْلهِ الرُّسُلُ افَائنَ مَات اوْ فَتل انْقلبَتُمْ علی اعْقابِکُمْ و منْ یَنْقلبُ علی عقبه فلنَ یَضُوّ اللّه شیْنَا و سیجوزی اللّه الشّا بحریْن و عقور صلی الله الشّا بحریْن ربی حضور میں الله علی عقبه فلنَ یَصُو الله شیْنَا و سیجوزی اللّه الشّا بحریْن ربی حضور صلی الله علی عقبه کران کے صدم میں او گول کو یہ آیت ہو جی نیل ربی مقتمی میں الله علی الله علی الله علی کران میرک سے جسے بی یہ آیت کیا تکی اکر مرضی کی زبان میرک سے جسے بی یہ آیت کیا تکی اکر مرضی کی زبان میرک سے جسے بی یہ آیت کیا تکی اکر مرضی کی زبان میرک سے جسے بی یہ آیت کیا تکی اکر مرضی کی زبان میرک سے جسے بی یہ آیت کیا تکی اکر کو گوئی۔

معفرت عمرض المدتعالى مدنے حال جو تھے،روتے جاتے اور بیفر ماتے جاتے یہ رسول الند! میرے مال باب آپ پر قربان! کھجور کا ایک تند جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگ زیادہ جو گئے ، تو ورتک آواز چنی گئے ، اس کے لئے آپ نے منبر بنوایا ، تو یہ کچور کا خشک جند آپ کی جدائی میں رو ہڑا ، یہاں تک کد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک خشک جند آپ کی جدائی میں رو ہڑا ، یہاں تک کد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک اس بر رکھا ، تب اسے سکون جو الحق آپ کی است جنہیں آپ نے چھوڑا ، یہاں خشک جند کی بہ نہیں دونے کی زیادہ حقد الرہے یا رسول اللہ!

ای طرح و گیر حضرات کے مراثی من کر حضرت عمر رمنی القد تعالی عند فر مائے گئے کہ ریہ بلند

مرتبہ مرائی اس بات کی ویل بیں کہ جو حادثہ اور بود جو اس امت کو بیش آئی ہے، بری زیروست ہے: اتنی زیروست کے مسل نول نے بھی اس جیسی مصیبت کی شکل دیکھی تک بھی نہیں تھی اور اس سے پہلے اس جیسی مصیبت سے نہیں آز دیا نہیں گیا تھا۔

حضرت السرضى القد تعالى عند فرمائے میں كد جب نبى اكر مصلى القد مديدوسم كى وفات ہوگئى تو سارا مديند منورہ تاريك ہوگيا، اتنا تاريك، اتنا تاريك كد ہم ميں ہے كوئى ايك دوسرے كود كيكنا در كنار، خود اپنا باتھ كھيلاتا، تو اپنا باتھ يھى نظر نہيں تا تھا، الى تا تھا۔ دوسرے كود كيكنا در كنار، خود اپنا باتھ كھيلاتا، تو اپنا باتھ يھى نظر نہيں تا تھا، الى تاريكى چھاگئے۔

حضرت امام احمد رخمة المتد عليه حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنبما ہے علی فر ماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ حضرت عبد الله بن کے دوفرط میری است میں ہے آگے ہی ماتے ہیں الله علی الله علی منبو ہے کہ جس کے دوفرط میری الله تعالی عنبو نے چلے جا کیں ، تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنبو نے حض کیا یہ کی وہائے گاؤٹ کے بارسول الله ! اگر کسی کا کوئی ایک بچے فوت ہوجائے تو؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فر مایا اے موفقہ! جس کا ایک فوت ہوج کے تو وہ بھی سیدھ جنت میں واخل ہو گا۔ حضرت عائشہ رہنی اللہ تعالی عنبا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! جس کا کوئی ایک بھی پہلے سے نہ سی ہوتو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے ہیں کہ فالنا فسر طُ اُمَّنسیٰ یہ کہ میں میری امت کا فرط ہوں ،اور ان کے لئے آگے جا کر انتظام سرول گا کیوں کہ میری و فات جیسی مصیبت کے ذراید وہ بھی آز مائے نہیں گئے تھے۔

یہ آپ سلی اللہ طبیہ وسلم کے دس جہال سے تشریف بری کی مصیبت اتن عظیم تھی کہ مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف جس سے تاریک ہوگئے ، تمام انسان اپنے نبی ہا کے سلی اللہ

عبيه وسلم کي وفات کي وجه سے انواٽ واقسام کي جا بيس مبتلا ہو گئے۔

حضرت عائشەرىنى اللەلقەلى عنها فرەتى بىن كەجب آپ صلى الله هىيە وسلى كا وصال جو
گىيا، اس وقت خود ملائكەئ تىلى اكرم صلى الله هىيە وسلى كوحبر د؛ سياد اورسر تى كىيىر والى دو
ھيادرىن او زىھادىن...

فر ماتی ہیں کہ تمام مرد صحابہ اپانٹی کی طرح ہیٹھ گئے ،وہ الیسے لوگوں کی طرح تھے کہ صرف اجسام ہیں ،روح نہیں \_اور انواح واقسام کی یا گویا ان میں تقلیم کردی گئی ہیں ۔ یہاں تک کہ ان میں ہے وکی تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو جیٹا ار باتھ ۔

ﷺ چھے تھے جن کی زیا نیس گنگ ہوگئی تھیں ، پھر وہ اس دن تو ایک کلمہ نبیس بول سکے،ا گلے دن سے پچھے بولنا شروع کیا۔

دوسرے وہ بھی تتے جو ہے معنی کا مربوے جارہے تتے ،جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ پچھاوگ ایسے بھی تتھ کہ جن کی عقلیں کا منہیں کرر ہی تھیں ،اور پجھاوگ ایا بی بن کر جیٹھ گئے تتھے۔

مضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عندان میں سے تھے جوآ پ صلی اللہ عدیدو ملم کی وفات کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔

حضرت على كرم القدو جبيه ان ميں تھے جوا پانچ ہو <u>ڪئے تھ</u>ر

حضرت عنَّان عَنَى رمنى الله تعالى عندان مين عظم جن كى زبا نيس كنَّك تحس \_

حضرت انس رضی القد تعالی معدفر مات بین که جب نی اکرم صلی القد هایه و سلم کی بیماری براه سی القد تعالی عنها اس کو بره سی اور آپ کو تکایف زیاده بوت تی ، تو حضرت فی طعمة الزیراء رضی القد تعالی عنها اس کو دیکھ کرفر ماری تحسین و اسکو ب اباه! بائے میرے اتا کی تکایف!

آ ب صلی اللہ مدید وسلم حضرت فاطمۃ الز براء رسنی اللہ تعالی حنب کوفر ماتے تھے کہ آت کے بعد تیرے ابنا کوکوئی تکایف نہیں ہوگی۔

کچر جب آپ صلی القد مدیدوسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رمننی القد تعالی حنها پکار رہی تھیں:

یا ابتاہ! اجاب ربًا دعاہ! ہے میرے ابّا! جنہوں ئے اپنے رب کے بااوے پر ہال کردی۔

یا ابتناه! مین حکهٔ الْفُوْدُوْ س مأو اه! بائے میرے ابّا! جن کا تُحکانہ جنت اغرووں بن گیا۔

یا ابتداہ! الی حبریل سعاہ! ہے میرے ابا اہم جم الل اللان کوآ ب کی موت کی اطلاع ویتے ایس۔

پھر جب آپ صلی القد عیہ وسلم کی مدّ فین عمل میں آگئی ہو حضرت فاطمہ رستی اللہ تعالی عنها و چھنے میں بسا انسس! اطساب ٹ السفنسٹ کے ان تسخیفوا علی رسُوْل اللّٰ التّواب اے انس المهمیں کیے گوارا ہوا کہتم رمول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم پرمٹی ڈال سکے؟

 حضرت على كرم القد و جهد فرهات بين كد جب رسول الندسكى القد هديد وسلم كو فن كرديا كيد تؤ حضرت قاطمة الزبراء رمنى القد تعالى حنب قبر پر پينچين قبرك مثى كى ايك مثى بتحول بين ك ،اورا سے اپنى ائتحول پر ركھ اور روتى جاتى تحييں اور بيشهر پر هتى تحييں:

مادا على من شهر تسربة احمد ان لا يشهر مدى النزهان غواليا جس في سركار دو عالم صلى الله عديه وسمم كى قبر كى مثى كو سونگها تواب دنيا بحركي مصيبتيل اس كے بعد ديكن اور ان كوسونگان اس كے سامنے نيج ہے

صبت عملسی مصائب لمو انھا صبت عملسی الایام عدن لمالیا مجھ پر وہ مصبتیں ٹوٹیں کہ اگر سے مصبتیں دنوں پر ٹوٹی ہوتیں تو سے دن بھی تاریک راتیں بن جاتے دموی ہے کہ جب نبی اکرم صلی املاء مدوسلم کو قن کیا گیا ، مہاجرین اور انصار اسپے گھرول میں والیس پہو بھی گئے ،اور حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی القد تعالی حنبا بھی ایے جمرہ میں پہنچہ منکیں، تو صی بیات آپ کے جمرہ میں آپ کی خدمت میں پہنچیں، تو حضرت فاطمۃ الز ہراء رضی القد تعالی حنبا یے جمر پڑھ رہی تھیں:

اغيب أفساق السيمياء وكورت فسيمسن النهبار واظلم العصران آسان کے کنارے اور اطراف غبرآ اود ہو گئے اور نیر تابال ،خورشید عالم سور خ بھی بے ٹور ہو گیا اور رات اور دن ، دنیا اور آخرت سب تاریک نظر آ رے تھے فسالارص مسن بعد النبي كثيبة استقباعيليمه كثيرية الرحقان تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے آپ زمین بھی مملین ہے اس بر افسوس کے مارے بھڑت وہ زنزلہ کی طرح بل رہی ہے فلتبكيه شبرق البلاد وغربها ولتبكيه منضر وكل ينمان تمام مشرقی اور مغرفی ممالک اور علاقے آپ ہے رو رہے ہیں معتر اور سارا کیمن رو رہا ہے وليبكه الطود المعظم جوه والبيست ذو الاستسار والاركسان یباز اور پبازول کی نضائمی آپ پر رو ربی بین عناف اور ارکان وال بیت الله اکعبه وه روت بین معروف ب يا خاتم الرسل المبارك صنوه صلى عليك منزل الفرقان اے خاتم الانبیاء! اللہ تارک و تعالى جس نے فرقان نازل فرمایا اس کی کرور با کرور رخمتیں اور برکتیں سے بر بازل ہوں ابوجعفر محمد بن على رضى المدرتعالي عنبها عنه مروى عيد فرهات بين كه حضرت فاطملة الزبراء رضی امتد تعالی عنها 'و'' ب صلی امتد عدیہ وسلم کی وفات کے بعد تبھی ہنتے و کیکھانہیں گیا تھا، ہرونت، ہرگٹری، ہمیشہ،آپ کے آنسو جاری رہنے تھے۔ اور بھی کوئی چیز ، کوئی کھرآپ کونگ جاتی اور جسم زخی بوج تا تھ ، تو آپ کونداس کی کیف کا پید جلتا تھا نداس کا احساس ہوتا تھا۔ بھی ان سے کوئی بات وچھی جاتی تو انہیں اس کا پیدنیں چلت تھا۔

آپ کے اس حال کے من سب کسی شاعر نے کہا:

دع مقلتي تبكي عليك بادمع ان البكاء شفاء قلب الموجع میری انتخموں کو بہت زیادہ آسوؤں کے ساتھ تھے ہر روے دے کہ اس رخی قلب کی شفاء ای روٹے میں ہے و دع الندموع تلد جفني في الهوى ﴿ مِن غِنابِ عِنْمَهُ حَبِيسِهُ لَمْ يَهْجُعُ میرے آنسوؤں وجھوڑ دے کہ میری پلکوں ہے محبت میں لڑتے رہیں ، بنگزتے رہیں ، کیول کہ جس کا حبیب چلا گیا ہو،اسے نیند کبال آعتی ہے؟ ولـقـد بـكيـت عليك حتى رق لي 💎 مـن كـان فيك يلومني و بكي معي یں آپ ہے روئی، روئی، یہاں کی کہ اس روٹ کی وجہ سے سی کے بارے ہیں جو مجھے طامت کر رہا تھا سے منظر دیکھ کر اس کا ول بھی کھنٹی گیا اور اس نے بھی میرے ساتھ رونا شروع کر ویا حضرت على كرم الله و جب ب متعنق مروى ب كدسر كار دو عالم صلى الله عليه وسلم كو جب دفن کردیا گیا تو حضرت ملی کرم امند و جبه قبر بر کھڑے ہو کر فرمانے لگے:

ان السصيد ليجسميل الاعنگ وان السجدوع ليقبيح الاعليک ون تجرك تمامه من برهم كرناى بهتر به گرنيل نيس، آپ پيس، آپ يوم اچهانيس ب آ دو يكاء اور فرياد به يقينا برى بي يكن نيس نيس، آپ ك دفات پر برى نبيس بيس حضرت عبد الله بين زيد رضى الله تعالى عنه في آپ صلى الله «په وسلم كي دفات حسرت آیات کی اطلاع کان میں پڑتے ہی کا کتات کے مشاہدہ ہے آتھ جیس بند کر لیس ، بلکہ بجدہ میں چلے گئے اور گرد گرد کر حق تعالی سے فریاد کرتے رہے کہ اہی اتو نے میرے میموب کو اپنے باس بالیار میری دونوں آتھ حول کی بصارت بھی تو واپس لے لے کہ کیوں کہ وہ میرے میموب نہیں ہیں جن کو میں ان آتھ حول کی ضرورت ہیں جن کو میں ان آتھ حول کی ضرورت نہیں ۔ میری درخواست ہے کہ میری بینائی تو واپس سے لے۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب انہوں سند مجدہ سے سر اٹھایا ،اس سکے بعد سے لے کر وفات تک وہ نا بیٹار ہے۔

مراک میر بن ابرائیم میمی فرات بین که جب رسور التد سلی الله عدید وسلم کی وفات بوگی ، حضرت بال رسی الله تعالیه وسلم وقبر مراک مین رکھانین گیا تھا۔ اس حال میں جب اذان مین حضرت بال رسی الله تعالی عند شہاد تین رہی ہو شہت بین اور فرمات بین اشھال ان محمدا وسول الله! تو مسجد میں آپ صلی الله علیه وسلم کا اسم مرامی من کرلوگوں کی پینیں بلند ہو گئیں۔

پھر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تدفين بوگنى ، تو حضرت صديق أكبر رسنى الله تعالى عند في حضرت بال رسنى الله تعالى عند في فرمايا كه آپ اذ ان كى خدمت اس طرح جارى ركھئے۔

حفزت بال رضی القد تعالی مندعرض کرتے ہیں کدا گرآپ نے ججھے اس لئے آزاد کیا تھا کہ بیس آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ جمیش کے نئے رہوں یاتو اس کا آپ کو افتایا رہے، لیکن آگر آپ نے مجھے القد کے لئے آزاد کیا ہے قوجس کے لئے آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، تو مجھے اس کے لئے مجھوڑ و پیجئے نے

صدیق آئبررشی الندتعالی عندے فرمایا کہ صا اعتبقتک الاللّٰه میں نے اللہ ہی کے لئے تنہیں آزاد کیا تھا۔ تو حصرت وال عرض کرتے ہیں کہ میں رسول الند سالی اللہ سایہ وسلم کے بعد کے لئے اذان نہیں وے سکت تو صدیق اکبر رہنی اللہ تعالی عندنے فرمایا کہ آپ کو اینے بارے میں اس کا اختیار ہے۔

آگے راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت بال رہنی اللہ تعالی معتدمہ بیند منورہ میں مقیم رہے بیبال تک کہ جب شام کی طرف کشکر جائے سگے او ان کے ساتھ شام چیے گئے اور اخیر تک پھرو ہیں رہے۔

جب مدینه منوره میں نبی آ رم صلی الله علیه وسم کی وفات کی وجہ ہے مسلی نول کے دل
 بہت زیادہ فمسین تھے بتو بیمنظر حضرت باال رسی اللہ تعالی عند دیکھے نبیس سکتے تھے ،ای وجہ ہے مدینہ منورہ ہے بھی آگ گھڑے ہوئے اور زبان حال ہے بیدفر مارہے تھے:

الله الله الله عليه وسلم ك الك افتى ن آپ صلى الله عيد وسلم كى و ف ت ك بعد كھا الله عليه و ف ت ك بعد كھا الله الله عليه و ت كا الله الله عليه و ق الله عليه و ق الله عليه و ق الله عليه و ق الله و ق ا

محب جب مجبوب کے ٹار اورنٹ نات کو دیکھتا ہے ہتو اس کاغم اور کرب اور بھڑ کہ ہے باخصوص سر کار دو یا لم صلی اللہ طایہ وسلم کی قبر شریف، اگر چہ بیقبر کا حصہ ایسا ہے کہ اس کی روسے زبین پر خصوصیت ہے کہ ہر دن اور ہر رات ستر ہزار ہلا نگھ یبال پر حاضری ویتے ہے۔

منبیہ بن وہب سے مروی ہے کہ حضرت کعب مطرت عائشہ رسنی القد تعالی عنبها کی خدمت میں پہنچے۔ رسول القد صلی القد عالیہ وسلم کا تذکرہ سب حضرات کرنے گے، تو حضرت کعب رضی القد تعالی عند فر مارہے منے کہ کوئی فجر طبوع نبیس ہوتی گر آ سان سے ستر ہزار فرشے نبی اکرم صلی القد عابیہ وسلم کی قبر میارک کو اپنے پرول سے چھوٹ کے سئے آ سانوں سے اتر تے بی اگرم صلی القد عابیہ وسلم کی صلوق و سلام کا نذرانہ بیش کرتے ہیں۔ شام تک اس عی ورت میں وور ہے ہیں۔

جب شام بوج تی ہے تو بیفرشتہ آنان کی طرف کوئ کرتے ہیں۔ اور دوسرے ستر بزار الرقے ہیں۔ اور دوسرے ستر بزار الرقے ہیں۔ وہ بھی قبرشر بیف پر بیٹنی کرقبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے برول سے قبرشر بیف کو چھوتے ہیں اور درووشر بیف پڑھوتے ہیں اور ستر بزار دات میں افرتے ہیں اور ستر بزار دان میں افرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب حشر ہوگا اور زمین بھٹے گی اور سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مہارک سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ سلم کو اپنے بھی میں نے کرستر بزار فرشتے بینا شروع کریں گے۔

ارشاد معزت انس رمنی اللہ تعالی عند فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ تمہارے اعمال مربیر اور جعرات کی شام میرے سامنے بیش سئے جاتے ہیں۔ جن کے اعمال الحصے ہوئے ہیں تو بیس ان کے الحصے اعمال و کھے کر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور یرے اعمال و کھے کرتمہارے لئے بیس اللہ سے استخفار کرتا ہوں۔

وارقطنی ئے حضرت عبد اللہ بن عمر رسی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

اسبهانی حضرت ابو بریرہ رسنی القدتھ کی عند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی القدمایہ وسلم فی ارشاد فرمای کہ جو بیری قبر کے باس کھڑے ہو کر مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں

ا سے سنتا ہوں اور جودور ہے جھ پر پڑھتا ہے، مجھے اس کی اطلاع وی جاتی ہے۔ O حضرت عبدالقدین مسعود رہنی ابقد تھ ہی عند سے مروی ہے فریائے ہیں کدرسول القد صلی القد عدید وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین میں ابقد تپارک وقعالی کے ملائکہ سیاھین ہیں جومیری امت کا سلام مجھے بہنچ ہے رہتے ہیں۔

سیمان ہن تحییم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم عملی القد مدیدوسلم کی خواب میں زیارے کی سیمان ہن تو ہا ہے۔ اور کی سیمان ہن کہ اور کی سیمان کیا کہ یا رسول القد! بیلوگ جوآ ب کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور آ پ کی خدمت میں سلام چیش کرتے ہیں ،آپ ان کے سلام کو بیجھتے ہیں ؟ آپ عملی القد مالیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بی بال ! اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔

عران بن حميرى فر ماتے بين كه جمھ سے عمار بن ياسر رضى القد تعالى حدث فر مايا كيا من شهريت اللہ تعالى حدث فر مايا كيا من شهريت الكہ حديث شاؤل جورسول الله حلى الله عليه و اللم في جمھے سائی تھى؟ آپ حلى الله عليه و اللم في قرشته كوتما م جلوقات كى آواز شنے كى عليه و اللم في قوت حظ فر مار كھى ہے، جو ميرى قبر پر ہروفت كھڑا ہے اور قيامت تك و بال پر وہ كھڑا ہے اور قيامت تك و بال پر وہ كھڑا ہے اور قيامت تك و بال پر وہ كھڑا ہے گا۔

میری امت پیس سے جو بھی بچھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ بچھ سے کہتا ہے کہ اے احمد!
آپ کی امت پیس سے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کروہ بچھ سے کہتا ہے کہ فلال بن فلال نے آپ پر اتنا اور اتنا ان اغاظ سے درود پیش کیا ہے اور القہ تبارک وتعی لی نے عنی نت بی ہے کہ میں صلی علینگ صلو فہ صلی اللّه علیٰ عشر اُجو آپ پر ایک دفعہ درود بھیج گاتو القہ تبارک وتعی لی کی اس پردس رحمتیں نازل ہوں کی و ان زاحہ وَ زاحهُ اللّهُ عزّ و حلُ اور اگروہ زیادہ پڑھے گاتو القہ عزوجی کی رحمتیں بھی مزید ہوں گ

#### قبال سيمدنما ابنو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

كان جُفُونها فيها كالأمُ فبدئم البعيان أشوئمه التسجمام امسام كسرامة، تسغيم الأمسامُ فيتسحس اليسوم ليسم التساقوام ويشكو فنقده البلذ الحرام لنفيقيد مسحميه فيهينا اضبطياهم تسمسام نبسسسسوة ويسه الخشام كنضوء السان وايتانية النظالام طوال الذهبر ماسجع الحمام قسديسم مسن ذواتبهسم تسطسام سيُسدركُسه ولمؤكره الحمسامُ فأشعلها بساكنها ضرام فوددعنها من البلسه الكلام تسواد تُسبة البقسراطيسسُ البكسرامُ عمليك بسمه التسحية والمسلام من الفردوس طباب به المقامُ ومسافسي مثبل صبحتمه تبدام بهسا صبأب السريهية وصبائبوا

أحبذك مبالعثينك لاتبناه لأمر منصية عنظنمت وجلت أسجيعتها يبالنيس وكبان فينسأ وكسان قبوانستسا والبرأس بشبا نسمو لجويشتكي مناقلا لقيننا كسان أنوفنسا لاقين حذعسا لنفيقند أغبر أيبيض هناشميل أميسن متصبطهي لتأتخيس يندعنو سسأتبسعُ هسذيسه مسا دمستُ حيُّسا أديسنُ بسديسنسه وللكُلِّ قبوم فلاتبعث فكأكريم قوم كسأن الارض بعدك طبار فيهسا فبقبانسا البوحي اذوليت عنسا سوى مناقدت كنت لنبار هيئنا فبقبذ اؤر تُستسبا ميسرات صدق مِن الرَّحِمن في اعلَى جنان ر فیسق اینک ایسر اهیسم فیهسا واستحساق واستمساعيس فيهسا

## وقبال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عبه

و ثبوی مبریسطُساخانفا اتوقّعُ عبالبقي بعده نتفجع اهُ مسن نشساورُه اذا بصوجُمعُ بالوحى من ربُّ عظيم نسمعُ وتستسائسوت منهما لنجوم كبزع صوت يُنسادي بسالتُعيّ المُسْمِعُ يسكون، اغيُنهُم بمماءِ تلامعُ عبساش يستسعساه وصدوت مُفَظعُ والمسلمون بكل ارض تجزع وقال سيندنا عثمان بن عفان رضى اللَّه تعالى عنه

فيساعشنسي السكني والاتشسامي تو اے میری آکھ آنسو بہا اور نہ تھک

مبازلت مذوضع الفراش لجنب

شفقاعلى اذيزول مكانة

نفسى فداؤك من لنافي أمرنا

واذا تبحل بنسا البحوادث من لسا

ليست السماء تفطرت أكنافها

لنمسا وأيست النساس هنذ حنميعهم

والمنساش حبول نبيهم يبذعونمه

و سمعتُ صوتًا قبل ذلك هدُّني

فلينكبه اهل الممديسه كلهم

اینے مردار بر آنسو بہانا تو ازم کیکا وقال سيدنا على بن ابي طالب رضي الله تعالىٰ عمه

فأرقتى لمنا اشتقل مساديا أغير رسول الكه ان كنت نباعيا وكبان حليلني تحذتني وجماليا بى العيُّسُ في ارص وحاوزتُ واديا

وخمق البُسكساءُ عملسي المبيّمة

ألا طرق النساعسي بدليل فراعني فقلتُ له له المارأيتُ الدي اتى فحقق مااشفقت منه ولم يثل فواللَّه ما انْساك احمدُ ما مشتُ

## وقبال سيدنا عبد الله بن انيس رصى الله تعالىٰ عنه

وخطب حلياً للبائة جامعً وتلك التي تشتكُ منها المسامعُ ولكنه لا يدفع الموت دافعُ من النساس ما اوْفي ثبيرُ ورافعُ مصيبتَهُ: إنسى الهي الله وَاجعُ وعادً اصيبتُ بالسرارا والتبابعُ

وقالت هند بننت اثاثة رضى الله تعالى عنها

بكساؤك فساطم الدميست الفقيدا وأخسد مست السولائدة والسعبيسدا اذا هبست شسسامية بسرودا واكسر مهسم اذا نُسِبُ وا جُدودا نُسرجسي ان يكون لنسا حلودا رزيتُك التهسائسم والسُعودا فسم تُخطئ مصيته وحيدا سعيد الجدقد قدولد السُعودا اشساب فرايسى واذل رُكسنى فأعطيت العطاء ولم تَكدَّرُ وكست مالافسا في كل لرب وانك خيمرُ مَنْ ركِب المطايعا رسولُ السَّه فسارقت وكنسا افساطمُ فساطيسرى فلقد اصابتُ واهسل البسرُ والابتحار طُسرًا

تبطباول ليبلبي واعتبرتيني القوارع

غسسدارة نعى الناعي الينا محمدًا

فبلبور ذميتنا قتأن نفسي قتأتها

فأليث لا آسى على مُلك هالك

ولكنسي تبال عليبه ومنبغ

وقمد قبمص الملكه النبييلن قبلمه

# وقسالست صنفية رضسي اللسه تعمالني عمهما (عدمة السيسي صباسي البلسة عليسة وساسم)

لسلسيسى السمسطةسر الافسواب بسأنسوع غزيسسورةِ الأسواب السكسه قسد خنصسة بسأم البكتساب وهنداه ينعند العنمي للطبواب مسسادق السقيسل طيست الاثواب رحسمة مسئ الهسنسا السوقساب وجسزاة السمليك عيد الثواب

وكنستُ بنسا بُرًّا ولم تكُ جافيا ليبك عليك السوم من كان باكيا ولمكسزلهرج كانابعدك أتيا وما خفتُ من بعد النبي المكاويا علىي جدثِ امسى بيئُرب ثاويا يُسكّني ويدعو جدّه اليوم سانيا وعممي وننفسي قنصسرة ثم حاليا وقؤمت صُلُب الدِّين ابْلج صافيا سعندنسا وللكرار الحراه كنان مناضينا و أدِّحَيْت جنَّاتِ مِن العدِّن و اضيا

عين جُودي بعيسيرية وانتحاب والدديسي السمصطفى والسخى وتحكمي عيدن فدن تعنده بيس بعد و سول واختياه بعلمه وارتبضاه فسائسخ حساتم رؤوف رحيم مُثُسفةٌ نساصحٌ حريصٌ علينا رحمة السلسه والشلام عمليسه وقالت صقية ايضارضي اللَّه تعالىٰ عنها (وتُروى الأحتها ارُّوي)

> ألأيسا رسنول التكسيه كتث رجناءتها وكننت بنارؤوف أرحيما نبينا لعمرُك منا أبكي النبيِّ لفقُده كأن على قلبي لذكري محمدٍ افساطم صلى اللَّه ربُّ محمدٍ أدى حسسكا الشنمشية وتسركتسه فدي لمرسول الله أمني وخالتني صيرات ويلغت الرسالة صادقا فلوً أنَّ رِبُّ العرض أيقاك بيننا عبليك منز البلبة السيلامُ تبحيَّةُ

# ميرت پاک کى ترتىب زمانی

| واقعات                                    |                | عيسوي     | اسلامی         |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| والد ماجد عبدالله كي وفات                 | آپ ملی اللہ    |           |                |
|                                           | ماييه وسلم کي  | '         |                |
|                                           | ا 1.1ت ے       |           |                |
|                                           | چندر راه جمل   |           |                |
| واللهدئه اصحاب ليل                        | وي<br>۱۳۰۰ ماز |           |                |
|                                           | وروث           |           |                |
| مركاروه مالم صلى الله عايدو سلم كى والاوت | يروز دوشنيه    | ١٧٢٩ ست   | ZIP <u>L</u> A |
|                                           |                | 1 104     | رزهج الأول     |
|                                           |                | ٢٢ رايريل |                |
|                                           |                | 1341      |                |
| سيده عليمه معدبيد رمنى القد تعالى عنها    |                |           |                |
| کے پہال رضاعت                             |                |           |                |

| والدوهاجدوآ مندابوا وشل وفات بإلىمي            | بعمرهم سال      | 1343 |    |
|------------------------------------------------|-----------------|------|----|
|                                                | يروا چ          |      |    |
| واقعه ش مهدر                                   | المراة بال      | -967 |    |
| والده ماجده كيال والهي                         | المره بال       | 1347 |    |
| والده ماجدوآ منها والمشن وفالت بالكيل          | عر ۵ ټال        | 1347 |    |
|                                                | يراج            |      |    |
| مر كاروو عالم صلى الله عليه وسلم كا التي والده | يتمر ٢ مان      | -34  | 1  |
| ماجدو کی معیت شل سفر هدیشه                     |                 |      |    |
| والدوماجدوآ منهابوا مثل وفات بإلكم             | ياتمر لا بان    | 1366 |    |
| جدامجد عبد المعطلب نے كفالت لي                 | بتمر لا سال     | 1966 |    |
| جدامجوعبدالمطلب وفات ياسئ                      | يتمر ٨ سال٢ ماه | -029 | ·  |
|                                                | +اول            |      |    |
| یچا ابوطالب کی کفالت میں آئے                   | بتمر۸ بال       | 1369 |    |
| " پ صبى القد عليه وسلم كويتيا ابوطالب شام      | بعمراا سالاماه  | COAF | 1  |
| ڪ <sup>ي</sup> پاڻي تي                         |                 |      |    |
| بجيرارا هب كي شبادت وت اور راسته س             | بهمراا سال اماه | 1315 |    |
| واجى                                           |                 |      |    |
| پچ ابوطالب کے ساتھ حرب فجار میں                | [ 18" A         | -373 | -5 |
| شركت                                           | ها بال          |      |    |
| حلق الخضول                                     | 10 214 25       | 4391 |    |
|                                                | سان             |      |    |
| وم المؤمنين فد بجة الكبرى رمنى القد تعالى      | PH SPP A        | (292 |    |
| عنبا ک تجارت کے سلسدش شام کاسفر                | سالِ            |      |    |
|                                                |                 |      |    |

| ام المومثين فد ينجة الله مي رشي الله تعاق        | عمر ۲۵ برل    | -297       |              |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| عنبا ئات                                         | ۲ هاید•اوان   |            |              |
| سيدنا قاسم بن رمول الشصلي القد عليدوسلم ك        | آل و . دت     | -          |              |
| و ووت الدروس ل كراهد افات                        | سيده زيينب    |            |              |
| سيده زينب رضى الله تعالى عنها كي والادت          | بر ۲۰ پې      | -401       |              |
| سيده رقته رمنی الله تعالی حنب کی و اوت           | JUPEA         | است.       |              |
| آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غدا و نیبی          |               |            |              |
| الجرفير كاسلام اور جرسال عارحرا ميس              |               |            |              |
| ا یک ماه کا اعتکاف ومجاورت                       |               |            |              |
| القير كعبه مي شركت                               | جمر ۲۵ بهار   | 71.7       |              |
| حجر امود کے اصب کے لئے تھکیم                     | بتمر ۳۵ مال   | (202       |              |
| غارترا کی خلوت اورعلامات تبوت کے ظہور            | JUTAA         | 7.9        |              |
| كالتنسل                                          |               |            |              |
| ردَيا يُعُصادفْه كالشلسل                         | بالمر ٦٩ بران | حلام       |              |
| سيد الكونين صلى الله عليه وسلم كونيوت _          | يتمر ومهم سال | ۱۴ رقره ری | ٩ مريخ الأول |
| مرفراز کیا گیا اور وی کا تناز                    |               | <u>L</u>   | b e          |
|                                                  |               | عام اگست   | ۸۱۱رمقیال    |
|                                                  |               | ~ ¥1:      | _ل_ نبوی     |
| فجر بعصر کی وا دار کت کی فرخیت                   | بمرهم بال     | منات       | سايه ايوي    |
| ام المؤمنين خديجه ،سيد نا ابو بكر ،سيد ناعلى اور |               |            | ئے کیون      |
| سيدنا زيدرمني القد تعالى عنيم كااسلام            |               |            |              |
| وعوت اسملام کی اینتداء                           |               | :          | بايد بيري    |
| سيده فاطمه رمثني افقد تغالي عنها كي ولاوت        |               |            | بايه نيوي    |
| سيده ام کلثوم دمنی القد تعالی عنبا کی ولا دے     |               |            |              |

|                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| سيدنا عبدالله بن رسول التدهلي القدعلية وسلم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |
| کی و لا دیت اور و فات                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |
| ملا نیدد موت اسلام کی ابتداء                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الذم | با             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | (اواخ)         |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ي سايد نيوي    |
| محابه کرام کی حبشہ کی طرف بجرت              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -710 | رچپ            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ر في يوي       |
| سيدنا حمز ورضى القد تعاثى عند كااسلام       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -112 | ت وی           |
| سيدناعمروضي القد تعالى عندكا اسلام          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ر بری          |
| صحابه کرام کی حبشہ کی طرف دوسری جرت         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1  | الله البوي     |
| عجيفة مقاطعه اور بنوباتم سے بائكات          | بروز سه شنبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -717 | 191            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ع <u>ہ</u> :دی |
| بنو إثم كُوش هب الي طالب مين محصور كرديا    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ے ہوی          |
| 2                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |
| ئې تې الي طالب يىل دھار جاري                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -315 | 55° _ ^        |
| اب تک بھی ہو ہاشم محصور بیں                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -111 | ع يوی          |
| صحید قریش کود یمک نے کھالیا اور مصاری       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ع يوی          |
| ئة.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |
| معجرة ثق التمر                              | a management of the contract o |      | ٩_ ايون        |
| چې ابوطالب کې وفات                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | روايه زوي      |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | عام احز ن      |
| ام المؤمنين خديجة الكبري رضي القد تعالى     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | رمض ن          |
| عنها کی و قات                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | والمدايوي      |

| امرامومنین سود ورمنی المدتقانی عنباسے        |            | ·     | رمقيات                   |
|----------------------------------------------|------------|-------|--------------------------|
| 216                                          |            |       | ریند نبوی                |
| قریش کی میذا مدرمانی تاریان اضاف             |            | ~ 719 | والمد جوي                |
| سفرطا كف                                     |            |       | ٢٦ر٢٩١١                  |
|                                              |            |       | ما نیوی                  |
| موسم في من آبائل كووتوت اسلام                |            |       | ووالقعرو                 |
|                                              |            |       | مثابه تبوی               |
| اول اور فرزرت ك ورميان جنك بعاث              |            |       | شوال                     |
|                                              |            |       | ساليد تيوي               |
| ام المؤمنين ما نشارتني القداني لي حنب سے     |            |       | شوال                     |
| 5.8                                          |            |       | المبيه تبوي              |
| منی ش موشزرن کواسهام کی وغوت                 |            | AYPE  | سالسه یوی                |
| واقعد امرا ومعرات                            | ووشنيه     |       | عهر جب                   |
|                                              |            |       | رمشيات                   |
|                                              |            |       | ال نوی                   |
| فرىنىت صنوة                                  | يد الامراء | 4971  | رال <sub>سه</sub> 'بوي   |
| بيعت عقبه ً او في                            | İ          |       | قوالح <u>م</u>           |
| , and an |            |       | سال آباک                 |
| سيدنامضعب من عميه ريشي الله تعال عندكو       |            |       | سال اوی                  |
| واوت والعليم كے خاطر مديند منوره بيج كيا     |            |       |                          |
| سيدنا سعد ان معا ذرتني النداقي في عند كا     |            |       | السار الوي<br>السار الوي |
| المام                                        |            | - +   |                          |
| بينت عقبه كانبي                              |            |       | الع مؤوالحجير            |
|                                              |            |       | الله أبوق                |
|                                              |            |       |                          |

| مدينة منوره كوجرت كي ابتداء                   |                 |             | سال نبوی                  |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| آپ معلی القد عالیہ وسلم کے قبل کے لئے         | i               | جه،چين      | ارکزی                     |
|                                               |                 |             | 17                        |
| قریش کامشوره                                  |                 | 7355        | ســـــ ہجری               |
| آپ صلى القدعليدوسلم اورسيدنا ابو بَررسى       | !               | انست        | 24 رصفر                   |
| الله تعالی عنه کی جرت                         | 40              | -355        | ا_ جری                    |
| تې شل وروو                                    |                 | ٦٠          | المرزق البدل              |
|                                               |                 | -4464       | المد جرى                  |
| مدیشه منوره میل جنوه افروز بوئے               | برور دوشنيه     | Fire        | المراج الإول              |
|                                               | ياجمعه بوقت محى | 7755        | 3/2-1                     |
| تغيير مسجدة ب                                 |                 | استخبر      | رئج الأول                 |
|                                               |                 | - 199       | ل جری                     |
| تغيير مسجدنيوي                                |                 | عرب<br>عربه | روح الإول                 |
|                                               |                 | ~ 11FF      | ل_ جری                    |
| سيدناع بدالله بن زبير رضى الله تعالى عنهما كي |                 | -111        | ل جری                     |
| ولادت                                         | ļ               |             |                           |
| ظهر بعمر بعشا ، کی جار جارد کعات کی           |                 | 43°1        | हेंग्रेह                  |
| فرفيت                                         |                 | O MET       | المع الجرى                |
| مہاجرین اور انعمار کے درمیان مؤاخات           |                 | 200         | یماوی ا <sub>فا</sub> خری |
|                                               |                 | 1111        | ل_ جری                    |
| يبود مدينة كے ساتھ معابدہ                     | 1               |             | ل يجري                    |
| موذیوں ہے قال کی اجازت                        |                 |             | ا_ جری                    |
| مربيعزه ينعبدالمطلب                           |                 | بارق        | دحضاان                    |
|                                               |                 | - TIFE      | لدجرى                     |

| مريينيده من حادث                         | اير ال        | شوال         |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                          | -117          | ل_ جرى       |
| ام المؤمنين عائشه رضى القد تعالى عنها كي | ابر بل        | شوال         |
| رست ا                                    | - 177         | ل_ جری       |
| مرييسعد بن الي وقاص                      | منتى          | زوا قعدد     |
|                                          | -111          | ب_ جري       |
| سيدنا سلمان قارى رمنى القد تعالى عندكا   | CUT           | ا_ جری       |
| اسلام                                    |               |              |
| اذان دا قامت کی مشر وعیت                 | -7175         | بالمد جري    |
| جهاد کی فرخیت                            | CALL          | سے جری       |
| 15.6.7                                   | ۱۱۳ ست        | ۱۲ دصقر      |
|                                          | -111          | س جری        |
| فروة يواط                                | -7110         | ري الدول     |
|                                          | - 1171"       | س جری        |
| غزوهٔ پیراوتی                            | 1. 75.2.16.31 | جمادي الرولي |
|                                          | CALL          | هماوی الشرک  |
|                                          |               | 37           |
| غزو فالشيم د                             | اكتوير الومير | يروي ارولي   |
|                                          | CYPP          | عادی ارتری   |
|                                          |               | شبه جری      |
| سر پیر طبیدالقد ان جسک                   | 262           | ر چپ         |
|                                          | -117          | ر شد جری     |
|                                          |               |              |

| تحويل قبله                               |        | 15           | ر جب رشعبان |
|------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
|                                          |        | 777          | المسه جري   |
|                                          |        | چۇرى         |             |
|                                          |        | LALLA J      |             |
| فرنتيت زكوة اورصيام رمضان                |        | اجوري        | شعيان       |
|                                          |        | CALL         | الم جرى     |
| Se 14627                                 | 27.712 | ١٢٠ يار ي    | ساررمض ن    |
|                                          |        | 1711         | ٢ - اجرى    |
| صدقة فطرى شروعيت                         |        | 1.5          | دمضاك       |
|                                          |        | ALL          | 37.2        |
| سيده رقيد رشي القد تعال هنها كي وفات     |        | <b>3</b> ,7€ | رمضان       |
|                                          |        | ATTO         | ح جری       |
| الخراوة وقيطات                           |        | કત           | شوال        |
|                                          |        | 4117         | ست جری      |
| سیده فاطمه رقتنی القد تعالی عنب کا انکات |        | آ می         | ووالحجير    |
|                                          |        | -7777        | 57          |
| سيده اسكلتوم رشي الله تعال حشبا كالأكات  |        | أستد         | رفي الدل ي  |
|                                          |        | PART 1       | شعياك       |
|                                          |        | جؤري         | ہے۔ جبری    |
|                                          |        | 713          |             |
| ام اموستين حفص ريني الله تعال منها سے    |        | فروري        | ارمضمان     |
| 76                                       |        | ا ۱۳۵        | ہے۔ جمری    |
|                                          |        |              |             |

| سيدنا حسن بن على رضى الله تعالى عنبها ك    |        | ۲۹چۆري       | هارشعبان يا      |
|--------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| والادت                                     |        | CITO         | رمقران           |
|                                            |        | ڪارفروري     | ۳ جری            |
|                                            |        | CYTO         |                  |
| 20 63.5                                    | 15.114 | 19ء اربي     | هارشوال          |
|                                            | _      | 7773         | سے جری           |
| ام المؤمنين زيب بنت فريدرسي الله تعاق      |        | 1773         | ہے۔ بجری         |
| منها ے گائے                                |        |              |                  |
| غرو وكاحمر بالأسد                          |        | 'چوت         | 05               |
|                                            |        | - 113        | جري جري          |
| 3.69                                       |        | آ جي ئي      | مقر              |
| 3                                          |        | 1770         | سے جیمری         |
| المواد فابر معون                           |        | أكست         | رق البال         |
|                                            |        | 1 <u>113</u> | س چری            |
| غراو وكابيونشير                            |        | أنست         | ري الأول         |
|                                            |        | -110         | سي جري           |
| 7 2 3                                      |        | 5,50         | شعيات            |
|                                            |        | 7117         | س_ جری<br>س_ جری |
| ام المومنين زينب بنت خزيمه رمني الله تعالى |        | C151         | سير جرى          |
| عنها کی افت                                |        | _            |                  |
| ام المؤمنين ام سلمدريني القد تعالى عنها _  |        | ٧٧٤          | شوال             |
| 26                                         |        | 7157         | سيه جري          |
| سيدناحسين بن على رضى القد تعالى عنهما ك    |        | 7777         | 5 % _ 5          |
| פעונים                                     |        |              |                  |

| غزو و كابنوم تسطيق                      | ١٣٩روتمبر      | ٣ رشعبان          |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                         | -454           | ه جری             |
| مثر وحيت يم                             | 45             | شيعيات            |
|                                         | CITY           | ه جری             |
| ۱۰ اقعه ا فَك                           | وتمب           | شعبان             |
|                                         | -7177          | ه جری             |
| امرامومنین جویریدرسی القد تعالی منها ہے | 45             | ي ان              |
| 36                                      | 7777           | 58.3              |
| 3,2369                                  | قراري          | شوال              |
|                                         | -11/2          | 5 23 _0           |
| ام اعمامين زينب بنت جحش رضي الله تعالى  | هار <u>ن</u> ق | زوانقعده          |
| عشبا ساتكات                             | -112           | 57.3              |
| مشر وعيت حي ب                           | 1112           | د جری             |
| غزاه وكريظه                             | ار ق           | ة والقحدو         |
|                                         | -112           | 3 % 0             |
| سيدنا سعدين معاذرضي التدتعالي عندك      | -112           | ے                 |
| وفات                                    |                | 375               |
| مج ک انبیت                              |                | ت جری             |
| مسلح عد ينهي                            | 3.4            | ۋە اغ <b>ى</b> رو |
|                                         | - 171          | <u>س</u> جری      |
| بيعت رضوان                              | 777            | سلاجئ             |
| ملوك وسفاطين عالم كودعوت اسلام كاآغاز   | ١٠ ارمنى       | - 30              |
|                                         | - YPA          | ع جري             |

| 1753607                                                                                                        | يون           | مقر                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|                                                                                                                | - 1174        | 577                        |
| غزوه فيبر                                                                                                      | چ <i>و</i> ن  | مغر                        |
|                                                                                                                | - 117         | ے جری                      |
| 51.5                                                                                                           | - 175         | 59.5                       |
| تخ يجهم ابلي                                                                                                   | ~ YFA         | ے۔ بیری<br><u>ئے۔</u> بیری |
| خيبر مين پيصل الله عايد وسلم كي الله على الله عاليه وسلم كي الله على الله عاليه وسلم كي الله على الله على الله | -11/4         | ئے۔ بجری                   |
| سيدنا ابو جرميه دمنتي القد نقالي عنه كا اسلام                                                                  |               | 15                         |
|                                                                                                                | - YPA         | ک جری                      |
| ام المؤمنين صفيدرض القد تعالى عنبات                                                                            | حتي           | جماوي الأولى               |
| 216                                                                                                            | - 1174        | ک بیجری                    |
| ام المؤسين ام حبيبرضي القد تعالى عنها ب                                                                        | - NFA         | 37.6                       |
| 26                                                                                                             | _             |                            |
| غزوهٔ ذات الرقات                                                                                               | مثمير المتعلق | جمادي الأولى               |
|                                                                                                                | -117          | 579-6                      |
| عمرة القيناء                                                                                                   | 3/0           | ؤوا ق <b>ت</b> مرو         |
|                                                                                                                | -414          | ہے۔ جری                    |
| ام المؤسين ميموندرنسي الله تعالى عنها _                                                                        |               | آخرزو القعدو               |
| 26                                                                                                             |               | کے جمری                    |
| سيده نيين منت رسول الله صلى التدعليدوسلم                                                                       | الإيل         | C\$                        |
| <u>گ</u> . ق ت                                                                                                 | - 119         | 5 P. A                     |
| 25.82.3                                                                                                        | اكست          | جماوی افدو کی              |
|                                                                                                                | ~11.9         | 382                        |
|                                                                                                                |               |                            |

| غزوة كُنْ مَد                              | 5,40A  | 19 رزمیں ان    |
|--------------------------------------------|--------|----------------|
|                                            | CYP.   | م جری          |
| فزاوة حثين                                 | 3.50   | دمقرات         |
|                                            | 740    | ہے۔ جمری       |
| سرے موسی                                   | 5.5.   | ومضاان         |
|                                            | C 1150 | الم جري        |
| غروهٔ طائف                                 | 5,50   | شوال           |
|                                            | 711    | 5 P. A         |
| المرة جرانه                                | قره ري | ؤوا تقعده      |
|                                            | 7110   | یر بیری        |
| سيدناابراتيم بن رسول القدصلي القدعلية وسلم | ٠٠٠ ق  | ژواځ <u>ب</u>  |
| ک ولادت                                    | 120    | 5 x 1          |
| قبائل عرب كاجوق ورجوق اسلام ش              | r Ir.  | ع جری          |
| داخلہ                                      |        |                |
| غزه و يُأتبوك                              | 47     | رچپ            |
|                                            | (11-   | و جري          |
| شەرەمىنىدىنى كى دەن ت                      | 250    | ريب            |
|                                            | 175    | 38.9           |
| سيده امرطشوم بثت رسول القدسلي القدماي      | 19     | شعبان<br>شعبان |
| وسلم کی وفات                               | 150    | م يجري         |
| ₹-1202×2022                                | ( IT.  | عرق ع          |
| سيدنا صديق أكبررتني الله تعالى عشدكي       | وبرق   | فالمحجد        |
| امارت بیس مج                               | - TT:  | 38.9           |
| فالله مسيامة الكداب                        | -11-1  | والمد بجرى     |

| فتنذ اسود شقى                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 111                                                                                                            | والمه جري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله بن اني ابن سول کي موت                                                                                                                                                                                                                                            |             | م المالة الم | وا جری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سيدنا ابراتيم بن رسول القد ملي القد عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                            |             | <u>جوان</u>                                                                                                    | رفق الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ک وفات                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ~15.                                                                                                           | وا بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا آخرى جير                                                                                                                                                                                                                             |             | man o                                                                                                          | دمقيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ون كا اعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                             |             | (11)                                                                                                           | الم الجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جیت الوداع کے لئے رواعی                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ۲۲رفروری                                                                                                       | ٢٦رزوالقصرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 19FF                                                                                                           | وا بجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسود عنسى كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                          |             | . 177                                                                                                          | ال جيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مرض وفات كا آناز                                                                                                                                                                                                                                                         |             | متى                                                                                                            | اوانترصفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | -455                                                                                                           | الم جحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مركار دوعة لم عملي الله عليه وملم كا وصال                                                                                                                                                                                                                                | بروز دوشنبه | مني رجون                                                                                                       | رق الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا بوتت بوشت | -444                                                                                                           | المسيخري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كي مد فيين                                                                                                                                                                                                                               | شب چبارشنبه | مسی رچون                                                                                                       | رق الإول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 775                                                                                                            | السي جرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سید نامید این اکبروشی الله تعالی عندے                                                                                                                                                                                                                                    |             | من رچون                                                                                                        | ريج الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ومت مبارك برسحابه كرام كى بيعت                                                                                                                                                                                                                                           |             | ~175                                                                                                           | ر السيجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مر كار دوع عالم صلى الله عليه وسلم كا آخرى فيس<br>دن كا اعتكاف<br>جمية الودائ كه لئے رواتحى<br>اسور تلقى كاقتل<br>مرض دفات كا آغاز<br>مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا دحسال<br>سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا مدفيين<br>سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى مدفيين | بوت وشت     | مير<br>۱۳۲۱<br>۱۳۲۲<br>۱۳۲۲<br>می دجون<br>۱۳۲۲<br>می دجون<br>۱۳۲۲<br>می دجون<br>۱۳۲۲<br>می دجون                | رمضان المحرى ال |

مو الداواء فامعارف شرجها نيوري تصيام ورضع سيترور من بيد موت ما آب ے تمام دری کتب حضرت موری اٹاٹوریٹراہ کشمیری ہے پڑھیس اور وارالعلوم ویو پشر ية قراغت عاصل كية ساري زندگ تصييف و تاليف ورتبيغي واساري فامور يين منه وف رہے۔ سدے مارف وروفا نب مارف کے شعری مجموع مطبوع تیں۔ ۸۰ سال کی همر میں فروری <u>۱۹۸۰ ، و رحلت فریا</u>ی و رشه جهان پور میں آموده فديموين

> شابکار وست قدرت ہے جمال مصطفیٰ <sup>م</sup> چھ ٹرووں نے نہیں و تیمی مثال مصفقی اے تعال اللہ ہے جاہ و جدالِ مصطفی " مرش عظم مجبی ہے فرش یاماں مصف<del>ق</del> مشعل راه بدی امحاب و آل مصطفی م وه الى بدر معطق بيا إلى معطق

1

事

多多

اے تعال اللہ شب اسریٰ کی وہ تابا نیاں

تقب شب مين جاود اثر بدر مان مصطفى ا

جس ك جود و علف سن الين دونول عام فيضوب

و سی فور ہے ایر قوالِ مصطفیٰ ا

م ضي پاک ابي ہے مر ضي رب العليٰ مرضي حق پاليقين ہر قبل وقال مصطفیٰ

ول كا أو شداً وشد عارف أبن أنيا صدر فنك طور

بجليال مجرتا كي دل جي خيال مصطفى

(مورنا بو وفاه عارف شاجها نبوري)

رعور: خوف بن گيا رقص مثان آذري ڈال دی تو نے مکر اوت و آئل میں تفرقم ک تیے سے حضور تجدد ریز چین وج ب کی خودم ک تیرے نفس سے بچھ ٹی جسٹ سحر ،مامری بخثا گدئے راہ کو ق نے شکوہ تیمانی افحہ بڑے عکوت کا نعرۂ <sup>اکتی</sup> نیبری صاعظ آے ایر کا کرزش روی ہوؤری ا شرح ترہے جلاں کی شریعہ وسعہ حدروُلُ و کچه ربی ت کس طرح جمه کو نگاه کافری چرول پیارنگ منتقی مینول میں در د ہے یو ی ر کھی تھی جن کے فرق ہے قائے کا و سرور ک تیرے غارم اور کریں اہل جنا کی جو کری اب ندوه تنتی فزنوی، اب ندوه تان اکبری

اے کہ لاے جوال سے بل کئی برم کافری چین نیں تو بے جلس شک وخووی ہے مرمیاں آسے لدم یہ جید موروم و مجم کی توقیل تع يا ينن من وب ينه الف وَمز ال كفريك تیری پنیبری کی روس ہے بوگ ولیل ہے پھر ترے بیان کا مار حرا ک فاشی زمزمہ تیرے پاز کا کیل بیاں <sup>د</sup>ی نوا ٹان ترے ثات کی عزم شہد کریل تھے یہ نار جان وول، مڑ کے ڈرا بید کھے لے تیرے گدائے بانوا تیرے حضور آئے ہیں أن ہوائے وہ سال کے مرول پیٹا کے تیرے نقیم اور ویں کویٹہ کفر میں صدا جتنی جندیال تحیل سب بم سے فکک نے چھین لیل انحد كه ترب وياريش ريم كفر كل مي ور ند کر که شریع می صحن حرم میں ابتری

جوڙي ڪئي آن ان انتوني ر14 A ان



#### نپشريف

محدین عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد من ف بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤی بن غولب بن فهر بن ما لک بن النضر بن کندنهٔ بن خزیمهٔ بن مدر کهٔ بن الیوس بن مضر بن نزار بن معدین عدمان .

عدامدا اعلیل این عمراین کثیر رحمة القد سیدفره تے بیل کد ده رے اکابر عدیان بن أد کے بعد نسب بیان کرنا با پیند فره تے تنے ۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس بیل شدید اختاا ف ہے اور اس اختلاف کو جانبے کے باوجود بیان کرنے کی جرأت سے کہیں جونسب میں شامل نہ ہوان کی طرف نسبت ہو جانا بہت بڑی خطی ہو کتی ہے۔

اسی کے امام والک رحمۃ اللہ علیہ کے یہال بھی عدمان بن أو کے بعد تسب بیان کر کے کو کروہ بتایا ہے۔ کروہ بتایا گیا ہے۔

آپ صلی الله عابه وسلم کی والده ماجده کا نسب شریف آمند بنت ویب بن عبد مناف بن زبره بن کلاب بن مرقه تو بیرمرق بن کعب برینی کر والده ماجده والعد ماجد سکے نسب سے ل جاتی تیں۔

#### ولا دت مباركه

آ پ صلی القد علیه و سلم کی و بادت شریف ۱ ره رئی الاول پیرک صنی کوجونی الرچ آشوی، دوسری کے بھی اقوال میں۔

عام افیل ہائتی والے سال میں ، جس س ابر ہدئے بیت اللہ برحمد کیا ، اس سال اس واقعہ کے پیچ س دن بعد آپ صلی اللہ عابہ وسلم کی والات جوئی۔ آپ صلی اللہ عابہ وسلم کے ولادت شریفہ کے وقت آپ صلی اللہ عابہ وسلم کے والد عاجد حضرت عبد اللہ یقید حیات تھے۔ دو عاہ کے بعد حضرت عبد اللہ کا انتقال جوا۔

اگرچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیکے محقق ریہ ہے کہ وااوت سے پہلے ہی والد ماجد اس جہان فونی سے کوٹی کر چکے تھے۔

آپ صلی الله علیه وسلم کی رضاعت بنوسعد میں بونی علیمد سعد بدر منی الله تعالی عنها آپ صلی الله علیه وسلم کی مرضعه بین اور تقریباً چار برس بنوسعد میں آپ صلی الله علیه وسلم تیم رہے۔ وجین پرآپ کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا جس سے متناثر بوکرؤر کے مارے حضرت حدید آپ کوآپ کی والدہ ماجد و کے یاس لے آئمیں۔

#### طفوليت

جب آپ سلی القد علیہ وسلم کی عمر مب رک چھ برس بوئی والدہ ماجدہ آپ کو آپ سلی الله علیہ وسلم کی تضیال میں مدینہ منورہ لے کر پنچیں تو واپسی میں ابواء میں آپ کی وفات بوئی اس وقت آپ سلی الله علیہ وسلم کی عمر شریف چھ برس تین مبینہ اور وس دن بیان کی تی ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی عمر شریف چھ برس تین مبینہ اور وس دن بیان کی تی ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم صلی الله علیہ وسلم والدہ ماجدہ کی قبر شریف برائے ہیں۔

جبیا کر مسلم کی روایت میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ طبیہ وسلم منتج کہ کے سال

جب مکرتشریف لے جارہ بھے تو حق تعالی شانہ سے والدہ ، جدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طاب کی۔ اجازت کی اللہ مالیہ اللہ عالیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ عالیہ وسلم بھی روتا رہا۔ وسلم بھی روتا رہا۔ اس موقعہ آپ صلی اللہ عالیہ وسلم کے ساتھ سی بہ کرام کا سارا مجمع بھی روتا رہا۔ اس موقعہ آپ صلی اللہ عالیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا مسلح سی بہ کرام شے۔

والدہ ماجد دی وفات کے بعد ام ایمن آپ صلی امتد ماہیدوسم کی پرورش کرتی رہیں اور آپ کے جد امجد حضرت عبد اُمطلب آپ کی کفائت فرماتے۔

جب عمر شریف آٹھ برس ہوئی تو داداعبد المطلب بھی وفات یا گے اور اپنے بینے اوط لب کو آپ کے متعلق برورش کی وعیت فرما گے اس نے کہ ابوط الب اور آپ صلی اللہ عابہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ایک مال سے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ عابہ وسلم کی کفات فرمائی اور خوب اچھی طرح آپ صلی اللہ عابہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ عابہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ عابہ وسلم کی بعث کے بعد نصرت میں آپ صلی اللہ عابہ وسلم کی مدوفر مائی آگر چووہ وفات تک اپنے ند جب کفر وشرک برقائم رہے مگر اس نصرت کی وجہ سے حق تعالی شاند نے ابوط الب کے عذاب میں مختفیف فرمائی۔

### بجيين كاسفرشام

آپ صلی القد ماید وسلم کے بچھا ابو طاب جب شام کی طرف تنجارت کیلئے گئے میں اس وقت آپ صلی القد ماید وسلم کی عرش نف ہارہ برس تقی تو آپ صلی القد ماید وسلم کو بھی اپنے ساتھ سند میں لئے کر گئے۔ کیونکہ جیجھے مکہ میں جوآپ صلی القد ماید وسلم کو سنجوال کے انسا کوئی نہ تھا اس لئے جہا جھوڑنا انہوں نے من سب نہیں سمجھا۔

اس سفر میں چھا ابوطالب اور ان کے ساتھی برابر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مجرزات و کیھتے رہے جیس کہ بادل کا وطوپ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرس میہ کئے ربنا ،س نے کیلئے در شت کا آپ صعی اللہ عدید وسلم کی طرف مائل ہوکر آپ صلی اللہ عدید وسلم پر سابیہ کرے۔ بجیرہ راہب نے جب آپ صلی اللہ عدید وسلم کی نبوت کی بشارت ابوطالب کواور اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت ابوطالب کواور اللہ کے ساتھیوں کو سنائی اور ان سے بداسرار بیاب کد آپ آگے شام کی طرف آپ صلی اللہ عدید وسلم کو نہ لے جا تھیں کہ یہود آپ کو دیکھیں گے تو نبی آخر الزمان کے طور پر آپ صلی اللہ عدید وسلم کو بہوان لیس کے اور آپ کے ساتھ کہیں کوئی برا سلوک نہ کریں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہوان لیس کے اور آپ کے ساتھ کہیں کوئی برا سلوک نہ کریں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہوان لیس کے طرف نہ لے جا کیں بلکہ واپس لے جا کیں۔ بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا بجین علی شام کا سفر تھا۔

یکر حضرت خدیجہ رضی القد عنہا کی تنجارت کیا یجی آپ صلی القد علیہ وسلم نے شام کا سفر فر مایا ہے جب کہ حضرت خدیجہ رضی القد عنہا کے غلام میسر ہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے رفیق سفر ہتے اور یہ مفار بت کے طور پر ہوا ہے۔ اس سفر میں بھی حضرت میسر ہ رسنی القد عند آپ صلی القد عند آپ کو بھی القد علیہ وسلم کے مجر ات و کیھے رہے اور حضرت خدیجہ رہنی القد عند وسلم سے کو بھی و یکھی و یکھا اور سفر کے حالات بھی میسرہ سے معلوم ہوئے تو آئیس آپ صلی القد علیہ وسلم سے نکاح میں رغبت ہوئی۔ چنا نچر آپ صلی القد علیہ وسلم کی عمر شریف میں رغبت ہوئی۔ چنا نچر آپ صلی القد علیہ وسلم کی عمر شریف میں من بی بیس تھی کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے مفر سے دعفرت خدیجہ کو اینے عقلہ نکاح میں قبول فر مایا۔

### تعمير كعنب

جب آپ سلی اللہ اللہ وہ مام کی عمر شریف ۳۵ برس ہوئی اس وقت قریش کعیدی تقیر کررہ بستے اور جمر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کے بارے میں آپس میں جھٹڑ نے گئے چران کا اس پر اتفاق ہوا کہ جوسب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ : ادا اتکام ہوگا۔ چنا نچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں تشریف السنے تو سارا مجمع کہ اٹھا کہ جساء الامیسن، جساء علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں تشریف السنے تو سارا مجمع کہ اٹھا کہ جساء الامیسن، جساء الامیسن، جساء الامیسن، جساء الامیسن، جساء الامیسن، جساء الامیسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سب رائسی ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ عیہ وسلم نے

چادر مثلوائی ، ججر اسود کو چی میں رکھا۔ ہر تغیید میں سے ایک ایک فرد کو نتخب فر مایا کدوہ جاور کے ایک کوٹ کو پی ایک کوٹ کو پکڑ لے۔ اس طرح آپ سلی اللہ یدوسلم نے اس تنخی کوسلجھا، اور ججر اسود اپنی جگہ میر رکھ دیا گیا۔

### نبوت ورسالت

جب آپ صلی الله هیدوسلم کی عمر شریف چولیس برس بوئی اور آپ صلی الله هیدوسلم حسب معمول غار حراجی عب وت جس مصروف یتے کہ غار حراجی آپ صلی الله هیدوسلم کی خدمت جی چبر بل امین حاضر بوئے اور عرض کیا کہ اقراً۔ آپ صلی الله هیدوسلم نے فرمای کہ لشسٹ بقادی ۔ جی تین بین یہ حصائے کی طرح بجینچا پجر بھادی ۔ جی تین بین یہ حصائے کی طرح بجینچا پجر چپور دیا اور فرمایا کہ اقراً۔ آپ صلی الله هیدوسلم نے فرمایا لیسٹ بقادی ۔ تین مرجبہ جب ایس بواتو اس کے بعد پجر آپ صلی الله هیدوسلم من مربع طبقہ کی طرف جد جب ایس بواتو اس کے بعد پجر آپ صلی الله هیدوسلم من مربع طبقہ الله الله علیہ وسلم من مربع طبقہ الله الله علیہ وسلم من مربع طبقہ الله الله علیہ وسلم من مربع صفے گئے۔

اقسراً بسائسم ربنک السدی علم بسالقلم، علم الانسسان مسائم یغلم افسراً وربنگ الانسسان مسائم یغلم اقسراً وربنگ الانسسان مسائم یغلم السرا وربنگ الانسسان مسائم یغلم آلانسسان مسائم یغلم آلب می الله عید وسم حراس از کر مکه کرمه تشریف السند اور حضرت ضدیجه رسی الله عنه کو بیق بیا اور آب می الله عید وسم می نوف و خشیت طاری تشی ایکن حضرت ضدیجه رشی الله عنه سند آب می الله الد عید وسم که و بشارت دی اور عرض کید افیشد افیشد و تحمل الکل و تعین علی الله اسدا، انک لسصل الد عید و تصد ق الدیدیت و تحمل الکل و تعین علی نوانب الله هید و سمی الله عید وسمی الله عید و تعین الله علیه نوانب الله هید می الله عید و تعین الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه وسمی کافه دین قر مانی - آب میلی الله علیه وسم کی تقد دین قر مانی -

### فترت وحي

پھر "پ سلی القد "بیدوسلم اس واقعد کے بعد کچھ عرصہ تک کچھ و کیفتے نہیں ہے اور وحی کچھ عرصہ کیلئے موقو ف بوگئی اس وجہ ہے آپ سلی القد عابیہ وسلم بہت زیادہ مغموم ہوئے جو پہلی مرتبہ قر شینے کی زیارت اور وحی کی حداوت ولذت کا آپ سلی القد عابیہ وسلم کومشاہدہ اور تج بہ ہوا اس کی وجہ سے آپ سلی القد "بیدوسلم بہت زیادہ مغموم ہوئے گے اور بیٹم اتنا بڑھ کہ کہی ہوا ، اس کی وجہ سے آپ سلی القد "بیدوسلم بہت زیادہ مغموم ہوئے گے اور بیٹم اتنا بڑھ کہ کہی الکھی ہوئے کے ویر تشریف لے جاتے لے کسے بیسر دی میں اللحیا ۔

پھر جب بیفترت کا زماند تقریب دو ساں بواس سے بھی زیادہ طویل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ عید وسم ک بیونی ہو ہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ اس میں وسے بیٹی حد سے بڑھنے گی تو دہاں پہاڑوں کی چونی ہروہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسم کے سامنے ظاہر ہوا اس طرت کہ آسان و زمین کے درمیان وہ ایک کری بر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسم کو بشارت وی اڈک دشون الله اکر آپ الله اکر آپ الله اللہ علیہ وسم کے اس فرشتہ کو ویکھا اور واپس تشریف اللہ علیہ وسم نے اس فرشتہ کو ویکھا اور واپس تشریف اللہ علیہ وسم اللہ علیہ وسم نے اس فرشتہ کو ویکھا اور دوئیس تشریف اللہ علیہ وسم کے اس فرشتہ کو ویکھا اور دوئیس تشریف دوئی وسی اللہ علیہ وسم کے اس فرشتہ کو ویکھا اور دوئیس تشریف اللہ علیہ وسم کے اس فرشتہ کو ویکھا اور دوئیس تشریف اللہ علیہ وسم کے اس فرشتہ کو دیکھا اور دوئیس تشریف کو دیگھ کے اس فرشتہ کو دیکھا اور دوئیس تشریف کو دیکھا کہ دوئی کہ دوئی کو دیکھا کہ دوئی کر دوئی کر دیکھا کہ دوئی کو دیکھا کہ دوئی کر دوئی کر دوئی کر دیکھا کہ دوئی کر دوئی ک

يَآيُها الْمُدَثِّرْ ، قُمْ فأندرْ ، وربَك فكبّرْ ، وثيابك فطهّرْ

#### دعوت إسلام

میبلی مرتبہ جوافسو أبسائسم کی آیات کا نزوں ہو تو وہ نبوت اور رسالت کی وی تھی اور پھر ان آیات کے ڈریجے آپ سلی امتد مایہ وسلم کو امر دعوت دیا گیا کہ آپ سلی امتد مایہ وسلم اپنی قوم کو ڈرائیس اور انہیں امتد کی طرف بارئیس۔ آپ سلی امتد مایہ وسلم نے اس پر ان کو بالا شروع کیا اور ہرچھوٹے بڑے ، آزاد، غلام ، مرد، عورت ، کالے ، گورے سب کوئل تعالی شانہ

#### کی طرف بلاتے رہے۔

ان بیل سب سے پہلے سبقت کرنے والے حضر مناصد این اکبر بنتی اللہ منہ بھے جن کا اسم سرا می عبد اللہ بن عثمان اللہ کی ہے۔ آپ نے تصد این فر مائی ، ایمان الاسے اور دینی امور بیل آپ سلی اللہ مابیہ وسلم کی نفر سے فرماتے رہے اور آپ سلی اللہ مابیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دمجوت و ہے رہے۔ چن نچے حضر سے صدین آ ہر رہنی اللہ عند کی دمجوت کے سیج بیس حضر سے طلحہ اور سعد بین البی وقاص رہنی اللہ عند ایمان کے آئے۔ حضر سے ملی کرم اللہ وجبہ کی عمراس وقت آٹھ برس تھی۔ حضر سے ملی کرم اللہ و جبہ نے بھی اسلام قبول کیا۔

این کیر رحمت القد عدی فرات بیل که حضرت صدیق آبررضی القد عند کا ای وقت اسلام قبول کرنا اور حضرت علی کرم القد و جهد کا اسلام قبول کرنا دونول کیسال نبیس۔ وہ فرات بیل ، فیاسلام علی لیس کاسلام صدیق. لانه کان فی کھالة رسول الله أخذه هن علی ماسلام علی لیس کاسلام صدیق. لانه کان فی کھالة رسول الله أخذه هن عصمه اعانية له د که حضرت علی کرم القد و جهد تو آب صلی القد علیه و مهم کی کفاست میں شے اور پیاجان کی اعانت اور مدو کیلئے آپ صلی القد علیه و مهم نے حضرت علی کرم القد و جهد کو اپنی کفاست میں لیے اجام کی القد علیہ و مهم نے حضرت علی کرم القد و جهد کو اپنی کفاست میں لے دکھا تھا۔

حضرت خدیج رسی القد عنب اور حضرت زیر بن حارثدر نبی الله عند پھی اسلام لے آئے۔
ابن کیٹر رحمت القد عید کی رائے یہ ہے کہ مکد کے عابد ورقد بن نوفل وہ بھی اسلام لے آئے اور
آ ب صلی الله عاید و بہم پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وحی نازل بوئی اس کی انہوں نے
تصدیق فر مائی اور تمن ظاہر کی کد کاش ان بیس قوت بوتی اور وہ آپ صلی الله عید و سم کے
مددگار بن کے ۔ ابن کیٹر رحمت القد عید کے اغاظ بیس و اسلم القس و رقع بن موفل فصد ق

ترندی کی روانیت بین ہے کہ آپ صلی الله عابیہ وسلم نے ورقہ ابن توفیل کو خواب میں اچھی حاست میں دیکھنا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ور آیست السقسس علیمہ ثبیاب بیض۔ ان بزرگ کو آپ صلی الله علیه وسلم ف مفید کیتر ول بین و یکھا۔

آپ سلی القد علیدوسلم قیم فائندو کارشاد کو بچا ا نے کیائے گئے بڑھتے رہے اور رات،
دن ، پوشیدہ اور علائیہ برطر تی سے قریش کو دعوت ویتے رہے۔ اس کے جواب میں سفہائے
مکد کی طرف سے ایڈ ارسائی اور عداوت بڑھتی چلی گئی ، یبال تک کہ جوآپ سلی القد عدید وسلم
پرائیمان لاتے ان پر بھی مظالم ڈھاتے اور اسدم قبول کرنے والوں کو چُڑ کر کے کہ جاتا کہ سے
لاست تمہدرامعبود ہے ، التدتیم رامعبود ہیں۔ ، ھذا المھ کہ ھن دون المله۔

میداید ارسانی بیباں تک بڑھی کہ القد کا دخمن ابوجہل عمرو بن بیشام حضرت سید دینی القد عشبا کو ،حضرت عمار رضی القد عشدان کے شوہر کو اور ال کے جیئے کو تینوں کو برابر ایڈ اویتا رہا بیبال تک کہ با آ خراس نے حضرت سمیدریشی اللہ عنب کو بری طرح سے شہید کیا۔ رہنی اللہ تق لی عشبا ولنہا وزوجہا۔

## حضرت صدیق اکبررضی التدعنه کی جانی و مالی قربانی

حضرت صدیق اکبر رضی الله عندان مظلومول پر جب بھی گذرتے تو جوان پس غاہم تھے ان کوخرید نے اور آزاد قرمائے تا کہ اپنے مالکوں کے مظالم سے وہ نج شکیس۔

حضرت بال رئنی القد منداور ال کی والدہ ماجدہ جمامہ کوآپ نے آزاد قربایہ، عامر بن آبیر ہ،ام عیس ، زنیرہ، تھد میداور ال کی بیٹی اور بنوعدی کی ہاندی جن کو حضرت عمر رئنی القد عند اسلام ا نے سے پہلے زک پہنچ تے تھے۔ ان سب کوآپ نے ان کے والکول سے خرید اور آزاد کردیا۔

یباں تک کرایک و فعد حضرت صدیق اکبر رسی نقد عند ک والد ماجد ابو تیا فدان سے کہنے کے کہاں تک کرنے کے ایک ایک تعتق رقابا صعافا فدو اعتقت قوما جلدا یمنعونک بینے میں منہیں ویک بول کر تر ہوں کہ تم بہت ضعیف انجیف اور کمزور غالموں کوخرید کرا آزاد کرتے ہواس سے

حمیں کیا فابدہ ہوگا؟ اگر طاقتور مضبوط غامول کو تربید کر آزاد کرتے تو تیرے مددگارین کے تعظیمان فابدہ ہوگا۔ ان کے تعظیمان پر حضرت ابو بحرصد ایل رسنی القد عند جواب میں فرماتے انبی ازید ما اربید این کیشر رحمۃ القد عید فرماتے ہیں کہ ایک قور کے مطابل حضرت ابو بحرصد ایل رسنی القد عند کے اس نیک کام کے بارے میں بیآیات ناز ربہو کی و سیسج منبھا الانتقی اللذی یوقتی مسالے بست کی گررشی القد عند کے بارے میں بازل مسالے بست کی افراسورت تک بیآیات صدیق اکبررشی القد عند کے بارے میں نازل مورکس ۔

### حبشه كي طرف ججرت

پھر جب بیر مصائب حد سے بڑھ گئے تو حل تھ کی شاند کی طرف سے ملک حبثہ کی طرف جھرت کی اجازت ملی۔ سب سے پہلے اللہ کو بین کی خاطر جنہوں نے وطن کو چھوڑ کر جھرت کی اجازت ملی۔ سب سے پہلے اللہ کو بین کی خاطر جنہوں نے وطن کو چھوڑ کر جھرت کی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عند اور ان کی زوجہ محتز مدآ پ صلی اللہ عدیدوسلم کی صاحبز اول حضرت رقید رضی اللہ عنہا بیں۔ پھر ان کے چھپے دوسر سے ضعف نے مکداور مکد کے مظلوم جھرت کرتے رہے۔

این کثیر رحمة القد ماید فر ماتے میں کدا یک قول کے مطابق سب سے پہلے جنہوں نے حبشہ کی ججرت کی وہ حضرت حاطب بن عمرو بن عبد خمس رضی القد عند میں نے فرض ان حضرات کے بعد حضرت جعفر رضی القد عند اور کئی ایک اور قاف جن کے کل افر او تقریباً ۸۰ کے قریب میں وہ سب حبشہ کی طرف ججرت کر گئے۔

مید مہر جرین جب حبشہ میں اصحمہ شاہ جبش کے پاس پہنچے میں تو انہوں نے ان کی مدد ونصرت فرمائی اور ان کوراحت وا رام سے رکھا۔

قریش کو جب اس کا پتہ چاہ تو انہوں ئے ابور پیدرضی اللہ عنداور عمرو بن عاص رہنی اللہ عند کو پہت سے مدایا اور فیتی چیزیں دے کرنج شی کے پیس جمیح کدان مہاجرین کواینے یہاں

#### ہے نکال کر مکہ دالیں جھیجے دیں۔

چونکہ عمرو بن عاص رسی اللہ عند بنے واصبة العرب مشہور بیں ، عقل مند ترین انسان عرب کے سمجھ جاتے ہیں انہول نے شاہ جش کوئ کے سید مالاروں سے لل کر ان کو سفارتی بنایا۔ اور فلط تبتیس بھی ان مہر جرین مسم نول کے بارے میں گفتری سکی اور کہاان هو لآء یقو لون فی عیسی قولا عظیما، یقولون انه عید۔

چنا نچیمسلمانوں کو ہادشاہ کی مجیس میں باایا گیا اور حضرت جعفر بن الی طالب رہنی القدعنہ کو حضرت میسی حابیہ الساؤم کے ہار ہے میں مکہ والوں کا اشکال بتا یا گیا تو حضرت جعفر رہنی القد عنہ نے سور قرح کھیعص کی تلاوت فرمائی۔

جب تلاوت سے حضرت جعفر رضی اللہ عند فار ٹی ہوئے تو نمج شی نے زمین سے ایک تنکہ لے کر فروایا کہ جو تو رات میں ہے اس میں اور جو انہوں نے حضرت تیسلی مایہ السلام کے بارے میں بیڑ ھاہے اس میں اتنی بھی کی بیشی نہیں ہے۔

اور مسلما تول کے بارے بیس محکم دیو کہتم ہمارے مہمان ہو جو تہمہیں تکایف وے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور عمرو بن عاص رمنی اللہ عشاور ان کے ماتھی عبداللہ بن ابور ہیجہ رمنی اللہ عشہ سے کہا کہ اگر تم سوٹ کا پہاڑ میرے سامنے رکھ دو جب بھی بیس ان مہم نول کو تمبارے حوالے بیس کرول گا۔ ان کے مدایا بھی واپس کئے اور بری طرب ان کو و بال سے نکا ا۔

### شعب ابي طالب ميں

 خرید و فروخت اور منا کمت (شادی بیاه) کا تعلق جمی کدان کے ساتھ اٹھنا جینھنا بول پال تمام چیزوں پر پابندی قریش کی طرف سے رہے گی جب تک کدوہ رسول القد ساید وسلم اللہ کے تینمبر کو ،قریش کے حوالے نہ کردیں اور اس کو تھ کر انہوں نے تعبد کی جیت پر ایکا دیا۔ جس کا مکھنے والا منصور بن مکر مدابان تعاشم بن عبد من ف تھار بعضول نے کہا کہ نظر بن ای رث تھا۔

آب صلی القد هیدوسلم کو جب میر پنته چاا که اس نے بیتر کر یکھی ہے تو آب صلی القد عابدوسلم کی بدد عاسے اس کا ہاتھ شل ہو آب اس بائیکاٹ سے متاثر ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب تعب ابی طالب بیسی محصور جو گئے۔ سرا اٹھ ندان ہنو ہاشم اور بنو مطلب کا سارا خاندان محصور تھا ، ان بیل طالب بیسی محصور ہوگئے تھے وہ بھی تھے اور وہ بھی جو ایمان نہیں اینے تھے گر آپ صلی القد علیہ وسلم کی نفر ہے جس پیش پیش بیش تھے وہ بھی آپ صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ شیخ جب انی طالب میں محصور ہوگئے۔

مارے فوندان میں سے ابولہب بھی جوقریش کے ستھ در ہا اور تقریبا تین سال قریش کا میں طلع با یکاٹ کی صورت میں سلمانول کے ساتھ اور جوآپ سی اللہ طایہ وسلم کا ساتھ دے رہے سے اسرچ وہ اپنے فد جب پر سخے ان کے ساتھ جاری رہا۔ انہی طاات کو ابوطالب نے ایک قصیدے میں بیان کیا ہے کہ جزاہ الله عما عبد مشمس و نوفل تیم و معزوج و قصیدے میں بیان کیا ہے کہ جزاہ الله عما عبد مشمس و نوفل تیم و معزوج و قرایش کی کھائوگ کے فلاف آواز اٹھائی قرایش کے کھائوگول کو ندامت ہوئی اور انہوں نے اس بائیات کے فلاف آواز اٹھائی شروع کی جن میں بش م بن عمرو چش چش سے وہ طعم بن عدی اور قریش کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے ان کی بات مان ئی۔

### الله نے ویمک سے کام لیا

رسول المدصلي القدعايية ومهم في تبعب الى طالب من محصورين كوبتايا كه الله تبارك وتعالى

ف محیفہ پر دیک کومسلط کی اس ف اللہ کنام کے معداد دسماری تحریر کو کھ کرصاف کردیا ہے۔ اور بیقر نیش کو جب بتایا گیا اور محیفہ کو دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی سب ف تقد لیق کی۔

چنا ٹپچے اس طرت حق تعان کی فیبی نصرت کے منتیج میں ہو باشم اور بنو مطلب شعب الی حالب سے مکد تکرمہ واپس پہنچ سکے اور ابوجہل کے ہی ارغم بنو باشم اور بنو المطلب کی قریش کے ساتھ صلح ہوگئی۔

اس سلح کی جب صبتہ کے مہاجرین کوخبران الفاظ میں پینچی کہ ان قسویت اسلمولہ کہ قرایش اسلمولہ کہ قرایش اسلام المسلمولہ کی جب قرایش اسلام المسلمولٹ آئی۔ جب یہاں پہنچے دیکھا کہ حال ای طرح ہے، چنانچہان آنے والوں کو بھی نہیں بخش گیا اور ان کے ساتھ بھی مظالم ہو ہے رہے۔

تعیب الی طالب سے نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم نکل کر مکہ تعربہ تنظر لیف الے اور اس کے پچھ ہی دن بعد حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنب اس جبان سے دخصت ہو گئیں۔ ساتھ ہی تمین دن بعد جیا ابوطالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں واقعات کے منتیج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہت زیادہ غمز دو رہے کہ ابوطالب کی وجہ سے قریش کے منطالم کیلئے جوروک تھی وہ ابنیں رہی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومز بیرستانے گئے۔

#### سفرطا كف

چنا نچ نبی اکر مسلی الله «بیدوسم طائف تشریف لے گئے تا کہ وہاں والے آپ کی مدو نصرت کریں اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بائٹیس ۔ تگر ان کا روبیا بھی مکہ والوں سے مختف نبیس تق انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشد بد ایذ اکیس دیں۔ اس لئے ہا آ خرط کف سے مکہ تکرمہ واپس لوٹ آئے اور مطعم بن عدی کی بناہ میں مکہ تکرمہ میں داخل ہوئے۔

## ببیثانی اور کوڑے میں نور

گرد توت کا کا اس بیار مالید مالید و سلم کا جاری رہا۔ اس کے بنتیج بیل طفیل بن عمر و الدوی رہی اللہ عند نے اسلام الانے کے ساتھ رہی اللہ عند نے اسلام الانے کے ساتھ بی اکرم صلی اللہ عند نے اسلام الانے کے ساتھ بی اکرم صلی اللہ عالیہ و سلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے بیٹیم اپنی اللہ عالیہ و تعلیٰ کی طرف و ایس جار ہا جول جھے وئی المی نشانی مرحمت فرہ دیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چبر سے بیس نور بیدا فرہ دیا۔ انہوں نے عرش کیا کہ یارسول اللہ امیری قوم کمبیں بید کہدو سے کے بیتے میں وہ نور اان کے چبرہ گران کے کوڑے بیل آگیا۔ اس وقت سے حضرت طفیل کا مقب ان کے چبرے سے شعل جو کران کے کوڑے بیل آگیا۔ اس وقت سے حضرت طفیل کا مقب ان کے قبیلے میں ذو النور ہوگیا۔ حضرت طفیل این عمروا پی قوم کو اللہ کی طرف بائے رہ اور ان میل اللہ علیہ سے بعض نے اسلام قبول کیا اور وہ اپنے علاقے میں مقیم رہے۔ جب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیر فتح فرویا۔ اس وقت اس کے قریب گھرانوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ عالیہ وسلم کے دمت میں حاضر ہوئے۔

#### اسراء ومعراج

اس عرصه بين أبي اكرم صلى الله عليه وسلم كو بيدارى كى حالت بين جمد شريف كرساته المراء اورمعراج كرسته السدى اسسرى بعبده لمراء اورمعراج كرستم بالمسحد الاقصى ليلا من المسجد الحرام لى المسحد الاقصى -

مكة تكرمه متجد حرام سے بيت المقدس تك سفر براق بر جوا۔ اور جبر طل البين آپ صلى الله عليه وسلم كرفيق سفر تقيد اور بيت المقدس بيل نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سوارى سے اس سے اور انبياء كرام عيبهم الساؤم كى امامت فرم كى اور نمى زيز هائى۔ چھر بيت المقدس سے اسى دات آپ صلى الله عليه وسلم وآسانوں بر نے جايا گيا۔ بيد آسان ونياء بيبا إسمان، بھر دوسراء تيسراء چوتق ، یہ نچواں ، جینا ، سماتو ال ۔ سماتو ل آ سانول پر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم شریق لے گئے اور ال آ سانوں میں انبیاء علیہم اسام ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ بھر اس سے آ گے سعدر قائنتهی تک آ پ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ، ور و بال سعدر قائنتهی کے پاس مطرت جبریل ایکن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں و یکھا جبیاحق تعالیٰ شان نہ جبریل ایکن کو بیدا فرویا ہے۔

اس سے آ کے عرش پر آ پ صلی اللہ اللہ و جاری گیا اور صلوات خمسہ بالی نمازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئیں۔

حضرت ابن عن سی رسنی القد عند کی رائے میہ ہے کہ آپ صبی القد علیہ وسلم کو معران میں حق تعالی شاند کا و بدار ہوا۔ و وفر ماتے ہیں کہ رأی رہ ہد ۔ جیسا کہ عبد القد بن شقیق ابوؤر رسنی القد عند سے روایت کرتے ہیں کہ ابوؤر رسنی القد عند نے روایت کرتے ہیں کہ ابوؤر رسنی القد عند نے روایت کر ہے ۔ فال نور انبی اراہ ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رأیت نور ا ۔ وکلی شخ مل رأیت ربک ۔ فال نور انبی اراہ ۔ اور معران کے واقعہ کی خبر وی اور جوحق تعالی شن اکر مسلی القد علیہ وسلم نے اپنی تو م کو اس عاور معران کے واقعہ کی خبر وی اور جوحق تعالی شاند کی بڑی ہڑی آبیت آپ نے مل حظہ فرمائی ان کی خبر وی تو ان کی طرف سے ایڈ اء اور عکد بید وسلم فیم فیاندو برعمل ویرا کہ تارہ علیہ وسلم فیم فیم فیاندو برعمل ویرا دیے۔

قصی بن کاب کی اوارو میں عبد مناف میں بہت کے تین بھائی اور دو بہنیں سے تین بھائی اور دو بہنیں سے تین بھائی اوار میں جارترینہ سے سے سے مناف کی اوارو میں جارترینہ اوارو اور باتھ میں ہیں۔ پھر ہاشم کی اوارو میں جارترینہ اوارواور باتھ بین ۔ اور عبد المطلب کے دی ہیں ۔ اور عبد المطلب کے دی ہیں اور بیٹے اور چھ بیٹیاں بین ۔ ان کے اساء عباس ، ممزو بعبداللہ ، ابو طالب ، تربیر محارث بینی اور بیٹیوں میں سفید ، اس کی ما تک امید عروه اور بیٹیوں میں سفید ، اس کی ما تک امید عروه اور بیٹیوں میں سفید ، اس کی ما تک امید عروه اور بیٹیوں میں سفید ، اس کی ما تک امید عروه اور بیٹیوں میں سفید ، اس کی ما تک امید عروه اور بیٹیوں میں سفید ، اس کی میں ما تک امید عروه اور بیٹیوں میں سفید ، اس کی میں میں دورہ بین ۔

# آ پ صلی التدعلیہ وسلم کے والدین ماجدین

حضرت عبدالقد، سركاردوعالم تعلى الله الله الله عليه وسلم كوالد ماجد الله اور والدو ماجد د حفرت الله عليه وسلم كانسب شريف حضرت سيدنا آوم على المينا وعاليه الصلوة والسلام سيكرس كاردوع لم الله الله الله عيد وسلم تك سب سياش ف اورسب سي افضل والدين ماجدين كي طرف سي ميد -

#### ریکستان میں بنر زمزم کیسے ملا؟ دانتہ علی معمر سردر امیر جعفر ہو عبد المطلب میں اشمر

آ ب صلی الله علیه وسلم کے جد امید حفرت عبد المطلب بن ہاشم حطیم بیل اوام فر مادے

تھے۔اس وقت بئر زمزم کی جگہ مفقو د ہو چکی تھی۔اس لئے کہ قبیعہ جرجم کو جب مکہ تحرمہ ہے سف کرنا پڑا تو یہاں ہے جاتے وقت انہوں نے بئر زمزم کویاٹ دیا تھا اوراس طربّ ریکٹان میں زمزم کے کنویں کا کوئی پیٹنبیں جال تھا رسرف نارٹ معلومتھی کہ اس جگہ پر کہیں کنواں ہے۔ بہت کوششیں اس کنویں کی تااش کے لئے کی تئیں نگر نا کام رہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عبدالمطلب حطیم میں آئر لیئے تو انہیں زمزم کے کئویں کے کھودی کی بشارے دی گئی اور بتایا کی کے قریش کے جہاں بت کساف اور نا کلہ رکھے ہوئے ہیں ،جس جُکہ قریش اپنی قربانیوں کو تح کرتے ہیں تو اس جگہ ہے جربھم نے مکہ تحرمہ سے جاتے وفت بئر اس عیل کو یاٹ دیا تھا۔ حضرت على سَرم القدو جبد ہے مروی ہے قرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب خطیم ہیں آرام فر مارہے تھے کدا جا تک کسی آئے والے نے آگر کہا کہ احسف و طیبہ ہے۔ میں نے یوجھا مسلطینہہ ؟ تو جواب دینے سے پہلے وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھرای جگدا کر لیئے تو پھراس نے آكركباكه احفو بوهد عبدالمطلب فرمات بين كه من في يوجيما كه وها بوه؟ توجواب ہے پہلے وو پھر چلا گیا ۔ تیسرے دن پھر و ہاں " کریٹا تو بھے ہے اس نے آ کر کہا کہ احسف السمضنونة ـ ش ف يويها صالسمضنونه؟ (مفنوندكيا ي؟) جواب س يهدوه جا - 12

چوتے ون جب میں وہال این اور سوگیا تو پھر وہ آگر کہتا ہے کہ احضو زمزہ۔ میں نے
پوچھامساز منزہ؟ اس نے کہا کہ جو بھی سو کھے گائیں کبھی اس کے پانی میں کی ٹیس آئے گی۔
حجات کے بڑے سے بڑے جج ٹ کو وہ سے اب کر سکے گا۔ اور اس کی جگد وہاں پر ہے جہاں بیٹھ
کرتم کوے کو دیکھو گے کہ وہ خون اور گو ہر والی جگہ چو ٹی مارر با ہے اور اس جگہ پر چیوٹیوں کا
بیل بھی ہے۔

اتنی وضاحت ہے اس نے اس جگہ کی نشاند ہی جب کردی تب عبدالمطلب کو یقین ہو آبیا ہے کہ بیر پچا خواب ہے۔ چنا نچے انہوں نے بچاوڑا ہیا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حارث ہن عبد المطلب كوسير كداكلوت يبيني اس وفت حارث بمن عبد المطلب بي عقير

چنا نچے تھودتے رہے تھودتے رہے۔ پھر جب عبد المطلب کے سامنے تھودتے ہوئے کنویں کی مینڈ اس ک گول دیوار فل ہر ہوئے لگی تو انہوں نے نعر دیکمبیر باند کیا السلسه اسکبو تب قریش کویفین ہوگیا کہ انہوں نے ایٹا مطلب والیا۔

ووڑ كرقريش آپ كے پاس بنج اور كئي كيا عبد المطلب! امها بشر ابينا اسماعيل - چونكدية ادر عالي اساعيل عبدالسالم كاكوال ب-وان لنسا فيها حقا فأشر كنا معها فيها ـ اس يرمطرت عبدالمطلب في فرمايا ماأما بفاعل ـ

جب میہ جنگڑ ااور بڑھنے لگا تو انہوں نے محا کمہ کیلئے بنوسعد کی ایک کا بند کوحکم تخسر ایا اور شام کی طرف اس بنوسعد کی کا بند کی رہائش تھی۔ وہاں سب انحضے رواند ہوئے۔ اور ریکستان کا سفاتھا جیتے رہے۔

## جدامجد عبدالمطلب كاامتحان

جب جہاز وش م کے درمیان پہنچے تو طویل سنا کی وجہ سے مسرت عبد المطلب اور آپ کے رافقاء کے پاس پائی ختم ہوگی یہ اس تک کہ بیاس کی وجہ سے ہلا کت کا انہیں یقین ہوئے لگا۔ قرایش کے دیگر قبائل سے انہوں نے پانی مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کیا کہ اگر جم تمہیں دے دیتے ہے انکار کیا کہ اگر جم تمہیں دے دین تو جومصیبت تمہیں سینی ہے جمیں بھی پہنچ کتی ہے۔

چنا نچے حضرت عبد المطلب نے جب تو م کا میہ برتا ؤاپنے ساتھ ویکھا اور اپنے آپ اور ساتھیوں کی بلا کت کا جمط و منڈل تا ہوا نظر آیا تو مشور و کیا ساتھیوں نے کہا کہ جوآپ کا تکلم ہو۔ آپ نے فرہ یا کہ میری رائے میہ ہے کہ ہم میں ہرشخص ابنی قبر کیلئے گڑھا کھوو لے اس لئے کہ اس وفت : مارے یا س ٹر ھا کھود نے کی قوت وطافت ہے۔

چنانچہ جب ان میں سے کوئی ایک وفات باجائے تو باقی ساتھی اس کو ای گڑھے میں جو

اس نے کھودا ہے اس میں وفن کردیں۔ اس طرت کی احتیان کے بغیرا پی ساری جماعت کی تدفین کر کئیں گئی ساری جماعت کی تدفین کر کئیں گے سوائے آخری شخص کے جو باتی رہ جائے گا تو اس ایک کی بلاکت کو برداشت کرنا آسان ہے سب کی بلاکت کی بہنست ۔ چنا نچہ برایک اپنائی شرھا کھود نے مگا اور بیاس کی وجہ سے موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔

اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہ کداس طرح موت کے ہو تھوں میں اپنے آپ کو وے ویٹا اور اطر، ف میں پانی کی تابش نہ کرنا میں بھی میں آٹا۔ اخیر سانس تک کوشش ضرور کرنی چاہئے۔ ممکن ہے کہ لند تبارک وتعالی کسی جگد: مارے لئے پانی کا انتظام فر ودے۔ اس لئے فرمایا کداب یہاں سے چلے چلو۔

### سواری کے سم سے چشمہ جاری

الى السماء وقد سقانا الله كرائد في ميس ين يين كودياتم بهي بيواور جانورول كوبكى ياؤر

اب جاتور ہے تھے سن کررہے تھے کا ہند کے پاس کہ یہ جو بئر اساعیل اور زمزم کا کنوال معظوم معلوم معلوم معلوم معلوم معلوم معلوم کا کنوال معلوم معلوم معلوم ہوئے کے ساتھ بی اختیار اس جھڑ اشروٹ ہوگیا۔ اس جھڑ ہے کی معلوم کا ہند کو بنا محراس کیلئے سنز کررہے تھے۔

گر جب حضرت عبد المطب ئے ساتھ حق تعلی شانہ کا بید معامد سفی میں دیکھا تو قبائل قریش نے معافی ہانگی اور سب نے بیک واز کہدوی قسضاء لک علینا یا عبد المطلب قصبی علیناو الله لانخاصمک فی زمزم ابدا یعنی اب جوری آپ سے ساتھ کو تم کی کوئی مخاصمت یا جھٹر انہیں رہے گا۔ بیزمزم کے کئویں کے آپ مالک بیں۔

کیونکہ ان السدی مسقاک هدا الماء بهذه العلاق لهو الدی سقاک ر مزجہ پنی جس مالک نے اس ریکتان جنگل میں بیبال چشمہ آپ کیلئے جاری فرمایا تو ایشینا و بال مکرمیں بخر اس میل بھی جن نے فسار جمع المسی سقایت کے برائم میں بھی ہوئے ہے۔ چن نچ فسار جمع المسی سقایت کے داشس المار آپ مکرمہ واپس چلے چلئے ۔ چن نچ قریش کے دیگر قبائل کو لے کر مطرت عبد المطلب مک کرمہ واپس اوٹ آئے۔

چنا نچے زمرم کویں کو میں ف کیا جائے لگا۔ صاف کرتے ہوئے اس میں ہے سوٹ کی دومور تیاں برن کی نگلیں ،اس فزان سمیت جرنم نے مکہ سے جاتے ہوئے زمرم کویں کو یا جو دومور تیاں برن کی نگلیں۔ چنا نچہ دھتر ہے عبد پائے دوار در بین بھی نگلیں۔ چنا نچہ دھتر ہے عبد المطلب نے وہ تلواری کعبہ کے درواز سے پر لگادیں اور درواز سے میں سوٹ کی ، ہرن کی دونوں مور تیاں لگادی گیں۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر جوسونا چڑھا، گیا وہ بیٹز اندی جو برتر دمرم میں سے نگا ہتھا۔

بئر زمزم سے پہنے مکہ مرمد میں ہر قبیدے کا اپنہ مستقل کنوال ہوا کرتا تھا۔ بئر بنی اسد ، بئر خلف بن وہب اور بئر بنی سہم کنویں مشہور تنے اور خاص طور پر حفائر مکہ کئویں بہت مشہور تنے۔
ان کے بیب ان جنووں پر مستقل اشعار بھی کیج گئے ، تصید ہے بھی کیج گئے۔ لیکن بئر اس بیل یعنی بئر زمزم کے ظہور کے بعد سارے کئویں معطل ہو گئے۔ زمزم کی حلاوت ، بر کت اور بذت اور جد امچہ حضرت اس بیل علی میں و ساید السازم کی طرف نسبت کی بنا کر سب لوگ اسینے کئویں جھوڑ کرائی زمزم سے مستقید ہوئے گئے۔

زمزم کے گئی ہی بٹارت اور اس کے مقام کے معلوم ہونے کے بعد ویکر قبائل ہے جو اختی ہوا اس وقت عبد المطلب کے اکلوتے بیٹے حفزت حارث بن عبد المطلب تنے اس اختی ہوا اس وقت عبد المطلب کے اکلوتے بیٹے حفزت حارث بن عبد المطلب تنے اس کے آپ نے اللہ بنارک وقع لی سے نذر وائی تھی کہ اے اللہ جھے دی بیٹے و سے جن سے جھے قوت حاصل ہو، ان بیس سے ایک کو بیس حق تھی گئی شانہ کیسے قربان کرو نگا۔ اور دی بیٹوں بیس سے زیادہ حضزت عبد المطلب کو مرکار دوعالم صلی اللہ عبد وسم کے والد ماجد حضرت عبد اللہ بیارے تھے اور وہال کی رسم کے مطابق قرب ڈالتے رہے ۔ تو وقع قرب بیس معز حام تعبد اللہ کی کہا تا موس میں فیل عبد اللہ کے اور وہال کی رسم کے مطابق قرب یا آخر دسویں مرتبہ بیس بجائے حضرت عبد اللہ کے اونٹوں کی نام کا قربہ کا اور سو اونٹ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ ک فدید کے موس بیٹی بیس دوؤ تھ کا بیٹا ہوں ۔ ایک حضرت اس میل مائیہ مائی عبد اللہ کا ایک بیٹا ہوں ۔ ایک حضرت اس میل مائیہ السان مائی بھی فدید کو اس کے بیٹی میں دوؤ تھ کا بیٹا ہوں ۔ ایک حضرت اس میل مائیہ طابہ وسلم کے والد ماجد جن کے قدید میں سواونٹ آریان کئے گئے۔

جس طرح ہے۔ بئر زمزم کے بارے میں ویگر قبائل ہے انتاباف ہوا ای طرح کا ایک اختار ف بنی عبد مناف کے ساتھ بھی ہوا اور قصی بن کلاپ کی وفات کے بعد جو انتاباف ہوا اس کے نتیج میں حلف المطلمین کا واقعہ پیش آیا کہ بنوعبد مناف کی بعض سمجھ دار خواتین نے آپس کے اختاباف اور خون ریزی ہے بچائے کیئے ایک تفال خوشبو سے بھر ابوا کعبہ کے صحن میں رکھا اور ان کوخدا اور خدا کے گھر کا واسط وے کر بیاک کداس خوشبو میں سب ہاتھ و الیس اور آپس میں نالڑنے بھڑنے کا معاہد و کریں۔

چنا نچیان کی و ہائی امتد نے سن ٹی اور جو قبائل لڑئے مرئے کیلئے تیار تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اس خوشہو میں ڈیو نے اور ندلڑ نے کی محافت اور معاہدے پروو تیار ہوگئے۔اس لئے جیتے اس حدف میں حصہ لینے والے تھے آنہیں مطھیان کہا گیا۔

اس صف المطین کی طرح سے ایک اور می لفت اور معابد و صف الفضول کا بھی چیش آیا ہے جس کے متعلق سر کار دوعالم صلی المقد سیدوسم کا ارشاد ہے کہ عبدالقد بن جدعان کے گھر میں جو صلف لیا جار ہاتھا ہیں اس میں موجود تھے۔ اور اس صلف الفضول پر جھے اس قدرخوش ہے کہ جھے سرخ اون و بید جھے گوار انہیں۔ اور اننی جھے سرخ اور اننی اس میں شرکت نہ جوتی تو بید جھے گوار انہیں۔ اور اننی جھے اس پر خوش ہے کہ اس وی حرح کے صلف کیلئے جھے آئے بھی اسلام ہیں بھی جاری جائے تو میں خوش ہے کہ اس میں بھی جاری جائے تو

یہ حدنت فیٹل نا می متعدد افراد کی کوششوں سے پیش کی اس لئے اس کا نام حدنت الفضول رکھا گیا۔ اور بعد میں بھی جب بھی کسی جھکڑے پر آپس میں صلح ہوتی تھی تو اس حلف الفضول کو ماو کیا جاتا تھا۔

چنا نچ حفرت حمين رشى الله عند أكس موالع يه وليد سه كرات كد احسلف بسالله لله كتنسيحن من حقى او الآخذن سيفى ثم الاقومن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الادعون بحلف الفضول.

اس کئے حضرت عبد اللہ بن زبیر رسی اللہ عند کے جب بیدولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت حسین رسی اللہ عند سے به که حضرت حسین رسی اللہ عند سے به که بیل تمہارے من حقه او نموت بیل تمہارے من حقه او نموت

جسمیں بھیار جیسے جیسے بیق مدیدینہ میں بھیلتار ہاتو سب نے یہی کلمات دھرائے چنانچے والید بن عتبہ حضرت حسین رمنی اللہ عند ہے مضالحت ہر مجبور جوار

#### فحلية، رفادة، سقلية

آپ صلی القد علیہ وہم کے جدامجد باشم کا اسم گرامی عمرو ہے۔ جنہوں نے رفادہ اور سقایہ
کی خدمت کی فرمہ لے رکھی تھی حضرت ہشم قریش میں کھڑے ہوکر اعلان فر استے کیا معشر
قرایش اہم خدا کے پڑوتی اور اس کے قرکے متولی ہواہ رزوار اور جائی اس موسم میں تمہارے
باس آتے ہیں جو القد کے مہمان میں اور اپنے ذاتی مہمانوں کی نبعت اللہ کے مہم نوں کا
اگرام تم پر زیادہ فرض ہے۔ چن نچہ جنے دن یہ یہاں تی مرکزیں گوائے دن ان کی میز بائی
تمہارے کئے ضروری ہے۔ چنانچا ہے عدن پرسب لوگ اس کی تیاری کرتے۔
اور اس کئے حضرت ہاشم نے تجارتی عارش وری فرمائے تھے، ایک گری کے موسم میں اور
ایک سردی ہے موسم میں۔ اس بھام فرمائے ہیں اول میں سین المو حسلتین لقویسش،
ایک سردی ہے موسم میں۔ اس بھام فرمائے ہیں اول میں اطعم الشوید بمکہ و ھو ھاشم ۔
ایک سردی ہے موسم ہیں۔ اس بھام فرمائے ہیں اول میں اطعم الشوید بمکہ و ھو ھاشم ۔
کراپنے مہمانوں کیلئے ٹریوسی فہو ھاشم ۔ و اول میں اطعم الشوید بمکہ و ھو ھاشم ۔
کراپنے مہمانوں کیلئے ٹریوسی کرتے تھے۔ عسمو و السلای ھیشم الشوید لقو میں کروں کو کرتیار کیا۔

گراپنے مہمانوں کیلئے ٹریوسی اور خدا کے مہمانوں کیلئے ٹریوسی ھیشم الشوید لقو میں کہوں کو کرونیوں کو کروں کو کرتیار کیا۔

حضرت ہاشم بن عبد مناف کا نکائی ، بی عدی ابن النجار میں ملمی نامی خاتون سے مدید منورہ میں بوا تفار اور انبی سے القد تعالیٰ نے ہاشم کوعبد المطلب عط فر مایا۔ مال نے تو نام رکھا تھا شیبہ تکر جب ان کے چچا مطلب آپ کو مکد کر مدلے کر آئے تب شیبہ سے عبد المطلب بنے اس طرح کے مصلب آپ کو مکد کرمہ کے بی افضار ہوئے تو لوگ سمجھے کہ اس طرح کے کرمطلب نے اس وقت سے شیبہ کے بجائے عبد المطلب سے مشہور ہوگئے۔

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن باشم بن عبد من ف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فبر بن ما لك بن النظر بن كنائة بن فريمة بن مدركة بن البيس بن مصر بن نز اربن معد بن عدمان -

سر کار دو عالم صلی الله عید و سلم کا شب شریف معد بن عدمان تک آپ نے ملاحظ فر مایا۔
اس بیس آپ صلی الله علیه و سلم کے آیا واجد او بیس کہیں قرایش نام نہیں ماتا اس لئے ابن بیشام
قرماتے بین کے قرایش کی طرف نسبت جوشرو ت جوئی وہ آپ صلی الله علیه و سلم کے جد امجد تقر
بن گنائ سے شروع جوئی ۔ ف من کان من و لمدہ و هو قریشی ، و من لم یکن من و لمدہ
علیس بقوشی ۔ کہ ان کی نسل کوقریش کہ جانے لگا۔

دوسرا قول بہ ہے کہ فہرین ما لک کی اوا او کو قریش کہا جاتا ہے۔

اور قرایش کیوں کہا گیا اس کی وجہ بیان کی گئی کہ قریش تقرش سے مشتق ہے اور تقرش تجارت اور کمانے کو کہا جاتا ہے۔

کیکن این آخل کی رائے یہ ہے کہ قریش کوقریش جو کہا گیا وہ جمع کے معنی کی وجہ ہے۔ پیمی تعقیر مل ای تعجمع رکے متفرق اور منتشر افراد کو جمع کرنے کی خدمت انہوں نے انجام دی۔ اس بنا ہر ان کی او 1 د کوقریش کہا گیا۔

اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں قصی ان کلاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان اور کنانہ کو عقبہ کے باس اسٹا کی اور اپنے مخالفین صوف پرقصی نی اب آئے اس جمع کے نتیج میں جوانبیں غلبہ موااس کے قصی کی اوارد کو قریش کہا گیا کہ اس غدیہ کے نتیج میں قصی بن کلاب کی او او کا بیت اللہ کی تولیت پر غلبہ رہا اور مکہ محرمہ میں ان کا عظم چلتے لگا۔

ای لئے این بشام قرماتے بیں کہ و کان قصی اول بھی کعب اصاب ملکا اطاع له به قومه ـ

اوراتی غلبے کے نتیجے میں فیک انست الیہ السحیج ابدة و السفایة و الرفادة و الندوة و السلواء فیحاز شوف مکة کله کریت الله کی در بانی ، مجارت اورزمزم اور جی تی کو پائی اللہ اللہ میں آگئیں۔ بیانے کی فدمت تو بیٹمام فدمین قصی بین کلاپ کے شاندان میں آگئیں۔

#### کا رہیعہ ہن نصر المحمی

ر بید بن نفر النمی نے ایک خواب دیکھ جس سے وہ گھراگیا اور اس نے اپنے در ہور ایول
کو اکنی کیا اور کا بن میں حر بحراف ، نیم سب کو اکنی کرکے اس نے بتایا کہ میں نے ایک بہت
خوفاک خواب ویکھا ہے اس کی تعبیر مجھے بتر ؤ۔ سب نے کہ کہ بمارے سامنے اپنا خواب
بیان کیجئے۔ ربیعہ بن نفر نے کہ کہ کوئی اتنا صاحب شف آ دمی ہو کہ چومیرے بتنا ہے بغیر
میرا خواب معلوم کر کے وہ بی اس کی تعبیر بھی دے میکے گا۔ چنا نچیاس نے اپنا خواب بیس بتایا۔
میرا خواب معلوم کر کے وہ بی اس کی تعبیر بھی دے میکے گا۔ چنا نچیاس نے اپنا خواب بیس بتایا۔
میرا خواب معلوم کر بے گئے کہ س طرح تو ایک طب کا بمن جو جا بید شام بیس ہے اور دوسرا
میں بی سے اور دوسرا
میں بن سعد انماری اا زدی جو دونوں بہت میمر جیں ہے آپ کا خواب سے بغیر خواب بھی بتا کے
میں اور اس کی تعبیر بھی بتا کے بیں۔

ربید نے انہیں بلانے کیئے آدمی بھیجا تو پہلے بیٹے کا بن پہنچا۔ تو اس سے بھی وہی بات کہی کہ بین پہنچا۔ تو اس سے بھی وہی بات کہی کہ بین نے خصے برا ابولنا ک۔ تو وہ خواب جمصے بتا ہے اگر خواب آپ نے مجھے سچا بتایا تو اس کی آجیر بھی بھی بھی بتا سیس گے۔

چنا نچے کے کہا کہ رأیت حدمة خوجت من ظلمة بركتم في ويكھا كرتار كي ميں

ے ایک جانور نگا! ہے اور و و زبین میں کھیل گیں اور اس نے زمین پر سے تمام کھو پڑی والول کو کھالیا۔ رہید نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح خواب ہتا ہیا۔ اب اس کی تعبیر ہتا! ؤ۔

اس نے کہا کہ احلف هابین المحوتین هن حسشید دونوں ترہ کے درمیان جتنے جانور میں میں ان تمام چانوروں کی قتم کھا کر کہتا ہول کے تنہاری اس حبشہ کی زمین میں کوئی اور لوگ پہنچ جا کیں گے جوافیق سے لے کر جرش تک کے مالک ہوجا تھیں گے۔

ر ہید نے کہا کہ اے مطبع بیاتو بڑا اٹکا فیف دہ دا اقعہ موگا۔ تو سیمبرے زیائے میں موگا؟ توسطیح نے کہا کہ نہیں بلکہ اس کے پڑھ عرصہ بعد س ٹھ ستر برس بعد موگا۔

پھر رجید نے پوچھا کہ کیائی کے بعد بھیشدایہ ہی رہے گا یا یہ سامد ختم بوجائے گا؟ توسطیح
نے کہ پوچ کی مالی میں بیڈتم بوجائے گا۔ بیٹن مقل کردیے جا کیں گے یا پھر یہاں ہے بھا گ
کرنکل جا کیں گے۔ پھر پوچھا کہ آگے کیا ہوگا؟ توسطیح نے کہا کہ ادم ذی بون وہ عدن سے
نظے گا اور یمن میں کسی ایک کوچھی ہوتی نہیں چھوڑے گا تو رجید نے بوچھا کہ یہ بھیشد کیلئے ہے یہ
یہ سامد بھی ختم ہوگا؟ توسطیح نے کہ کہ یہ بھی ختم ہوجائے گا۔

ر بیدئے اس پر پوچھا کہ کون اس کوختم کرے گا ؟ توسیلے نے کہا کہ نیسی دکسی ہاتیہ ہو السوحسی هن قبل العلمي رحق تعالی شاند کی طرف سے نبی مذک پر وحی آتی ہوگ وہ نبی ذکی ہے کارنا مدانجام دیں گے۔

رہ مے کے بچ چھا کہ وممن حذا ابنی ؟ کہ کس خاندان بین سے یہ نبی ہوں گے؟ توسطیح نے کہ کہ وہب بن فہر بین مالک بن نظر کی اوار و بین سے ہول گئے۔ اور ان کا خدی خرز مانے کا ای طرح رہ ہے اور ان کا خدی خرز مانے کا ای طرح رہ ہے گا۔ تو رہ جہ نے بچ چھا کہ کیا زیانے کا کوئی آخر بھی آئے والا ہے؟ توسطیح کے ای طرح بی بال و المشفق و المفسق الما انسان کے بار ہے ہو کرر ہے گا۔

کرشفتی اور شستی اور فجر اور قمر کی قسم کہ قبیناً جو کچھ بین نے تم سے بہ سے ہو کرر ہے گا۔

اس کے بعد جب وہ شتی انماری بہنچ توسطیح کی طرح سے اس کو بھی اس نے اپنا خواب

نہیں بتایا اور اس طرق سوال کیا تا کہ دیکھے کہ دونوں متفق میں یو دونوں الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ جب اس سے ربیعہ نے کہ کہ میرا خواب بھی بتاؤ اور اس کی تجبیر بھی بتاؤ توشق کینے لگار أیت حسمة حرجت من ظلمة فوقع فی أرض بھمة فاكلت مبھا كل خات نسمه سطح اور ش نے اور ش نے لكل ہو بہو واى خواب جواس نے دیكھا تھا بیان کی سرف فرق بیتھ کہ جو تھے کہ جو تھے کہ جو تھا ہے گئی اور اس نے کہ کہ تمام نے تھے کہ جو تھا جائے گئی اور اس نے کہ کہ تمام نے تا دیکھا صابے گئی۔

یو چھا کہ شق! خواب تو تم نے ہالک صبیح بتنایا اب تعبیر بتلاسیئے انہوں نے کہا کہ ان دونوں حروں کی میں شم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں سوڈ انی اور حبثی آ جا کیں گے اور انیق سے لے کرنج ان تک وہ مالک بن جا کیں گے۔

ر بیعہ نے کہا کہ بیتو بڑا تکا یف وہ واقعہ ہے۔ مطیح کی طرت سے پھر آ گے سوال کررہا ہے۔ اور جواب بھی جس طرت مطیح نے دیا اس طرت شق نے بھی دیا۔

جب اس سے بھی بوچھا کہ بیاسلہ بھیشہ رہے گا کہ ختم بوجائے گا؟ کبا کہ ختم بوجائے گا؟ کبا کہ ختم بوجائے گا۔ گا۔

یو جہا کہ سطر ن جتم ہوگا؟ کن کے ذریعے ختم ہوگا؟ توشق انماری کہتا ہے کہ نہسسی موسل باتنی بالحق و العدل ہین اهل اللدین و الفضل یکون الملک فی قومه الی موسل باتنی بالحق و العدل ہین اهل اللدین و الفضل یکون الملک فی قومه الی یہو ہا الفصل کے النہ کے دریعے یہ ہوئے پیم آئیں گے ان کے ذریعے یہ ہوؤ انیول کا ساملہ یہاں ختم ہوگا جوجق اور عدل اور انصاف لے کرسکیں کے اور وو دیندار اور اسی بعم ہوں گے اور قیامت تک ان کا مذہب ، ان کی شریعت ان کا ملک چلتارے گا۔

شق سے ربید نے ہو چھا کہ واہم انفسل؟ کہ ہوم الفسل کی ہے؟ توش نے کہا کہ بسوم سے دیا کہ سے دیا کہ سے میں میں تمام حکام کا سے دی السوات دعوات کہ جس میں تمام حکام کا بدر ای جائے گا اور آ ان سے پکار ہوگ جو زندوں اور مردول سب کو شائی دے گی۔ تمام

انسان وفت مقررہ پر جن سئے جا کیں گے اور جن ہونے کے بعد جو تقی ہوں کے نیک اعماں کی وجہ سے انہیں کامیا لی ہوگ۔

ر بیجہ نے بچ چی کہ بیتم کی بتار ہے ہو؟ تو اس نے قشم کھ کرکب کہ آتان وز مین کے رب کی قشم جواوٹی نی اور طول عرض کا یا لک ہے کہ ان هاانباتیک به لعجق قانه کہ کہ میں نے جو شہیں خبر دی ہے وہ ضرور ہوکررہے گا بیاکوئی مذاق اور شک والی ہے شیس ہے۔

## زيدبن عمروبن نفيل

زید بن عمرہ بن نفیل اٹل مکہ کے شرک اور کفر سے بیز ار تھے اور علامیہ ان کے کفر وشرک پر نکیر فرمائے تھے۔ وین حق کی تلاش میں مکہ سے نکل کر مدیند منورہ پہنچے جسے بیٹر ب کہا جاتا تھا تو و ہاں کے احبار اور اٹل عم کو بھی ویکھا کہ وہ بھی شرک کی گندگی میں طوث ہیں تو اپنے ول میں کہا کہ هاهذا باللدی اجتعلی کہ جس کی مجھے تلاش ہے وہ بیدین ٹیس ہوسکتا۔

پھر وہ شام پنچے تو و بال کسی عالم نے ان سے کہا کہ جس دین کے متعلق تم آئ سوال کررہے ہوا ہے بطور مذہب کے اپنایا نہیں جار ہاہے۔ ہمیں کوئی محض معلوم نہیں سوائے جزیرہ کے ایک بوڑ ھے آ دمی کے کہ صرف وہ تنہ امتد وحد ولا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔

چنا نچے وہ الجزیرہ پنچے اور اپنا مقصد بتایا تو وہ کہنے گئے کہتم ان سب کو گمرای میں و کمچے رہے ہوتو یا آآ خرتم کون ہو؟ زید بن عمرو بن نفیل کے کہا کہ میں بیت اللہ تعبہ کے شریف کے ارد مرد رہنے والوں میں سے جول۔

الله الله قد محوج فی بلدک او بخوج نبی کو بہ یا تو سیک یا تو سیک کو بہ یا تو سیک کہ ان کے شہر ہی میں نبی کریم یا تو نکل کے بین یا عنظر بیب نگلنے والے بیں۔ اس سے کہ ان کے ستارے کو د کھے رہ ہول کہ ووطلو ٹی ہو چکا ہے۔ اس لئے آپ اپنے وطن تشریف لے جائے ان کی تقدد این کیجئے ان کا انتہا تا کہ بیجئے ان کی ایمان لے آپ ایسے اس لئے زید بن عمرو بن أغیل

#### مكدوا چَن آ گئے۔

اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنها فرماتی میں کہ میں نے زید بن محرو بن نفیل کو دیکھ کہ وہ کعیب کہ وہ کعیب کہ وہ کعیب کہ وہ کعیب کو دیکھ کھیں کے دوہ کعیب کو ایسا مستعشر کے بیار کا کے بوئے میں اور کہدر ہے بیس کہ بیسا مستعشر قسویت اور کہدر ہے بیس کہ احدالیوم علی دین اہر اہیم یہ بیس ہے وکی ایک بھی دین اہر اہیم پر تھیں ہے۔ تہیں ہے۔

حضرت اساء رمنی القد عنها فر ماتی جی کدوہ جن بچیول کوزندہ درگور کیا جاتا تھا تو اس آومی کو انھیمت فر ماتے ۔ جب وہ ند مانیا تو فر ماتے لات فتلھا کرتم اسے قبل ند کرو ، ججھے دے دو۔ میں ان کی کفالت کروں گا اور اس کے سرے اخراج ت میرے ذھے بول گے۔ اس طرح بے شان کی کفالت کروں گا اور اس کے سرے اخراج ت میرے ذھے بول گے۔ اس طرح بے شمر بچیوں کوانبول نے بچایا۔ پھر ان کی تربیت فر ماتے اور پھر جب وہ جوان بوجا تیس تو اس آوی کوفر ماتے اور پھر جب وہ جوان بوجا تیس تو اس کو تھوڑ دو۔

بیعتی کی روایت میں ہے کہآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن عمرو بن نقیل کے متعلق یو چھا کمیا تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا یبعث یوم القیاصة اصة و حدة\_

ای طرح عامر بن ربیعہ رضی اللہ عند سے مروی ہے قرماتے ہیں کہ مجھ سے زید بن عمرو بن فیل سے قبل کے مجھ سے زید بن عمرو بن فیل نے کہا کہ میں حضرت اساعیل مدیدا ساام کی اواا دہیں سے ایک نبی کا منتظر ہوں جو بی عبد المطلب کی اواا دہیں سے بول گے۔ مجھے بیدنیول نہیں کہ میں انہیں پاسکتا ہوں۔ ہیں ان برائیان اوانا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کی شہودت دیتا ہوں کہ انہ مہی۔

عام ااگرتمباری عمر لمبی ہواور اللہ کے اس نبی سے تم مواور ویکھوتو میر وائیس سلام کبار اور میں آپ کوان کے اوس ف بت تا ہوں تا کہ آپ پر کوئی چیز مختی شد ہے۔ کہ وہ فیس بالقصیر ولا بالسطوی ل ولا بالسطوی ل ولا بالسطوی ل ولا بالسطوی ل الشعر ولا بقلیله کہ وہ نہ بہت طویل القامت ہول گے نہ کی قصیر القامت ہول گے۔ نہ ان کے جسم پر بہت زیادہ بال نہ بہت ہی کم اور ان ک دونوں آئے ہوں کے درمیان دونوں آئے ہوں کے درمیان

نبوت کی مبر ہوگی اور ان کا نام احمد ہوگا اور بیشہر مکدان کی و اوت جگداور ان کے نبی بنا کر مبعوث کئے جائے کی جگدہے۔

لیکن پھر آپ کی قوم ہی آپ کو ببہال سے نکانے گی اور جودین لے کروہ آئے ہول گے اسے وہ نا پہند کرتے ہول گے بہال تک کدوہ پٹر پ کی طرف جھرت کرج کیں گے اور وہال سے ان کا خلیہ شروع ہوگا۔

اور ش تہہیں فاص طور پر ان کے بارے بیں تاکید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تم مختص رہنا۔ اس نے کہ بین مقام مکول کا چکر گایا دین ایرا آیک کی طاب بین ، یبود، اُساری ، مجوس اور تمام الل اویان سے بین نے پوچھا تو سب نے بھے سے یک کب کہ ھسفا السامیسن ور افک ۔ یعنی جس وین کے بارے بیل تم سوال کررہے ہو بیدوین تم اپنے بیجھے ہی چھوڑ کر آئے ہو۔ اور وہ جس نی کے اوص ف بین نے آپ کے سامنے بیان کے انہوں نے میرے سامنے آئے والے ٹی کے اوصاف یکی بیان کے۔ اور بیکھی انہوں نے کہ بس بیاللہ کے سامنے آئے والے ٹی کے اوصاف یکی بیان کے۔ اور بیکھی انہوں نے کہ بس بیاللہ کے سامنے آئے والے ٹی کے اوصاف یکی بیان کے۔ اور بیکھی انہوں نے کہ بس بیاللہ کے سامنے آئے والے ٹی کے اور ان کے سواکوئی اور نبی ہاتی نبیس رہا۔

حضرت عامررتنی القد عند فره تے بین کہ جب بین اسلام الماید بین نے نبی کریم صلی القد مالیہ وسلم کے سامنے زید بن عمرو بن نفیل کا تو ل ان کا پیغ معرض کیا اور بین نے ان کی طرف سے سلام پہنچایا تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لئے دعائے رحمت فرمائی اور آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا کہ بین نے رو بن فیل کو جنت بین و کھنے جو کے جل رہے تیں۔

مخزوم بن بامی اُمحذومی اپنے وارد ہے روایت کرتے ہیں جن کی عمر ڈیڑھ مو ہری کے قریب تھی فرماتے ہیں کہ جس رات میں نبی کریم صلی القد عدیدوسم کی وادوت شریفہ ہوئی ہوتی سمر کی کامحل ال گیا اور چود و کنگرے اس کے گر گئے اور ایرانیوں کی فارس کی آگ بچھ کئی جو ایک بزار سال ہے بھی بجھی نہیں تھی اور بچیرہ ساوہ خشک ہوگیں۔ اور موبذ ان نے ایک خواب و یکھا۔ وہ دیکھ رہ ہے کہ آگے آگے بہت مضبوط اونٹ چل رہے ہیں اور ان کے چیچھے چیچھے عمرہ عربی گھوڑے چل رہے ہیں اور وہ دریائے وجلہ میں داخل جونے اور اسے یا رکز گئے اور سمارے ملکول میں پھیل گئے۔

اس ماجرہ اور واقعہ ہے کسری تھیرا گیا اور اس نے بہ تکلف شیاعت اور توت کا اظہار کرنے کی کوشش کی کہ کے طرح وہ عبر کر سے لیکن جب اس کا صبر کا پیانہ چھنگ گیا تو اس نے اپنے وزراء اور مرزبانوں کو اکٹھا کیا اور اس نے تاتی پہنا اور اسپنے تخت پر جینے اور ان ہے بوچھ کہ مجمین ہا ہے کہ جس نے تمہیں کیوں جن کیا؟ قو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ ہی جمیس بتا کیں۔ یہ بیٹ کیا ہے کہ جس کے باری تھی کہ اس بتا کیں۔ یہ تاکیں۔ یہ باری تھی کہ استے جل اطلاع سے فیاری تھی نار فارس وہ بجھے تھی اور زیادہ وہ مغموم ہوئے۔

پھر اس نے اپنے وزراء اور مرز ہا نوں کو ایوان سری میں زلزلد آیا اور اس کے نظرے گر گے اس کے متعلق ان کوخبر دی ۔ بیان کرموبذان نے اپنا خواب بتایا جو اونٹوں اور گھوڑوں کے متعلق اس نے دیکھا۔ باد شاوتے لیو چھا کہ موبذان بیا کیا ہوسکتا ہے؟

مویذ ان ساری قوم میں سب سے زیادہ تجھ دارتھ تو وہ کینے گا کہ تر ب کے ملاقے میں کوئی واقعہ بظاہر چیش آ ہے گا۔

سری نے نعمان بن منذر کولکھ اوا بعد! آپ زوارے پاس ایک عالم محض کو بھیجے کہ جمیں اس سے پچھ سوالات کرئے جیں۔

نعمان بن منذر نے سرنی کے پاس عبد استے بن عمرو بن حیان الفسائی کو بھیج۔ ووجب اس کے پاس پنچے قو سری نے کہا کہ میس تم سے پچھے سوال کرنا چاہتا ہوں تمہیں معلوم ہے۔ عبد استے نے کہا کہ بادشاہ سدامت ججھے بتا تمیں اگر میرے پاس علم ہوگا تو ہیں بتا اوں گا یا ایسے شخص کا بتنا وال گا جواس کا جواب دے سکے۔

يحرك ي في المعلى على جو پيش آيا وه بتاريا اور موبذان كاخواب بتايا تو اس سے عبد المسح في

کہا کہ اس کاعلم تو میرے ماموں کے پاس ہے جسے مطبعہ کہا جاتا ہے جوشام کے باا کی مارقے میں زاویہ میں رہتے ہیں۔

سری نے کہا کہ آپ خود ہی ان کے پاس جا کیں اور ان سے سوال کریں اور اس کی خبر میرے بیاس لے کر آئیس۔

عبد المسيح نظ يبال تك كريش ك پاس پنچ اور وومر في ك قريب تف عبد المسيح في ملام كار الله عند عبد المسيح في ملام كار النهار الله النهار براهن شروع ملام كار النهار النهار براهن شروع كار كار هذا الله النهار براهن شروع كار كار هذا الله النهار براهن النهار ب

وہ اشعار سن کرسی نے آنکھیں کھوں دیں اور کہنے مگا کہ او ہوتم عبد المین ہو۔ ایس سواری پر تم سوار ہوکر آئے ہو جس کا وصف میہ ہے اور تم سطیح کے پائی آئے ہوا بیے حال بیس کہ وہ مرنے کے قریب ہے اور تمہیں ساسانیوں کے باوشاہ نے بھیجا ہے اس لئے کہ اس کے ایوان میں زلزلہ آیا ہے اور اس کی آگ بجھ گئی ہے اور مو ہزان کے خواب کی تعبیر کیلئے تمہیں بھیجا گیا

اس کے بعد سی کے بعد سی کہ عبد السمسید اور ایکی والہ جی بھی فاہر ہوگا اور ہاوی کی المهسر اوسة جب کام اللہ کی تا اوت بہ کثر ت ہوگی اور ایکی والہ جی بھی فاہر ہوگا اور ہاوی کی وادی چنیل میدان ہوجائے گئی اور بھی اور جی میں وہ خشک ہوجائے گئو چھر بید شام سی کا شام کے نام سے نہیں رہے گا۔ ای قوم کے کی ایک بادشاہ ہوں گے۔ شام بھی سی کا شام نہیں رہے گا اور جو نیکر کے رہ سام بھی سی کا شام نہیں رہے گا اور جو نیکر کے رہ سے بیا تو سی کے نہ کہ کہ جنتی تعداد کری ہے ، ای تعداد کے مطابق بینی چودو ان سام نیوں میں سے بادشاہ مرد اور عورت ہوں گے اور جو نیکو بھی ہے وہ باکل تیز تیز آ رہا ہے۔ کا میں نیوں میں کے بعد سیلے کا انتقال ہوجاتا ہے۔

جب عبد المين سرى كے باس بنتي ميں اور مليے في جو كہاوہ سرى كو بتاتے بيں تو يدى كر كه بهم ين سے چوده باد شاہ جول كے سرى نے كہا كه چرتو زماري سلطنت جيد كا۔ لیکن ان میں سے دس بادشاہ حیار سال ہی میں ختم ہوگئے اور یاتی رہ گئے جیار تو حضرت عثمان نمنی رمنی اللہ منہ کے دور تک میہ باتی بھی ختم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ عیدوسلم موسم نج میں اپنے آپ کو قبائل پر بیٹی کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ کوئی شخص ہے جو چھے اپنی قوم کی طرف لے جائے اور میر الد دگار ہوتا کہ میں میرے رب کا پیغ م پہنچ وُں۔ اس لئے کہ قریش میرے رب کا پیغ م پہنچات سے میرے لئے مائع ہے ہوئے میں۔ چھچے چھے ابواہب اعلان کرتا جاتا لائے سمعوا لیہ فائلہ تکداب۔

عرب نے قبائل بھی قریش کے آدمی کی طرف سے سن کرے کہ انسے کا دب، انسے کا دب، انسے کیا ہے۔ کا دب، انسے کیا ہے کا اس کیا ہیں، انبہ ساحو جمونی تہتیں جو قریش آپ پر رکھتے تھے۔ تو عام آدمی ان کے کلام سے متاثر ہوتا۔

کنیکن عقل مند آ دمی جوخور ہے آپ کے کارم کوسنت تو شہادت دیتا کہ جو آپ فر مار ہے ہیں۔ وہ حق ہےاوروہ اسلام لے آتا۔

ای کا بھیجہ کد انصار میں سے اوی اور خزر ن وہ جب مدید منورہ میں میبود کے ساتھ ان کی انتظام ہوتی تو ان کی اختلام ہوتی تو ان کی بعث کہ نی آخر الز مان کی بعث کا وقت آ پہنچا ہے اور میبودی آئیس فراتے تھے کہ تم مسے جنگ کرو گے تو اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تم کوتل کریں گے، جس طرح عاد اور ارم کوتل کیا گیا۔

اب بہودتو جج کیئے نہیں آتے تھے گرا نصار آتے تھے۔ اوس اور خزر ن کے قبائل نے موسم

ج بیں ٹی اگرم صلی اللہ عابیہ وسلم کواللہ کی طرف بلاتے ہوئے دیکھا تو آپ بیس صدق والانت کی ساری علامتیں دیکھیں تو وہ کہنے گئے کہ بیوائی ٹبی ہیں کہ جن کے ساتھ ٹل کرقی کرنے کی یہود دھمکی دیتے رہے ہیں۔

ان آئے والوں میں سوید ہن صامت بھی تنے ۔ آپ سلی القد طبیدوسلم نے انہیں دعوت وی انہوں نے نہ قبول کیا نہ انکار کیا۔ اور وہ مدیند منورہ لوٹ گئے اور جنگ بعاث میں وہ قبل سے گئے۔ بیسوید ہن صامت مصرت عبد اسطلب کے چھاز او بھائی ہیں۔

کھر ابواکسین ، انس بن رافع چنر نوجوانوں کے ساتھ مکہ کرمہ میٹیجے اور قریش کے ساتھ وہ محافت کرنا جا ہے تھے آپ صلی املہ سیہ وسلم نے موقع نیمت پایا اور انہیں اسلام کی وعوت دی۔

ایاس بن معاذ جونو جوان تھے وہ کہنے گئے کہ اے قوم جس کیائے تم آئے ہواس سے بہتر تو یہ کام ہے۔ تو ابوالحسیش نے ان کوڈائی، اس پروہ چپ ہوگئے۔ اگر چرقریش کے ساتھوان کی می لفت بھی نہ ہوئکی اور وہ مدینہ منورہ لوٹ گئے۔ ایاس بن معاذ کے بارے میں بتایہ جاتا ہے کہ اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔

موسم هج بین نبی اکرم صلی القد عدید وسلم سقید ک پوس انصار کی ایک جماعت سے طے جو سب کے سب قبیل خوز رق بین سے نتے ۔ جن بین ابوا مامد، اسعد بن زرارہ بجوف بن ای ارث اور رافع بن ی سب کے سب قبیل خوز رق بین عامر اور مقبد بن عامر اور جاہر بن عبدالقد رشی القد منے ۔ آپ صلی القد عابیہ وسلم نے آبیس اسلام کی دعوت وی تو وہ جدد کی سے خیر کی طرف سبقت کر تے ہوئے اسلام کے آئے۔

کھر وہ مدینہ منورہ لوسٹے اور وہاں انہوں سٹہ دعومت کا کام جاری رکھا اور مدینہ منورہ میں اسلام سیلنے لگا میہاں تک کہ کوئی گھر ہاتی نہیں رہا جس میں اسلام واقل شدہوا ہو۔ انگلے سال کھر ہارہ " دی آئے جن میں سے سوائے جاہر ہن عبدالقد کے چیم تو وہ ہی حضرات سے اور ان کے ساتھ موید معافی بن حارث ، ذکوان بن عبد قیس ، عباد و بن صاحت اور ابوعبد الرحمن بزید بن الله رسی الله عنهم بیدوس فران بل سے سے جو اور دو اوس بیس سے سے جو ابوالہیشم مالک بن تیبان اور عویم بن ساعد و رضی الله عنبار ۔ انہوں نے نبی آسر مسلی الله مالیہ وسلم سے بیعت اسلام کی ۔ پھر جب بید صرات مدید منورہ واپس سے تیج نبی آئر مسلی الله مالیہ وسلم نے معافر دین اسر محلی الله مالیہ وسلم نے معافر دین اسر محلق مرتنی الله عند کو ان کے ساتھ بھیج اور مصعب بن عمیم رشی الله عند کو بھیج تا کہ بیانبیس قرآن کی علیم دیں اور الله کی طرف بالائمیں۔

ید دونوں حضرات ،حضرت اسعد بن زرارہ رنشی ایند عنہ کے مہمان رہے۔ اور مصعب بن عمیر رنشی اللہ عندتماز بیس امام بھوتے تتھے۔

انہوں نے جالیس مسل نول کی ایک جماعت کو جمعہ کی نماز بھی پڑھ تی ہے۔ اور وہنی دونوں حضرات کے ہاتھوں حضرت اسید بن حفیر رسنی اللہ عنہ اور حضرات سعد بن معاذ رسنی اللہ عنہ اسلام الائے۔ اور ان دونوں سر داروں کے اسلام اللہ نے دوجہ سے بنی عبد الاضحال کے مرد وعورت سب نے اسلام قبول کیا۔

سفیان بن ثابت رسی اللہ عند جنہیں اصر م کہ جاتا ہے وہ جنگ احد کے بعد مسلمان بوئے۔ اور وہ اس وقت اسلام اے جنگ احد کے موقع پر اور جب دیس شریک بوئے اور شہادت پائی جب کہ انہوں نے ایک تجدہ بھی نہیں کیا تھ اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ شہادت پائی جب کہ انہوں نے ایک تجدہ بھی نہیں کیا تھ اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ انہی کے متعلق جب آپ صلی اللہ عید وسلم کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ عید وسلم کے ارشاد قرہ یا کہ عمل قلینگلا و اُجو کھیئوا۔

مدیند منورہ میں اسلام پھیلتا رہا اور مصعب بن عمیر رمنی القدعنہ واپس مکد تکر مدلوث آئے اور پھر جنب موسم جج آیا تو سقیہ میں اب کی مرتبہ تہتر مرد تنے اور دوعور تیں تھی جنوں نے جی اگر مصلی القد عبیدوسلم سے اپنی قوم اور کفار مکہ ہے تیجیب کر بیعت کی۔

اس رات میں سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں حضرت براء بن عاذب رضی اللہ

عند تنھے۔ اسی بیعت کے موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچچاجان حضرت عباس رمنتی اللہ عند بھی موجود تنھے اً سرچے وہ اسلام نہیں ا، ئے تنھے۔

ا بن کثیر رحمة القدمایی فرمات میں کہ صبع اللہ کان بعد علی دین قو معر کہ تب تک وہ اپنی قوم کے ندیب پر مخصے۔

ان تبتر مردوں میں سے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے اس رات بارہ حضرات کو نقیب کے طور پر چنا۔ وہ اسعد بن زرارہ ، سعد بن ربئے ، عبد اللہ بن رواحہ رافع بن ما مک ، براہ بن معرور ، عبداللہ بن عرو بن حرام (جوج بررشی اللہ عند کے والد تنے ) ، سعد بن عبادہ ، منذر بن عمرو ، عبدہ بن عبادہ بن عبادہ ، منذر بن عمرو ، عبدہ بن عبادہ بن اللہ عنهم ۔ بیاق قرز ربن میں سے تنے اور اوس میں سے تنین حضرات تنے اسید بن حفیر ، سعد بن خیرہ ، رفاحہ بن عبدالمنذ ررضی اللہ عنهم ۔ بعضول نے ابوالمیشم بن تنے اسید بن حفیر ، سعد بن خیرہ ، رفاحہ بن عبدالمنذ ررضی اللہ عنهم ۔ بعارہ رسی اللہ عنہ ، نمیب بن زبید بن عاصم رسی اللہ عنہ اللہ عنہا ، نمیب بن زبید بن عاصم رسی اللہ عنہ نے مسیمہ کوئل کیا بنت کھی رضی اللہ عنہ نے مسیمہ کوئل کیا بنت کھی روس ی فاتون اسیء بنت عمرو بن عدی رسی اللہ عنہ بن ۔

کچر جب ہے بیعت بوچکی تو ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طاب کی کہ جتنے دیٹمن یبال میں ان ہرو د ٹوٹ میڑیں اور بدلہ لیس۔

آ پ صبی انقد هدیدوسلم نے اجازت نہیں دی بنکدآ پ صلی انقد علیدوسلم نے اس کے بعد مکہ والوں کومدینه مثور د کی طرف جبرت کی اجازت دی۔

سب سے پہلے جو مکہ تکرمہ والوں بین سے مدینہ منورہ کی طرف نگلے بیں وہ ابوسلمہ بن عبد
الاسد رضی اللہ حنہ بیں اورآپ کی ابلیہ ام سمہ رضی اللہ عنها بین جن کو وشینوں نے اپنے شو ہر
کے ساتھ جائے سے روک دیا تھ بلکہ ایک س تک کیئے ان کو اپنے بیٹے سے بھی جدا رکھا
گیا۔ پھر اس کے بعدوہ اپنے بیٹے کو لے کرمدینہ منورہ بیٹی بیں۔عثان بن طلح رضی اللہ عنہ ال
کو بیجے نے کیلئے ان کی مشید ت کیلئے ہیں۔

کیر اس کے بعد تو جی عت در جماعت مہاجرین جانے گے۔ اور اب مسلی توں بیس سے مکد کرمہ بین سرف نبی اکر مسلی توں ملہ اور حضرت اور بکرصدیق رشی اللہ عند اور حضرت اور بکر صدیق رشی اللہ عند اور حضرت علی کرم اللہ و جہدرہ گئے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی آپ صلی اللہ عاید وسلم کے تھم کی بنا پر تخبر گئے تھے۔ حضرت ابو بکرصدیق رشی اللہ عند نہ سند کی سواری اور سامان و فیرہ آپار کرمیا تھ اور نبی اکرم صلی اللہ عاید وسلم کو جن تعالی شانہ کی طرف سے اجازت بواس کے و و انتظر تھے۔ اس دوران ایک رات مشرکیین نے نبی اکرم صلی اللہ عاید وسلم کو اچا کک جملہ کر کے قبل کرنے کا ارادہ کر بیا اور دروازے پر سلم جماعت تاک بیس بیٹے گئی تاکہ جب آپ صلی اللہ عاید وسلم کا ارادہ کر بیا تو وہ آپ کو قبل کردیں۔ گئیں تو وہ آپ کو قبل کردیں۔ گئیس دیکھا۔

حدیث بین ہے کہ آپ صلی اللہ عدیدوسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف بھینکی تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو د کھے نہیں سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق آکیر رہنی اللہ عندے گھر پہنچ اور رات کے وفت و بال سے آپ صلی اللہ عدید وسلم اور صدیق آکیر رہنی اللہ عند سند جرت پر پیل بڑے۔

عبد الله بن اریقط کواجرت پر لے رکھ تھ جومدیند منورہ کے رائد کے ماہر تھے اور ان کو صدیق ائبر رہنمی اللہ عندنے ووسواریاں دے کر غار تور کی جگدان کیلئے مقرر کر ٹی تھی کہ تین رات کے بعد غار تور کے باس آگر ہم سے ملیں۔

اگر چقریش غارثورتک پی گئی گئے گرعت میں الله علی قریش حبوهما فلم یدوواکد القد تعالی نے قریش کواندها کردیا اوروه آپ صلی الله علیہ وسم اورصد این اکبررشی الله عند تک شاہیج سکے۔

ان نیمن راتول میں حضرت عامر بن فہیر ہصدیق اکبر رسنی اللہ عندی بھریوں کا ربوڑ لے کر وہاں پہنچ جاتے اور اساء بنت الی بکر رسمی اللہ عند دونوں حضرات کا کھانا لے کر غار تک پہنچتی ر بیں اور مکہ عمر مد بیس عبد اللہ بن انی بکر رمنی اللہ عند قریش کی مجالس میں جوان حضرات کے متعلق مختلو ہوتی تھی وہ ان حضرات کو پہنچ تے رہے۔

حق تعالی شانہ نے قریش کے غارثور کے درواز و تک تنٹیخے پر بھی ان کی آتھے ول پر پردہ ڈال دیا اس طرح کد آئزی نے غار کے دہانہ پر جالاتن دیا تھا اور کبوتر کے جوڑے نے غار کے درواز و ہراینا گھونسلا بنالیا تھا۔

اَ يَ وَكُلُ اللّهُ اذْ أَخُرِجَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اذْ أَخُرِجَهُ اللّهُ اذْ أَخُرِجَهُ اللّهُ اللّهُ اذْ أَخُرِجَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنا، فَٱنْزَلَ السّمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنا، فَٱنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَيْدَهُ الجُنُودِ لَمْ تروها وجعل كلمة الّذين كفرُوا السّمُفلي وكلمةُ اللّهُ عَنِيْزٌ حكيْمٌ.

یہ نفرت اللہ تبارک وقعالیٰ کی اس طرح ہوئی کہ جب شرکین غار کے درواز و پر پہنچے ہیں تو صدیق اکبررمنی اللہ عشررویزے۔

کہنے مگے کہ بارسوں امقد! ان میں سے کوئی ذرائیجے کی طرف دیکھے گاتو وہ جمیں دیکھے سکتا ۔

نی اکرم صلی الله شالشه میدوسهم نے قربایا کہ اہا بکو! هاظنگ باثنین الله ثالثههما؟ اور ای ئے تعلق به آیات نازل ہوئیں۔

جب تین دن گذر گئے تو عبد اللہ بن ارباقاد دونول سوار بیال کے کر پیٹی گئے اور دونول حضرات سوار بیال ہے کر پیٹی گئے اور دونول حضرات سوار ہوگئے ۔ آپ صلی اللہ اللہ عبد وسلم ، یک اونٹی پر سوار شخے اور ایک اونٹی پر حضرت صد بیل اکبر رضی اللہ عند کو روایف بنا کر چیجے ، شھایا تھا اور ان دونول سوار بول ہے آگے آگے عبد اللہ بن ارباقاط اپنی سواری پر چال رہے تھے۔ اوھر قریش نے اعلان کر رکھا تھ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صد بیل اکبر میں ہے کئی ایک کو بھی اللہ علیہ وسلم اور صد بیل اکبر میں ہے کئی ایک کو بھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کا آتا ہے۔ سواونٹ انعام ملے گا۔

# سراقه بن ما لک بن الجعشم

جب تین سوار بول کا بیقافد حی المعدلج سے گذرا ہے تو سرات بن مالک بن انجھٹم ف ان تیول سوار بول کو د کجو لیا اور اپنے گوڑے پر سوار ہوکر ان کا چیچیا کر ف کیا سواری کو بھگاہ۔

جب قریب پہنچ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرائت س رہاتھ، اور صدیق آکبر رہنی اللہ عند ہار ہار دیجیجے مؤکر دیکے درہے تھے کہ آنیں آپ صلی اللہ عایہ وسلم کے بارے جس شدید خط ہ تھا۔

کیکن نیں اکرم صلی املاء پیروسلم نہایت مطمئن تھے ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے۔

صدیق آبررش القدعندی پریش فی اتنی برهی کدانهول نے عرض کیا کہ یارمول القد صلی اللہ علیہ وسلم!هذا مسراقة بس مالک قدر هقار که یارمول اللہ بیسراق تو جم تک پینی گیا!۔

آپ صلی القد مدید و سلم نے بدوی فر مائی اور اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں بیرز مین میں دھنس گئے۔ ود کہنے لگا کہ بیتم دونوں کی بدوعا سے میرے ساتھ بیدوا قعد چیش آیا ہے۔ تم میرے لئے القد سے دعا کرو اور میس تمہارے پیچھے آئے والوں کو تم سے دور کرتا ہوا واپس جاؤں گا۔

آ ب صلی اللہ دید وسلم نے دعا فر ان اور اس کا گھوڑ اٹھیک چینے لگا تو اس نے تی اکر مصلی اللہ علید وسلم ہے تحریر طلب کی۔

صدیق آب رہنی اہند عندے ان کو چیزے کے ایک ٹکڑے پرتج میں بکنے کر دی اور وہ واپس میے اعلان کرتا ہواوا ہیں مکہ ک طرف جائے لگا کہ قسد تحفیث ماھیھنا۔ کہ اس طرف میں دیکھ آپ ہوں اس طرف تنہیں جائے کی ضرورت نہیں۔ ائن کیررحمت القد علید کے قول کے مطابق سراقد ججۃ الووان کے سال اسلام الے میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیدوسلم کی خدمت میں بیتح سر پیش کی ہے اور آپ صلی اللہ عایدوسلم نے اینے وعدہ کا ایفاء فرمایا ہے۔

#### ام معبدرضي الله عنها

اسی طرح نبی اکرم صلی القد عدید وسلم ام معبد رضی لقد عشبا کے نبیے پر گذرے اور و بال آپ صلی القد عدید وسلم نے قیلو به فرمایا ہے۔ اور ام معبد رضی القد عنب نے اپنی بکر یول میں آپ صلی القد عدید وسلم کے مجموزات و کیجے جس سے ان کی عقلیں حیران ہو گئیں۔

ادھر انصار کو نبی ا کرم صلی امتد مانیہ وسلم کی مکہ تکرمہ سے نکلنے کی خبر پہنٹی چکی تھی اور وہ منتظر تھے مروز اند وہ حرہ کی طرف ٹکلتے۔

نبوت کے تیرھویں س ل۱۲ ارزیج ۱ ، وں چیرے دن حیاشت کے وقت نبی اکر مصلی امتد علیہ وسلم سے ان کی ملا قات ہوگئی۔

اس طرت کہ انصار اس ون مدینہ منورہ ہے ہاہر نگلے اور دیر تک انتظار کرتے رہے پھر گھروں کوواپس لوٹ گئے۔

ائے میں ایک میبودی جوکہ ٹید کے اوپر چڑھ کرآپ صلی القد عاید وسلم کو و کھے رہاتھ اس التان کیا کہ یسابسنی قبله! هذا جد کم المذی تنتظرون ۔ چنا ٹچا نسارا سپٹے اسلحہ کے ساتھ نکل پڑے اور اساام مدیک یارسول اللہ کہہ کر نمبول نے نبی اکرم صلی اللہ عایہ وسلم کا استاقبال کیا۔

اور نبی اکرمصلی الله مایه وسلم قبامیں کلثوم بن مدم کے مہمان ہے۔

ایک تول میہ ہے کہ سعد بن خیٹمہ کے مہمان ہے۔ ورمسلمان نبی اکر مصلی امتد «بیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر ساد مدمیش کرتے رہے۔ لیکن چونکہ اکثریت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زیارت نہیں کی تھی اس لئے ان میں ہے اس کے اس کے اس سے اکثر حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عند کو لند کا نبی صلی اللہ عدیہ وسلم سیجھتے رہے اس لئے کہ صد بی اکبررشی اللہ عندے بالوں میں شیدی زیردہ می چکی تھی۔

کہ اشخے میں جب دو پہر کا وقت ہوا اور دھوپ ہوئی اور صدیق آ ہر رمنی القد عند نبی اکرم صلی القد عابیہ وسلم پر اپنی چ در تان کر س میاکر نے لگے تب انہیں پتا چلا کہ آپ القد کے پیمبر ہیں مصلی اللہ علیہ وسلم

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ طبیدوسلم قبا میں مقیم رہے۔ بیدا قامت چودو دن بیان کی جاتی ہے اور یبال مسجد قبا کی بنیاور کھی۔

پھر القد ئے جا اور وادی راعوتہ میں القد عابیہ وسلم سواری پر پھر سوار ہوئے اور بنوس کم میں جمعہ کا وقت ہوا اور وادی راعوتہ میں آپ صلی القد عابیہ وسلم نے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔
و باس والول نے بیا ہا کہ آپ صلی القد عابیہ وسلم : مارے بال قیام فرمالیس۔ آپ صلی القد عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ کہ دعو ہا فائھا مأمور آرکہ او نمنی کو چھوڑ دو کہ بیالقد کی طرف سے مامور ہے۔ او نمنی آپ کو لے کر برابر چیتی ربی۔ جبال سے گذرتی ہر قبیلہ کی دعوہ بیہ وتی کہ مامور ہے۔ او نمنی آپ کو اللہ عابد وقت سے ہوتی کہ مامور ہے۔ او نمنی کا نزول اجلال : مارے یہ اس ہو۔ آپ فرماتے دعوہ اللہ اللہ عالیہ اللہ عابد وقت اللہ عامور ہے۔

#### ابوابوب انصاري رضي الله عنه

لیکن جس جگر پر اس وقت مسجد نیوی ہے وہاں اونٹنی پیٹی تو بیٹے تی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الرّ نے نبیس بیٹے کہ چھر دوبارہ دہ کھڑی ہوگئی اور تھوڑی دور چلی۔ اس نے دائیس ہا کیس دیکھا اور واپس چیچے مڑی اور جہاں پہلی دفعہ بیٹے تھی و بیس پر وہ آگر جیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے بیٹے انر گے اور بیدار بنی النج رئیس ہوا۔ چنا نیج ابو ایوب انصاری رہنی اللہ

عنداً پ صلی الله علیه وسلم کے کواو ہ کواپنے گھر میں اٹھا کر لے گئے۔

آ پ صبی اللہ مایدوسلم ف مسجد کی جگہ جوخر بیری تو بیددو تیرموں کا تھجور سما نے کا ایک باڑہ تھ اور وہاں پر مسجد تقییر فرمائی مسجد سے منصل نہی اکر مصلی اللہ ماید وسلم کے اہل وعیال کے لئے حجرات شریفے تقییر کئے گئے۔

ادھر حضرت علی کرم اللہ و جبہ مکہ تکرمہ میں اتنی دیر تفہرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ا امانتیں مالکول کے سپر دفر مادیں جوآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے فرمائی تھیں۔اور پھر قبائیں آگر نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ل گئے۔

مدیند منورہ پہنچنے پر نیں اکرم صلی اللہ «بیہ وسلم نے میبود کے ساتھ صلح فر «نَی اور مصالحت کی مستقل تج بریکھ کران کے حوالے فر «نَی۔

ان کے سب سے بڑے عالم عبد اللہ بن سلام رہنی اللہ عند اسلام لے آئے کیکن عاملة میبودی کفر پر بی رہے۔ جو تین قبیعے تھے بنو قابقات، بنو نظیر اور بنو قریظہ۔

دوسری طرف اللہ کے پیٹیبرصلی اللہ عدیہ وسلم نے مہاجرین اور انصاریش موافات فر ہائی۔ ابتدائے اسلام میں اس موافات کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور یہ وراثت نسلی قرابت پر بھی مقدم مجھی جاتی تھی۔

قریش نے سرکار دو عالم صلی اللہ عدید وسلم کو شہید کرنے کا جب پختہ عزم کرایا ان کی دار الندود کی میننگ کے بعد جس میں بے فیصد انہوں نے کر میا تھا۔

انت اسحاق انت عباس رمنی اللہ عند کی روایت و کر کرتے ہیں کہ جبریل ایٹن رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آئ رات آب اپنے بستر پر آ رام نہ فرہ کمیں۔

آگلی رات آئی اور سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے در اقدیں پر دشمن استھے ہوگئے اور وہ آپ کی تاک میں رہے کہ کب آپ سوٹ کیئے تشریف ہے جاتے ہیں تا کہ وہ آپ برٹوٹ

-42

رسول القد سلی اللہ ہید وسلم نے جب ہید یکھا تو حضرت علی کرم اللہ و جبہ سے ارشاد فر مایا کہتم میرے بستر پرسوچا ڈاور میری ہید حضری سنر چا در اوڑھالواور اس بیں سوچا ڈ ، ان کی طرف ہے کوئی ناپیند کروویا ہے تمہیں نہیں پہنچ سکے گی۔

اوررسول القصلي القد عابية وسلم كي عادت شريفة تقى كد جب آپ صلى القد عابية وسلم سوت شطح تو اسى جاور كو لے كرسويا كرتے تھے۔ انہول نے بستر پر رسول القد تعليم كي جو در اوڑ ھے اوڑ ھے كى اللہ كي تشم بقيبنا بي تير ہى جي جو ابني جا در اوڑ ھے ہوئے ہيں۔ اس لنے وو ابني جگد سے نہيں ہئے۔ سنج كك اس طرح منتظر رہے كيمن جب معرف بي سے اس لنے وو ابني جگد ہے نہيں ہئے۔ سنج كك اس طرح منتظر رہے كيمن جب معرف من كرم اللہ وجبہ تين اس بستر سے الشے تب انہيں علم ہوا كہ او ہو جياور جي رسول القد تعليم اللہ عليہ وسلم نہيں جي را بلكہ معظر ت على جي ۔ اس اللہ عليہ وسلم نہيں جي را بلكہ معظر ت على جي ۔

سر کاروو عالم صلی الله عابیه وسلم جب ججرت فر ما کریدینه منور دنشر یف لے گئے اور مسجد نبوی آ ہے صلی ابلد ملیدوسلم نے تغییر فر مائی تؤ اس کے اطراف میں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی امند عنہ کے تئی ایک مرکانا ت تھے اور انہیں اس میڑوی پریژی مسرے اور خوشی تھی۔ یبال تک که حضرت حارثه رمنی الله عند فر ماتے ہیں کہ : مارا اور سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا تنور ایک بی تف که ای تنور میں جهاری اور رسول الله صلی الله عدیه وسلم کی رو ٹیاں اکٹھی بیکی تتھیں اور حضرت حارثۂ رضی القدء نہ ٹبی کریم صعبی القد عالیہ وسلم کی تنا و ت اور نماز کی آ واڑ اور آ پ صعی امقد علیہ وسلم کی رات کی وعائمیں اپنے گھر میں سنتے رہتے تتھے۔ رسول التدنسلي القديد يدوسهم في حضرت زيدين حارثة رمني القدعته اورابورافع رمني القدعنه كو مَلَدَ مَكْرِمَهِ بَجِيجِ اور انْبَيْلِ بِلِ حِجْ سو در بْم اور دو ونت ديئے انہوں نے مَلَدَ مَكْرِمَهِ كا سفر كيا اور وہال ہے واپسی میں آپ صلی القد مدیدوسلم کی دونوں صاحبز ادیاں حضرت فاطمہ رمشی القد عنها اور حضرت امكثوم رضي الله عنبا اورحضرت سوده بنت زمعدرضي القدحنها ام الموثنين اورحضرت زیدین حارثه رمنی الله عنداوران کے صاحبز ادے حضرت اسمامه رمنی الله عنداور مفترت اسمامه کی والد دحضرت امرائیمن رمنی ابتد عنها کو لے کر مکہ تکرمہ سے واپس مدینه منور و ہنتیے۔ اس قافعہ کے ساتھ ہی مضرت عبد اللہ بن الي بكر رضى اللہ عند مضرت ابو بكر رضى اللہ عنہ کے

#### اہل وعیال کو بھی لے کرآ گئے۔

### حارثه بن نعمان رضي الله عنه

جب میسرارا قافلہ مدیند متورہ پہنچا تو رسول الله صلی الله عاید وسلم ف ان سب کو حضرت حارث بن نعی ن رضی الله عندے گھر میں اتارا۔

اس کے بعد جب بھی دوجہاں کے سردار نبی کریم صلی امتد مایہ وسلم کا مقد نکاتے ہوتا تو آپ صلی امتد عایہ وسلم حضرت حارثہ رہنی القد عنہ کے مکانات بیس ایک کے بعد ایک مکان میں نتقل ہوتے رہے یہاں تک کدان کے تمام مکانات سرکار دوعا م صلی القد عاید وسلم کے استعال بیس آگئے۔

اس کئے جب حضرت علی کرم اللہ و جبرہ کا حضرت فاحمہ رضی اللہ عنب سے نکاٹ ہوا اور خصتی ہوئی تو رسول الله صلی الله سیدوسلم نے حضرت فاطمہ رضی الله عنبا سے ارشاد فر مایا کہ میں حیابت ہول کرتمبوری ر مائش بھی : ماری ر ہائش کے قریب ہوجائے۔

۔ حضرت فاطمہ رمنتی القد عنہائے عرض کیو کہ اہا جان! اگر آپ حضرت حارثہ بن نعمان کے ۔ اس سلیلے میں بات کریں گے تو : مارے لئے وہ ایک مکان خالی کردیں گے۔

ووجبال کے مردار رحمت المعالمین صلی الله علیہ وسلم فرمایا کہ چہلے ہی حارث بن خمیان رضی الله عند : مارے لئے بہت سے مکانات خالی کر چکے بین اس لئے مجھے اب اس سلسلے میں ان سے بات کرنے میں حیا آتی ہے۔ یہ انتظام حضرت حارثہ تک بینے گئی۔

نیں اکر مصلی القد مایہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول القد مجھے خمر پینچی ہے کہ آپ حضرت فی حمہ کو اپنے قریب رکھنا جا ہے بیں۔ مید میرے مکانات میں مید آپ کے سب سے قریب رہیں گل اور میر ایاں وہ رسوں الند صلی القد مایہ وسلم ہی کا مال ہے اور خدا کی قتم اے اللہ کے پیٹیم جو آپ مجھ سے قبول فرما کیں گے وہ مجھے اس سے زیادہ مجبوب

اور پہندیدہ ہے جومیرے یا س رہے گا۔

آپ سلی اللہ علیک ۔ آپ نے بید بات بھی ول سے کبی اللہ تعالی تنہارے مال جال میں پر کت عطا فر مائے۔ اس طرح عطرت فی طمہ رضی اللہ عنہا بھی معترت حارثہ بن نعم ان رضی اللہ مند کے مکان میں نیمنا تالی ہوگئیں۔

حضرت عبداللد بن عب بن ما لک رئنی الله عند فرمات بین که اغدار کان دونوں قبیوں اور فرز رن کورسول الله صلی الله عبدوسم کی خدمت کیلئے حق تعالی شانه نے جن ایو تھا۔ اس قد رکہ ہر ایک قبیلہ دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش سرتا تھا اور بیدسا بقدا تنابز ھو جاتا جس طرح کہ دوسا غرھ آپس میں از رہے ہوں۔ سی بھی چیز کی رسول المدصلی الله عبدوسم ضرورت محسوس کرتے اور اوس اس ضرورت کو پورا کر لیلتے تو خزر بن کبدا تھتے ، الله کی قتم ایساس خدمت میں رسول الله صلی الله عالیہ وسلم کے سرمنے ہم سے آگے نیس بز ھسکیس گے۔ اتن کہ جب تک وو اس جیسی خدمت انجام نہ دے لیتے و بال تک انہیں چین نیس آتا تھا اور جب جب تک وو الے وفی الی چیز کرتے تو اوس قبیلہ کے سی بہکرام ای طرح کہ سرتے تھے۔

رسول الندسلی الله ماییا وسلم نے تب میں چندروز بجرت کے سفیمیں تی مفر مایا اور جب مدینه منور و نتقل بونے کا اراد و فر مایا تو مہاجرین بھی آپ کے سرتھ مدینه نتقل ہونے گئے۔

چنا نچانساران سی برگرام کے اگرام اور استقبال اور ان کی ضیافت میں آپس میں اس قدر تفافی کرنے ہوئے کے کہ کھر فیصد کیئے قرمہ اندازی کرنی پرتی کہ کوئی مباجر انصار میں ہے کس کے پاس تفہر ہے گا تو دسیوں جگد سے پیش ش ہوتی ورجس کے نام قرمہ نکلنا وہ مباجر کو اپنا مہمان بنا کر لے جاتا۔ ای طرح مباجرین انصار کے مکانات میں اور اموال میں اور چا نکیداد میں متصرف ہوگئے اور انصار نے اپنے مہر جرین ہو کیوں کے اگرام میں وسعت سے زیادہ فرج کردکھایا۔

ای لئے حضرت انس رمنی اہتد عنہ فر ماتے ہیں کہ مہاجرین نے سرکار دو عالم صلی اللہ مایہ

وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اجم نے ان جیسی قوم نہیں دیکھی جب سے جم ان کے بیاس آئے بیس تھوڑی می بھی چیز میں ہے اوپر ایٹار کرکے زمارے اوپر و وخری کرتے ہیں اور سی بزی سے بزی دولت کے خریج کرنے میں بھی انہیں ایس و پیش نہیں آتا۔

سیمنت کے کام خود انبی م دیتے ہیں اور اس کے پیداوار اور پھل میں جمیں شر کیے کرتے ہیں جمیں تو اس کا ڈریے کہ سمار تو اب بیانصار ہی لے اڑیں گے۔

آپ صلی القد عابیہ وسلم نے فر مایا ایسانہیں جب تک تم اس کے شکر میہ میں ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کیسئے القد تعالی ہے دعا کرتے رہو گے تم بھی اچر میں شریک رہو گے۔ رسول القد صلی القد عدیدہ سلم نے انصار ہے ارشاد فر مایو کے تمہارے مہاجرین بھائی اسپے مال اواا د اور جائیدادیں چھوڑ کرتمہارے یاس آئے ہیں۔

انہوں نے عرض کیا کہ بارسول القد صلی اللہ مدید وسلم جو نادے مال ہیں وہ نادے ورمیان آ و سے آ و سے تقلیم کر لیلتے ہیں۔ آ و سے نادے مہا جرین بھا ٹیوں کے پاس رہیں گے اور آ و سے ہمارے پائن رہیں گئے۔

آ پ صلی امقد عابیہ و سلم نے ارشاد فر مایا کہ آبیا اس کے سلاو ہ کی بھی مینجائش ہے؟ انہوں نے یو چھاوہ کیا بیار سول اللہ ؟

آ پ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ارش دفر مایا کہ بیر مہر جرین انہی قوم ہیں جو کھیتی یا زی کا کام نہیں جانبے تو تم ان کواپنے می تھو کام میں شریک کرلو اور پھر جو بیداوار ہوگی تو اس کوآپس میں تقسیم کرلو۔ چنا نچے انصار اس میر رامنتی ہو گئے۔

اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتھیں کی جائیدادیں اور مال ننیمت میں آئے "پ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہا افسار سے پکھ شخفیف کردیں ان کا بوجھ بلکا کردیں۔ ٹابت بن قیس رمنی اللہ عند کو بلانے سیئے بھیجا کہتمام انسار کووہ بادکر الائیں۔ چنانچہ انسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ آ پ صلی اللہ طایہ وسلم نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد وثنا کے بعد انصار کا اور جو انہوں نے مہاجرین براحسانات کئے اور انہوں نے اپنے مکانات میں ان کو اتارا اور اپنی جانوں پرایٹارکرے آپ سلی اللہ طایہ وسلم کے ان مہاجرین سی بہکرام کیلئے جوانبول نے خرج کیا اس بران کاشکر بیاوا فرمایا۔

پھر انصار سے فرطیا اگرتم جا ہوتو ہے جو بنوضیر کے اموال علیمت بیں تو ہے ہم تمہدرے اور مہا چرین ہوں کے درمیان آوسے آوسے تفقیم کرد ہے بیں۔ اور مہا چرین تمہدرے ان مکانات ہی میں اس طرح سکونت بذر روبی گے اور تمہداری جا نیدادوں میں ہی اس طرح ربیل کے اور تمہداری جا نیدادوں میں ہی اس طرح ربیل کے اور تمہداری جا نیدادوں میں ہی اس طرح ربیل کے اور تمہداری جا نیدادوں میں ہی اس طرح ربیل کے اور تمہدارے گھروں سے نکل جا کیں۔

چنا نچے سعد بن معاذ رضی القدعنہ اور سعد بن عباد قارینی القدعنہ دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں ک کھڑے ہوگئے اور دونوں کے بلکھ بلکھ اللہ علیہ وسلم جہا مہا جرین کسے بونضیر کا مال اور فی اور نامیم تہا مہا جرین کسے بونضیر کا مال اور فی اور اللہ علیہ وسلم کے بین اس طرح میں جس طرح میں جس طرح میں جی اس طرح میں جیل گئے۔

اور بیک آوازتمام کهدایش رضیه نا و سلمنا پاد سول الله پارسول الله پارسول الله برص ورغبت ہم اس بررائشی اور توش میں ۔

چنا نچا ب سلى القد مايدوسلم ف انصار كيك وعافر، فى اللهم ارحم الانصار وابداء الانصار وابداء الانصار وابداء الانصار وابداء الانصار اور مال في اور مال نيم ت تمامها جرين ين شي تشيم كرديا عيد انصار ميس سي سرف دو خض جنهين شديد احتيات تنى سي سع مان كوحد عط فرمايد رسى الترمني الترمنيم الجمعين بهان كوحد عط فرمايد رسنى الترمني الترمن

### حبیب خدا: میں نے آج خدا سے سیدعا کی ہے

حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عند جو نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کے پھوپیھی زاد بھائی ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ کر باایا اور جھے سے ارشاد فر مایا کہ فجر کی نماز کے بعد جھے ملو اور اسلی سے سلح ہوکر میرے پاس آنا ہیں تھے کسی طرف بھیجنا جا ہتا ہوں۔

میں صبح کی نماز کے بعد حاضر ہوا اور میر کی تموار ، میرا تیر کمان ، میر اثر کش اور میر کی ڈھال میر ہے ما تھو تھی۔ آبی اکر مصلی امتد ایدوسلم جب تماز سے فار ٹی ہوئے تو تجھے جمروش بغد کے درواز ہے کے پاس گھڑا ہوا پایا۔ میں نے دیکھا کہ چند مب جرین بھی وہاں موجود ہیں۔
استے میں نبی اکر مصلی امتد ایدوسلم نے حضرت الی بن کعب رسنی امتد اند کو باایا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ صلی القد ایدوسلم نے ان سے ایک تج ریکھوائی۔
خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ صلی القد ایدوسلم نے ان سے ایک تج ریکھوائی۔
پھر مجھے بالیا اور جھے وہ خواائی چرزے پر کھی ہوئی تج ریدعظ فرمانی اور ارش دفر مایا کہ فلال فلال لوگوں کی جماعت پر سجتے امیر مشرر کیا ہے ، تم جاؤ اور دورات کی مسافت جلتے رہو۔ اس کے بعد میر اید خط کھون اور جواس میں مضمون ہے اس بڑھل کھتو۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول

الله تحس جانب میں جاؤں؟ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که نجد والے رامتہ کی طرف حاؤ۔

چٹا نچے مصرت عبد اللہ بن جش رہنی اللہ عند اور ان کے ساتھ آئھ مباجرین اور تھے وہ اس نجد والے راستہ ہر چلتے رہے۔

یبال تک کرور رات کی مسافت پر پہنچ تو حبیب خداصلی اللہ علیدوسلم کا دیا ہوا خط اور خریر کھول کر پڑھنا شروح کیا تو اس میں میصنمون تھا کہ جب تم میرے اس خط کو پڑھوتو چلتے رہو بیبال تک کیالٹن تخلہ میں پہنچ جاؤجو مکہ کرمداور طائف کے درمیان ہے۔

اور وہال تم قریش کا انتظار کرنا اور ان کی خبریں نمارے لئے معلوم کر لیما۔ لیکن اپنے ساتھیوں میں سے ک کواپنے ساتھ جانے پر مجبور ند کرنا۔

جب حضرت عبداللہ بن جحش رہنی اللہ عند نے وہ تحریر پڑھی تو فرمانے گے مسم اللہ عبدوسلم وطلاعة به دل وجان سے قبول یہ بھرا ہے سرتھیوں سے فرمایو کہ جھے نبی اکرم صلی اللہ عبدوسلم نے ارشد فرمایا کہ جس رہوں بیبال تک کہ بیل خرمایا کہ جس رہوں بیبال تک کہ جس خرمایا کہ جس رہوں بیبال تک کہ جس خبر لے کرآؤل ۔ اور جھے اس سے منع فرمایا کہ جس تم بیل سے کس ومجبور کرول ۔ جوتم جس سے شہر دت کو جا جتا ہواور اس کا شوق رکھتے ہوتو وہ جے اور جونا پہند کرتا ہوتو وہ واپس جلا جائے۔ بیل تو بی اکرم صلی اللہ عبدوسلم کے مطابق جار باہوں۔

یکی عبداللہ بن جحش رہنی اللہ عنہ جنگ احد بین حاضر بوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوکرع ض کیا یارسول اللہ! بیشر کین مکہ بیدوشہ نان اسلام بیبال آکر احد

بر پڑ گئے بیں جہال آپ ان کود کھےرہے ہیں۔

یس نے آئی اللہ تبارک وقعالی ہے ایک دعا کی ہے اور دعا ہے کہ اے اللہ! میں کچھے فتم ورتا ہوں کہ ہم را مشلد کریں اور میں فتم ورتا ہوں کہ ہم رشمن سے لیس تو وہ جھے آل کریں، میرا پیٹ چیریں، میرا مشلد کریں اور میں شہادت کی حالت میں مقتول ہونے کی حالت میں تجھے سے معوں اور کبوں البی! میرے ماتھ سے ہیں جھے سے موں ماتھ ایسا کیا گیا تو میں کبوں کہ سے ہیرے ماتھ ایسا کیا گیا تو میں کبوں کہ تیری خاطر اور تیرے دائے میں۔

اور پارسول القد علیہ وسلم علی ایک دوسرا آپ سے سوال کرتا ہول۔ بہب، سواں تو میرا فدا سے تھا۔ ایک دوسرا علی آپ سے سوال کرتا ہول کہ میری شبادت کے بعد میرے میرا خدا سے تھا۔ ایک دوسرا علی آپ سے سوال کرتا ہول کہ میری شبادت کے بعد میرے ترک کے وائی آپ بین ۔ تو آپ علی القد علیہ وسلم نے خوشی بخوشی سے اس کو قبول فر مایا۔ پنانچ دعفرت عبد اللہ بین جحش رضی القد عند نے ان کا مثلہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس سید الشہد اء حضرت حمزہ رضی اللہ عند کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عند کے ضالو ہوتے کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عند کے ضالو ہوتے کے اور جوتے کیا اور حضرت حمزہ رستی اللہ عند کے ضالو ہوتے

#### حضرت عباس رضي التدعنه

جب قریش نے بی اگر مصلی امتہ دیدوسلم سے جنگ کیئے احد کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو حضرت مہاس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ دیدوسلم کے پچا نبی اکرم صلی اللہ دیدوسلم کو ایک تحریر پوشیدہ طور پر بھیج رہے جی جس جس آپ کوخبر دیتے ہیں کہ قریش نے بیمال مکہ سے سف کی تیاری کی ہے اور ان کی فوت کی بیاتعداد ہے۔

انہوں نے خطس بمبر کیا اور قبیل ہو نفار کے ایک مخص کو کرایہ پرلیا اور اس کے ساتھ شرط کرلی گھمپیں تین ون میں مدینہ منورہ ہرجاں بیل پہنچنا ہے اور بیا خط نبی اکرم صلی القد طایہ وسلم کے دست مبارک میں بی جا کر پہنچ نا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی واسط ہے اس کونہ پہنچ کیں۔

چنانچوقبیلہ بنو خفار کا وہ آ دمی پہنچ اس نے نبی اکرم صلی اللہ عدیدہ سم کومدید منورہ بیس نبیل پایا اور اسے پتا چلاک نبی اکرم صلی اللہ عابیدہ سمم قب بیل میں قووہ قب حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ عابیدہ سمم سے مسجد قب کے دروازہ پر ملاقات ہوئی کہ آ ب صلی اللہ عابید وسلم اپنی دراز گوش پر سوار ہور ہے تھے اوروہ خط نبی اکرم صلی اللہ عابیدہ سم کی خدمت میں چیش کیا۔

نی اگرم صلی الله علیه وسلم نے ابی بن کعب رسنی الله عنه کو باایا انہوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے قط پڑھا۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فر مایا کہ بیر صفحون کسی کے سرمنے ظاہر ند ہواور میدراز رہے۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ عامیہ وسلم سعد بن رکھ صفی اللہ عنہ کے مکان میں داخل ہوئے لیے چھا کہ کیا گھر میں اور کوئی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نبیس ۔ کوئی نبیس ۔ آپ جو ارش دفر مانا جیا جیج میں یارسول اللہ آپ ارش دفر ہا کمیں۔

آ پ صلی اللہ مایہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عندے خط کا جومضمون تف قرایش کے جنگ کی غرض ہے سن کا ،وود حضرت سعد کو بتا دیا۔

حضرت سعدر بنبی اللہ عند نے عرض کیا کہ یارسوں اللہ! مجھے امبیر ہے کہ اس میں خیر ہوگی۔ حضرت سعد رہنی اللہ عند ہے بھی آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے مضمون کو راز رکھنے کی ٹا کید فرمائی۔اور آ ہے صلی اللہ عبیہ وسلم قب ہے مدینہ منور ہ تنزیف لے گئے۔

اور جب نبی اکرم صلی القد عدید وسلم تشریف لے گئے تو مطرت سعد رضی القد عنه کی اہلیہ محتر مدائیج شوہر کے پاس نگل کرآئمیں اور کہنے لگیس کہ رسول القد صلی القد عاید وسلم نے تمہیں کیا فرمایا۔

حضرت معدر منى الله عند في فرمايا تخفي اس سے كيا غرض؟ تيرى مال مرے لي اس

سے کیا غرض؟ وہ سحنے گئی کہ جو تھہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آر شاد فر ہارے تھے وہ میں ہے سن لیا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے جوارش د فر ہایا تھا ووس رامضمون حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بتایا۔

حضرت سعدرتنی القد عند ئے پڑ حااف السله و اما المیه داجعون اور حضرت سعدرتنی القد عند نے فرویو کہ جھے بیت ہوتا تو میں عند نے فرویو کہ جھے بیت ہوتا تو میں آت نے فرویو کہ جھے اور اگر جھے بیت ہوتا تو میں آپ صلی القد علیہ وسلم سے ہرگز اس وقت نہ کہتا کہ یارسوں القد جو آپ بات ارش و فروا کا جائے جی ارشاو فروا گھیں۔

اس کے بعد حضرت معدر منبی اللہ عند نے اپنی اہلید کی پوئیوں کو پکڑا اور و و دوڑ رہے تھے اور اہلیہ کو تخصیت رہے تھے اور اہلیہ کو تخصیت رہے تھے کر پالیا وہاں اہلیہ کو تخصیت رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ عدید وسلم کو جسم میرجا کر پالیا وہاں آپ صلی اللہ عدید وسلم سے ملا قات ہوئی۔ میں جسم بطی ن مسجد غمامہ کے پاس مدید منور و میں ہے اس حاں میں کہ ہالوں کو پکڑ کر آئی دور تک تھی تھی کر لے جائے کی وجہ سے آپ کی اہلیہ ہے ہوش موچکی تھی۔

اور جا کرعرض کیا کہ بارسول القدا میری ہوی ئے بچھ سے آپ صلی القد علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے متعلق بوچھا تو بیس نے اس سے چھپایا لیکن اس نے کہا کہ بیس نے تو سن لیا ہے سارا قصد اور اس نے ساری بات اس طرح بیان کردی۔

اب مارسول القديمين قررتا موں اس سے كداس بين سے كوئى چيز خابر موج ئے اور آپ صلى القد عليه وسك القد عليه وسلى القد عليه وسلى عند عليه وسلى أن القد عليه وسلى أن يورش كرو يا ۔ آپ صلى القد عليه وسلى كرو يا ۔ آپ صلى القد عليه وسلى كيورش دو۔ ا

## عمروبن جموح رضى الله عنه

حضرت عمرو بن جمول رمنی امتد عند مید بهبت زیاده اُنگر کے تھے اور اُنگر اگر چلتے تھے کہ آنہیں

عرق النساء کی بیماری تھی اسانے وہ سید بھے چل نہیں سکتے تھے۔ شیر کی طربْ ان کے چار بیٹے تھے جو نبی ا کرم صلی اللہ «یہ وسلم کے ساتھ تمام بنگوں میں شر یک رہنے تھے۔

جنگ احدیثی بیٹول نے اپنے والد صاحب کوروکن پی ہا اور والد صاحب سے عرض کیا کہ اللہ عزوجی اللہ عند تی اکرم اللہ عزوجی نے اللہ عزوجی اللہ عند تی اکرم اللہ عزوجی اللہ عند تی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے ججھے اس ارادہ سے روکنا چا جے تیں اور خدا کی فتم جھے امید ہے کہ میں اس آئنز ہے ہی می تھے اللہ عواجنت میں چوں۔

نبی اگرم عملی امتد عامیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ "پ کوامقد نے معقدورین میں قرار دیا ہے اور آپ پر جہاد نبیس ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے ارشاد فر مایا تم انبیس مت روکو۔ شاید الند تعالیٰ ان کے لئے شہادت مقدر فر مادے۔

چنا نج حضرت عمرو بن جمول رضی الله عند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جنگ احد بیس فظے اور جنگ احد بیس فظے اور جنگ احد بیس شبید بہوئے۔ نبی اکرم صلی الله عید وسلم ال برشبادت کے بعد میدان جنگ بیس ان پرشبادت کے بعد میدان جنگ بیس ان پر شذر ہے تو ارشاد فر مایا۔ او ایک تسمیشسی ہو جلک الصحیحة فی المجسة کدا ہے عمرو بن جمول رہنی الله عند! بیس تمہیں و کھے رہا ہوں کہ تم اپنے صحت مند وج کے سماتھ جنت بیس چل رہے ہو۔

کچر انہیں عبد القدین غمروین حرام رہنی القد عند ،حضرت جابر رہنی القد عند کے والد کے ساتھ ایک قبر میں دونوں کو دفن کیا۔ اور حضرت جابر رہنی القد عنداور بید دونوں حضرات آپنی میں ساا! مہنو کی متھے۔

حضرت عمرو بن جموح رمنی القد عند کی خصوصیت سیبھی تھی کہ نبی اکرم صلی القد عابیہ وسلم نے از واق مطہرات میں سے جب کسی سے نکاح فرمایا تو حضرت عمرو بن جموح رمنی القد عند نے بخوشی مجمہت میں اور آپ صلی القد عابیہ وسلم کے اکرام میں اپنی طرف سے ولیمہ فرمایا ہے۔ غز وہ احدیس ابود جاندر منی القد عند نے اپنی ذات کو نی اکر مصلی القد عاید وسلم کو بچائے کیلئے ڈ صال بنا رکھا تھا اور جینے تیر سرتے تھے وہ ان کی بیٹیو پر سرتے تھے اور وہ ہرطر ف جھک کر آپ صلی القد عاید وسلم کی طرف آ نے والے تیر کو بھیل لیتے تھے یہاں تک کہ ب ثارتیر آپ کی پیٹیو میں پیوست ہو گئے۔ یہی حال حضرت ابوطلی رمننی القد عند کا تھا۔

#### ابوطلحدرضي التدعنه

حضرت انس رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ عابیہ وسم کو اپنے چھے اور چیجے رکھ کر حضرت ابوطلی رمنی اللہ عند آپ صبی اللہ عابیہ وسلم کیئے ڈ حمال ہے ہوئے تھے اور برنے تیر انداز تھے جب وہ تیر تیجیئے تھے نبی اکرم صلی اللہ عید وسلم کوشش فرماتے کہ ان کا تیر کبال گرر با ہے اس کو و کھے کیس مصرت ابوطلی رمنی اللہ عند عرض کرتے بابسی انست و اُھی یادسول اللہ یاسیدی یا رسول اللہ میرے مال باپ آپ پر قربان مہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ فحری هوں محوک آپ کے بینے کو بی نے میرا بین حاضر ہے۔

جنگ احدیث ابوطلی رضی الله عند آپنی جان کواچی ذات کو تی اکرم صلی الله عیدوسلم کے سامنے کی طرف سے دیوار بنار کھاتھ ورا پ صلی الله عیدوسلم کوعرض کرتے جاتے انسسی جسل فدیساد مسول الله میارسول اللہ! مجھے اللہ نے بہت قوت و سے رکھی ہے مجھے جہال بھی جاتیں آپ بھیج کتے تیں۔

# شاس بنء ثن المحز ومي رضي الله عنه

یجی حال حضرت شاس بن عثمان المحزوی رضی الله عند کا تف جن کا اسم سرامی عثمان بن سبی بیار شی بیار بی بیار بیار و مصلی الله علیه و سلم این چیارول طرف جدهر بھی نظر ڈالتے تو حضرت بنگ احد میں بی اکرم صلی الله عاید و سلم دیکھتے کہ وہ آپ صلی الله عاید و سلم کے اور آپ

وائے میوں کو اپنی تکوار کے ذریعے روک رہے ہیں۔ اور آپ صلی ابقد عدید وسلم کو بچائے کیئے وہ اپنے جسم کوڈ حال بنائے ہوئے ہیں۔ اس حد تک کہ ہاتہ خرد وشہید ہوگئے۔

جب وہ شہید ہو گئے تو آپ سلی انقد عبید وسلم نے ارشاد قرمایا کد مفرت ثاس کو بیس کس چیز سے مشابہت ووں کہ ان کی مشابہت کیئے ہے جُند اور ڈ تھال کے سوا کوئی چیز شبیس ہو عمق ۔ میرے لئے ہے ذریعال بینے رہے۔

حضرت ثال کو آخری سانسوں میں فزت کی حاست میں نبی آسرم صبی القد عابیہ وسم کے ججرات شریفہ میں اللہ علیہ وسم کے ججرات شریفہ میں ایا گیا۔ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ دشی اللہ عنبا کے ججرہ میں آپ کو لے چاہ گئی تو حضرت ام سلمہ دشی اللہ عنبا عرض کرنے لگیں کہ بیتو میر سے پچازاد بھائی تیں اور میں ان کی خدمت انجام دینے کی زیادہ یا گئی ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فر مایا کہ حضرت ام سلمہ دشی اللہ عنبا کے جرد میں ان کو لے جاؤ۔ ایک دن رات وہ محضرت ام سلمہ دشی اللہ عنبا کے جرد میں ان کو لے جاؤ۔ ایک دن رات وہ محضرت ام سلمہ دشی اللہ عنبا کے جرد میں ان کو اے جاؤ۔ آپ صلی اللہ عابہ وسم منظرت ام سلمہ دشی اللہ عنبا کے جبرا ہو آخر شہید ہوگئے۔ آپ صلی اللہ عابہ وسم نے فرہ یو گئے انہیں اٹھ کرا میں دہ شبید ہوئے تھے انہی میں آئی میں اللہ علیہ وسلم نے انہیں وقی فرہ یو۔

#### كعب بن ما لك رضى الله عنه

جنگ احد میں نبی اکرم صلی امتد طاید وسلم کی خود جوآب صلی اللہ طایہ وسلم نے پہن رکھی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا۔ حضرت کعب بن طالک رضی اللہ عند نے ویکھا کہ شرکین اپنے تیروں کو نبی اکرم صلی اللہ طید وسلم کو پہنچان کر سیدھا آپ کی طرف کھینک رہے ہیں۔ کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ طایہ وسلم کی خود کا رنگ معلوم ہے۔

چٹا نچے حضرت کعب بن مالک رحملۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پیلی خود مجھے عطا فر مادیں اور میر می خود" پر رکھ لیس اور اس کا رنگ زرد کے علاوہ کوئی دوسرا تھا تا کے شرکین کے تیر میری طرف برست رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ سیدوسلم نے من کا شکر بیدادا فرہ نے بوئے اور وعا ویے جوئے ان کی خود اپنے نبود سے بدل دی۔ اس دن حضرت کب رسمی اللہ مند کے گیارہ زخم آئے۔

ابتن انحق فرماتے ہیں کہ ایک وقت جنگ احدیث اید بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے خود اعلان فرمایا کہ مصن وحل بیشوی لفنا مفسمہ؟ کون :مارے سلنے اپنی جان کی بازی دگا تا ہے۔ پونی صحاب سرام جن میں مصرت زیاد بن سکن رشی اللہ عند بھی تھے کھڑے ہوئے اور ایک ایک کرے سارے نبی اکرم صبی اللہ عدید وسلم کے سامنے شہید ہوگئے۔

# زياد بن سكن رضى اللهعنه

یباں تک کدان میں آخری زیادین سکن رضی اللہ عندرہ گئے اور وہ انتہائی رخی ہونے کی حالت میں بھے کہ پھر یا نسہ پٹنا اور مسلمانوں نے جو کافر نبی اکرم صلی اللہ پیدو تلم کے جاروں طرف قریب پہنی چکے بھے انہیں بنایا تو حصرت نبی اکرم صلی اللہ پیدو تلم نے حضرت زیادین سکن رضی اللہ عند کیا رہے میں ارش وفر مایا کہ الدمه هی ان کو ذرا میرے قریب کردو۔ مکن رضی اللہ عند کیا رہ کو قریب کردو۔ جب سی بہ کرام نے حضرت زیاد کو قریب کیا تو انہوں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اپنا تھے بنایا ،اس پر اپنا گال رکھا اور ای حال میں وہ شہید ہوگئے کہ و حدہ علی قلم دوسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ان کا گال بھا۔

جنگ احد میں نبی اکر مصلی القد عدید وسلم کے بیٹی والے دور بوئی وانت میں سے ایک کا ایک تعزا ٹوٹ آئی تھی اور آ پ صلی القد عدید وسلم کا بیٹی والے جونٹ مہارک زخی تھی اور آپ کی بیٹیائی مہارک میں بھی زخم آیا تھی اور آپ کے گال مہارک بھی زخی جو چکے تھے اور خود کی تریاں

# آ پ صلی الله عابدوسلم ك كال مبارك يل كهس كي تقيس \_

### ابوعبيده بن الجراح رضي التدعنه

حضرت ابوعبیدہ بن الجرائ رضی امقد عند ف دو میں سے ایک کڑی کو تھینی ایو کہیں اللہ علی است میں اللہ عند عند ف دو میں سے ایک کڑی کو تکا لئے میں کامیاب ان کے سر منے والے ثانی علیا میں سے ایک دانت بھی گر گیا اور دوسری کڑی کو تکا الآواس کے مواقع آپ کے شایا علیا میں سے دوسرا بھی گر گیا۔

#### ما لک بن سنان رضی الله عنه

حضرت ابو مید خدری رضی الله عند کے والد محتر من مک بن سان رضی الله عند جندی سے
ایھے اور نبی اکر مصلی الله عابیہ وسلم کے چہرہ انور سے چوخون شیک ربا تھا اسے چوت ایا۔ تو ان
سے کی نے کہا کہ اُنعشوب الله م ؟ تم خون پیتے ہو؟ انہوں نے بوش کیا کہ جی بار ۔ بیل
نبی اکرم صلی الله عید وسلم کے خون میارک کو تھوکول گانہیں ۔ بیل اسے پیول گا۔ آپ صلی الله
عید وسلم نے بشارت دی من من من به دمه لم تصبه المناد ۔ کہ جس کے خون بیل میرا خون
شائل ہو گیا اسے بھی دوز ش کی آگئیں کینے گی۔

#### طلحه بن عبيداللدرضي التدعنه

جنگ احد میل حضرت طلحہ بن عبید القدر منی القدعند نبی آ رم صلی القد علیه وسلم ب آ کے ہے،
پیچیے ہے ، دائی ہے ، بائی ہے آپ صلی القد علیه وسلم کی حفاظت اپنی تلوار کے ذریعے
کردہ ہے منے اور وشمن سے متا بلد کررہ ہے تنے اور آپ صلی القد علیہ وسلم کے چاروں طرف وہ
گوم رہے منے اور اپنی ذات کو نبی آ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی نے کیلئے ذرحال بنائے ہوئے
شعے۔

جاروں طرف ہے تمواریں ان کوڈ ھانیے ہوئے تھیں اور حیاروں طرف سے تیران مربر*س* 

رہے تھے اس حال میں بھی وہ اپنی جان کو نبی اکرم صلی اللہ عدیدوسم پر فدا کر رہے تھے استے میں ایک شرک نے نبی اکرم صلی اللہ عدد نے میں ایک شرک نے نبی اکرم صلی اللہ عدد نند نے نبی اکرم صلی اللہ عدد نبی اکرم صلی اللہ عدد تنہ نبی اکرم صلی اللہ عدد وسلم کی طرف محتیجے والے تیرکوا پنا ہاتھ پرجھیل سی جس سے آپ کا باتھ شل ہوگیا۔

اس دوران ایک شرک نے س منے کی طرف ہے آپ پر وار کیا اور دوسرے نے بیجیے کی طرف ہے آپ پر وار کیا اور دوسرے نے بیجیے کی طرف ہے آپ پر دار کیا کہ طلحہ رہنی القد عنہ کے سر ہے خون بہت زور ہے بہنے لگا یہاں تک کہ کہ دو ہو ہو تی ہو گئے۔ حضرت ابو بمرصد اپنی رمنی القد عنہ نے ان پر یا ٹی چھڑ کا یہاں تک کہ وہ ہو تی بیس آئے۔

اب سب سے بیب، ان کا کلام بیٹھا کہ مسافعل دسول الملم سرکار کا کیا حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر شی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم خیریت سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔

حضرت طلیرت می الله عندالله کاشکر اوا کرتے ہیں المحسم الملم ، کل مصیبة بعده جسل اور جلسل معلوم جوتی ہے۔

## انس بن نضر رضى الله عنه

حضرت انس بن نضر رہنی املاء ندے چند ساتھیوں کو دیکھ بیٹے ہوئے ہیں۔ بوچھا کہ تم یباں کیوں بیٹے ہو؟ تو وہ کئے گئے کہ فتل دسول الله کے املاک بیفیر تو شہید ہوگے۔ حضرت انس بن نضر رہنی املاء ندفر مائے گئے کہ پھر آپ کے بعد تم زیدہ رہ کر کیا کروگے۔ تم بھی چیومر جاؤجس پر رسول املائیسی القد علیہ وسلم نے شہادت یائی۔

پھر انہوں نے " گے بڑھ کر قبال کرنا شروع کیو یہاں تک کہوہ وخود شہید ہو گئے اور آلموار اور

تیر کے ستر سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے یہاں تک کدان کا جسم سارا چھائی ہو چکا تھ وہ پہلے ان کے ستر سے زیادہ ان کے بیان نے ان کی انگلی کے پوروں سے یا ان کی انگلی سے بازی سے یا ان کی انگلی میں جو انگوشی تھی اس کے ذریعے بہجانا کہ بیمیر سے بھائی انس بن نظر ہیں۔ رہنی اللہ مختم وارضا ہم۔

### سعدين رئيع رضي اللدعنه

مجدین مسلمہ انصاری رئنی املاء نہ فرہ ہے ہیں کہ جب جنگ احدے تی مشہداء کے انتظام سے جمیر وتکفین سے سب فارٹ ہو گئے تو حضور صلی املاء علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی سعد بن رقع رئٹی اللہ عند کود کیجہ کرآئے کہ وہ کس جاں میں ہیں۔ زندہ ہیں یا شبید ہو چکے۔

حضرت محمر بن مسلمہ رضی اللہ عند آواز لگائے رہے یہ سعد بن رنٹے یہ سعد بن رنٹے ایہاں کک کرتھوڑی وہر کے بعد جمکی کی آواز آئی جب انہوں نے بیا کہ یہ سعد بن رنٹے رسول اللہ صلی اللہ عدیدہ من منظرت سعد بن رکٹے رسول اللہ صلی اللہ عدیدہ من آواز بیل حضرت سعد بن رکٹے رضی اللہ عدیدہ من آواز بیل حضرت سعد بن رکٹے رضی اللہ عند عند بینچے تو و یکھ کر آخری اللہ کے سانس جل رہے ہیں اور انتہائی زخی صاحت بیل جیں۔

جب ان ہے عرض کیا کدرسول القد سلی القد سیدوسلم نے جھے آپ کو و کیھنے کیلئے جھیج ہے کآپ زندہ میں یا شہید ہو کیکے۔

حفزت سعدرتنی الله عند عرض کرنے گئے کہ النافی الاهوات، میں شہداء میں ہول۔ اور آپ سلی الله علیه وسلم کو میری طرف سے سوام عرض کرو پختو اور آپ سلی الله عید وسلم سے عرض سیجے کہ سعد بن رہے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جسز اک السلسه عینا محید ماحزی نہیا عن اعته ۔

اور ریجی آپ صلی القد عدیہ وسلم کومیرا حال بتادینا کہ جھے بارہ تلوارے وار گھے ہیں اور

میں نے مجھ سے تمام قبال کرنے والوں کوٹھ کانے نگادیا تھ۔

پھر حضرت سعدر منی اللہ عند نے حضرت مجھر بن مسلمہ رضی اللہ عند سے ایک اور بات کبی کہ میری تو م کومیر اسلام کبنا اور ان سے کبنا کہ سعد بن رفیق رسنی اللہ عند متر تمہیں ہے کبد کر گئے میں کہ تنہار االلہ کے بیبال کوئی عذر نہیں چلے گا اگر وشمن نبی آ سرم سلی اللہ عیدوسلم تک پینی گئے اور کوئی ایک شخص بھی تم میں سے زندہ جو ۔ پھر انٹا کہد کروہ شہید ہوگے ۔ اور حضرت مجمد بن مسلمہ رسنی اللہ عند نبی آکرم صلی اللہ عابدوسلم کواس کی اطلاع دی۔

ای لئے ایک وفعہ سعد بن ربیج رضی القدعند کی چھوٹی ہی بیٹی کو حضرت ابو بکر صدیق رسنی القدعند اپنے سینے پر اٹھائے ہوئے بیار فرمار ہے تھے اور بوسے دے رہے تھے۔ لوگول نے بوچھا کہ بیآ پ کی بیٹی ہوئے بیار فرمار ہے تھے اور بوسے دے رہے تھے۔ لوگول نے بوچھا کہ بیآ پ کی بیٹی ہے اے ابو بکر رسنی القدعند بن اکبر رسنی القدعند نے فر ہیا کہ بیا ایسے آوئی کی بیٹی ہے جو ان لوگوں میں ایسے آوئی کی بیٹی ہے جو ان لوگوں میں سے تھے جہنوں نے مقبد میں نبی اکرم صبی القد عدید ہیں دیجھا کی تھی ، جو بدر بیون میں سے تھے جہنوں نے جنگ احد میں شہددت یا تھی۔

جب نی اکرم صلی اللہ عیدوسلم جنگ احد سے قارع جوئے تو واپس میں بی عبد الشہل سے گذررہ ہے تھے اور جوعبد الشہل میں سے اس عامر رضی اللہ تعالی عنب کے شوہر ان کے بھائی ،ان کے باپ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان تینوں کی شہودت کی خبرس کر انہوں نے انا ملہ پڑھی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ عابد وسلم کا کیا حال ہے؟ تو سب نے عرض کیا کہ واللہ کے بعد اللہ عابد وسلم اللہ عابد وسلم کو ایک جو بی تی جو بی اللہ عابد وسلم کو ایک ہو تی جو بی تی جو بی تی جو بی اللہ عابد وسلم کو ایک ہو تی تی جو بی تی جو بی تی جو بی تی ہو تی ہو تی ہو تھے ہو تی ہو ت

# الله ﴿ آپ صلی الله ﴿ يدوسهم نَهِ ال کَسِيعُ دَعَ العَ خِيرِ فَرِ مِا كَ يَهِ مَا الله عَدَمِهِمَا الله عَنْهِما كبشه بنت رافع رضى الله عنها

حضر ت كبيئه بينت رافق رمني التدحنب حضرت سعدين معاذ رمني التدعنه كي والدوممتر مه نبي ا کرم صلی القد عابیه وسلم کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں جب کہ آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم اینے گھوڑے برسوار بتھے اور کبیٹہ بیٹ رافع کے صاحبز وہ حضورصلی ائتد مابیہ وسلم کے گھوڑے کی رگام پکڑے ہوئے بیٹھے تو حضرت سعد رمنی امتد عند نے عرض کیا کہ یارسول امتد! بیمیری ماں آئی ہے۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبہ فرہایا۔ ام سعد رمنی اللہ عنہا اور آ ہے صلی اللہ عایہ وسلم کے قریب ہوئمیں اور اتھی طرح سر کار دو عالم صلی املند ماییہ وسلم کے چبر و انور کودیکھتی ر ہیں اور اس کے بعد خوش ہوکر کہنے لگیں کہ جب آپ صلی ابتد مایدوسلم کو ہیں ہے تیج سالم و یکھا تو تمام مصائب : مارے لئے ملکے میں۔ پھرآ ہے صلی انتدعایہ وسلم نے ان کے بھائی ان کے ابد اور ان کے شوہر کے بارے میں ان کی تعزیت فر مائی اور فرمایا کہ وہ سب استھے جنت میں میں اور ان کی شفاعت چھھے والوں کے حق میں حق تعالی شاند کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ پھر ام سعد رمنی اللہ حنبا ئے عرض کی رضیا اور سول الله ۔ پھر جو پیچھے والول کیا ہے ام سعد رسنی القد حنب نے دعا کیلئے عرض کی تو آپ صلی القد طبید وسلم نے ان کیلئے دعا قر مائی اللَّلَهُمَّ أَذُهبُ حُزْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَاجْدُ مُصِيْبَهُمْ وَاحْسِنْ حِلْفِ عِلَى مِنْ حَلْفِهُمْ.

نی کریم صلی اللہ مایہ وسلم جنگ احد سے فارٹی ہوکر مدیند منورہ جمعہ کے دن تشریف لائے اور سینچر کا دن گذرا اور اتو ارض کو آپ صلی اللہ مایہ وسلم کے جمر ک نماز پڑھی اور چونکہ نی کریم صلی اللہ مایہ وسلم اور بہت سارے صابہ کرام زخی ہتے اور اس لئے قبیلہ اوس اور خزرت دونوں قبیلوں کے سرداری کے قبیلہ کی استد مایہ وسلم کو جھوڑ کرا ہے گھرول کو نیس گئے ، مسجد ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے۔

نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے دروازے پر سعد بن عماد قام حباب بن المنذ ر ،سعد بن معاذ ، اوس بن خولد ، قاد قابر فابدی ن اور خویب بن اوس رضی القد تنظیم وغیر د در اقدس کی چوکھٹ پر بی سوئے۔

ان حااات میں آپ صلی املد عابیہ وسلم جب فجری نماز سے فارٹی ہوئے تو حضرت جال رہنی القد عنہ وَسِمَ فر عام کہ اطلان کردو کہ آپ صلی امقد عابیہ وسلم کا تشم ہے کہ دشمن کا جیجے کرنے سیسے قرایش کا مکہ کے رائتہ پر جیجھا کرنے کیئے چینا ہے اور نمارے ساتھ جوگل کو نمارے ساتھ جنگ میں ٹر یک تھ سرف وہی جاسکتا ہے۔

یہ سنتے بی سعد بن معافر رشی اللہ عند اپنے قبیعے کی طرف کلے۔ بنوعبد الشہل میں جن سب کے زخم نظر آ رہے تھے وہاں جا کر سعد رشی اللہ عنہ چلا کر فرمائے گئے کہ یسا بسنسی عبسلہ الاشھل ان رسول الله صلی اللہ علیہ وہلم یا امو تھے ان تطلبوا علو تھے۔ اسید بن تعنیر رسی اللہ عند کے فودس ت زخم تھے ابھی ملائ زخموں کا شرو س نہیں کیا تھ کہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے بوئے کہ سسما وطاعة لله ولوسوله اور آپ سلی اللہ عیدوسلم کے سامنے ابنی قوم کو نے کر گھڑے بوئے جو سارے کے سرے زخمی جائت میں تھے۔

سعد بن عبادة ربنی الله عنه اپنی قوم بنی سعده میں پنچے اور نکلنے کا املان کیا تو وہ بھی زخمی حاست میں آپ صلی الله هایہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

ابو قناد قارنتی املامند این قبیلے میں پہنچ اور کہا کہ آپ صلی اللہ عاید وسلم کا یہ تھم ہے انہوں نے اپنے زخموں کو چھوڑا اور جھھیارول کو لیا اور آپ صلی املام سید وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔۔

لکھا ہے کہ بنوسلمہ میں ہے چالیس حضرات نکل پڑے جوسب ہی زخمی ہتے اور زخم بھی ایسے کہ سرف طفیل ہن نعمان رمنی امتد منہ کو تیرہ جگہ جسم پر زخم ہتنے۔ خراش ہن صفیہ رمنی اللہ عنہ کے جسم پر دس جگہ زخم ہتنے۔ کعب بن ما لک رمنی القد عند کے جسم پر تیرہ جگدزخم تھے۔ قطب بن عامر رمنی القد عند کے نو زخم تھے۔

اس کے جب بیٹیة الودائ پر ٹی اگرم صلی القد علیہ وسلم کے پاس سلم بہنچ میں اور صف بندی بوئی اور آپ سلم القد علیہ وسلم نے ان کے زخول کا بیرحال دیکھا کہ جن سے خون بہدر ہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر مائی السلم او حسم بسنی مسلمه اسلمه اسمد پر رحمت نازل فرما۔

# عدامد بوسف بن حسن ابن عبد الهاوى المقدى في سركار دوع لم صلى الله عليدوسلم كى بعثت عدامد يوسف بن حسن ابن عبد الهاوى المقدى في المشت المرح تعينيا ب:

# بعثت كالبهلاسال:

🕏 وکی کی انتدا

جئة وحي کی تفاصیل ورقد بن نوفل نے معلوم کیں۔

الله سید تا ابو بکر صدیق ، سیدتا نهی بن طاسب ، حفرت زید بن حارث ، حفرت خدیجه الکبری اور دیگرمتحاب رضی الله عنهم کا اسلام

# بعثت كا دومرا سال:

الله سيدنا عثان ان حفان المفترت زبير اعبد الرحمن ان عوف اسعد ان الي و قاص طلحة التي الله و على الله الله الله عليه الله و عبد الله

🛠 عفرت صدیق آ کبررمنی الله عندگی اسدم کی دعوت کے بارے میں جدوجبد

# بعثة كاتيسراسال:

😤 حضرت عمرو بن عيسه اور خامد بن معيدر منى الله تعالى عثمها كا اسلام

#### بعثت كاجوتها سال:

جئے تہ ہے صلی اللہ عدید وسلم کے چیاجان مفترت حمز ہ رہنی اللہ عند اور سیدنا عمر بن خطاب رہنی اللہ عند کا اسلام

الم محمل خلاد ووت اسلام كا آغاز

🛠 🚓 عب الي طالب ۾ پيءِ ماشم ڪانتصور جوجو 🕏

# بعثت كالإنجوال سال:

﴿ قَرِیْنُ کے مظالم کے نتیج میں مسلمانوں کی حبشہ کی طرف پہلی ہجرت
 ﴿ مباجرین کوش حبش ہے واپس مکہ بھجوائے کیئے قریش نے وفد بھیجا۔
 ﴿ بنو ہاشم ہے یا نکاٹ کا جوضح فداکھا گیا تھ اس کا حکم چنتارہا۔

#### بعثت كالجمناسال:

# بعثت كاساتوال سال:

😤 امراءاورمعران

💝 حضرت خدیجه الکبری رضی التدعنب اور ابوط لب کی و فات

الله الله عنها سے اور حفرت عائد ملید و الله عنه الله عنه الله عنها سے اور حفرت مودہ رمنی الله عنها سے عقد نکات

جن آ پ صلی الله عبدوسلم کا قبائل میں جا کرا ہے آپ کومد دطا ب کرنے کیا تیش کرنا

# بعثت كالمخوال سال:

جهرة توصلي القدمايية وسلم كالهيئة تو كوانصار كرم من من بيش كرة

🜣 🛪 بقبه (لینی گھاٹی) کی برکات کی ابتداء۔

# بعثت كانوال مال:

🕁 معجز وثنق القمر

انسار کے وفد کی عقبہ اور گھائی میں سرکار دوعالم صلی اللہ ملیہ وسلم سے دوسری ملاقات اور انسار کا اسلام قبول کریا۔

# بعثت كا دسوال سال:

🛠 نبی اکرم صلی القد مدیدوسهم کی مدیند مثوره کی طرف ججرت به

# اجرت كايبلامال:

🕸 مسجد نبوی اور مسجد قبا کی قلیر

🖈 معفرت عائشەرىنى اللدىمنها كى رخصتى

🔅 حضرت سودة رضى الله عنها كي ججرت

🖈 عبدالله بن زبير رضى الله عند كي ولادت

🔆 حضرت ممز ورمنی الله مندکو؟ پ صلی الله ماییدوسلم 🗀 جھنڈ ا دے کر ایک مہم پر بھیجا۔

🔀 عبیده بن الحارث رمنی الله عنه کوجهندًا د ہے کرآپ صلی الله هایدوسلم 📑 مهم پر بھیجا۔

🙌 سعدين الي و قاص رمنى القد عند كوامير بنا كر حيصندا د 🚅 كرمهم ير بيجيجا ـ

جہے آ پ صلی اللہ عابیہ وسلم کے قبا کے میزیان کلثوم بن مدم رسٹی اللہ عنها کی وفات

🛬 الوامامه رمشي القدعند کي و فات

💤 واليد بن مغيره مرسّليا اور عاص بن واكن بھي۔

الله عبدالله بن الله عند الله عند اور حضرت المان الفاري رضي الله عند كالملام

😭 سعدین زراره رضی الله عند کی و فات

🛠 مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات

الله المرم ملى الله عليه وملم كايبود كرم الخوصلى ما مد

# اجرت كادومراسال:

جنة مخزوه ايواء

397 37

🕸 रेशक्रीच

اللہ میں جاریجس نے مدینہ مٹورہ کے اطراف بیس چرنے والے جانوروں پر لوٹ ڈالی تھی اس کا پیچیما گیا۔

😤 سعد بن الي وقاص رمنى القد عنه كوا يك مختصر جماعت بر امير بنا كر بهيجا كيا 🗕

🛠 عبدالله بن جمش رمنی الله •نه کو امیر بنا کر یک سریه پر بھیجا گیا۔

🛠 بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نماز میں رخ کرنے کا تھم آئیا۔

🜣 صدقة فطركاتكم

🖈 عيد كي نماز كانكم

र्दे वं रह है मत्रे

🖈 غزوه ين تيمقال

🛠 غزوق فَرقر ة اللَّدر جيغزوه بحران بھي کہا جاتا ہے

الم خزوة السويق

الزهراريسي التدويب فاطمة الزهراريشي المدتعالي عنبا معطرت على مرم القدوجبه كالعقد كات

# اجرت كاتيسراسال:

🚓 آ پ صلی الله طالیه وسلم بفس نفیس بنوا تلابه کی طرف کوچ فر ما کرتشر یف لے گئے۔

🔅 غزوه بنوليم

🜣 كعب بن اشرف كاقتل

10 / x / 12

🖈 ابورافع کا تل

🛠 حفصه بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عند عدا بصلى الله عليه وملم كاعتد أكات

المراجع المراجعة

المجاورة المراوا المعر

😤 حضرت ممز ورنسی القدمند کی شبادت

🖈 عمرو بن الجموح ربشي القدعند كي شهادت

😤 انس بن نظر رضی الله عند کی شہروت

🖈 سعد بن رئيج رنشي القدعنه کی شها دت

# اجرت كا چوتما سال:

Ensit to

الله على الله عليه وسم الله عندكو ابوسفيان تقل كيلية آب صعى الله عليه وسمم الله عليه وسم الله عليه وسم م مدكى طرف روان فرمايار

الم فردوير معود

به بونضير كوجلاوطن كياسيا

المرقات الرقات

🖈 غزوة برراعغرى ٢

🛠 آپ سلی الله هاید وسلم کا حضرت ام سلمه رمنی الله عند کی ساتھ مضد تکاح

🎋 حضرت حسین رشی املاء عند کی و یادت

🚓 عاصم بن ثابت رننی الله عنه اورعامر بن نبیر قارنسی الله عنه کی شباوت

🕸 عبدالله بن عثمان رمنی الله عنه کی و ف ت

# جرت كايانجوال سال:

جريع آپ صلى الله عبيه وسلم كان بنب بنت جحش عند نكات

🖈 څزوة دُومة ابحد ل

1. Jr. 119 1

😤 سعد بن معاذ رشی الله عنه کی و فی ت

😭 خلاد بن سويد رمنی الله عند کی شهر دست

🛠 اميه بن الي الصلت كي وفات

💠 حضرت جاير رشي القدعنه كي خندق مين ضيافت

حفرت علی کرم اللہ و جہداور آپ رضی اللہ عندے ساتھیوں کا دہمن سے مقابلہ
 بوقر فظ کے بارے میں فیصلے کیلئے حضرت سعد کوئکم بنایا گیا۔
 سعد بن عباد 5 رضی اللہ عند کی والدہ محتر مدکی و فات
 نبی اکرم صلی اللہ عبدوسلم نے میلیٹہ بن حسن سے مصالحت قرمائی

# اجرت كالجمنا مال:

🖈 غزوة بى كحيان

م مُونونوني الإراد و المراد و

جئ غزوؤینی المصطلق جے غزوۃ مریسیج بھی کہا جاتا ہے۔

الله واقدافك

المرة الحديدية

26-1 1

نهٔ سربی می بن مسلمه فرز طاء ی طرف

الم مرية الوعبيرة

🖈 مريدزيد بن حارثه بنوتمليم کي طرف

🖈 مربیزیدین حارثیمص کی طرف

المريازيدين حارثة بنوافيبد كي طرف

الم مريدزيد بن حارثة أعيس كي طرف

🖈 سرية عبد الرحمٰن بن عوف دومنة الجندل كي طرف

الله عليه وسن حارثة وام قر فد كي طرف آپ صلى الله عليه وسم في فرق كه ايك وت كے مماتكد و الله عليه والله عليه و

🖈 سريه کرزين جا پرنځز نيين کی طرف

الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في استنقاء ليني طاب باران اورطاب رحمت كياع وعا فرماني -فرماني -

#### اجرت كاساتوان سال:

1399 🌣

🜣 سربيغمر تن انظاب رمنی الله مندتُر باء کی طرف

ابیدنا ابو بکررشی امتد عنه کو ایک فوجی دیت کے ساتھ بنوکلاب یا بنوفز ارو کی طرف بھیجا گیا جو فیریتید کے اطرف میں ہے۔

جیج بیشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو ایک فوجی دیتے کے ساتھ بنوئم قاکی طرف بھیجا گیا جو فدق میں ہے۔

🔀 بشیر بن معدر منبی الله عنه کوئیمن اور جهار کی طرف فوق وے کر بھیجا گیا۔

🛠 نبی کریم صلی القد ماییہ وسلم نے سلاطین اور ملوک کے نام گرا می نا ہے ادس ل فر مائے۔

🛠 🧵 پیسلی الله هیدوسلم 🚅 جبیدین اینهم کوگرامی مامه جیجار

جنز شیرویائے اپنے پاپ سری پرویز کوفل کرویا۔

🛬 مُقوض شاہ مصری طرف ہے ہی کریم صلی القدید یدوسلم 🕝 خدمت میں ہدیہ پہنچ ۔

الله الروالقناء

😤 حضرت ميون رمنى المتدعنها سے پصلى القدهايدوسلم كاعقد نكات

🛠 سربيان اني العوجاء بنونتكيم كي طرف

# بجرت كالمعوال سال:

جنز حضرت خاند بن وليد، عمر وبن العاص اورعثان بن طلحه الجنجي رمنى الله عنهم كا اسلام قبول كرنا

جيه متحد نبوي مين منبر بنايا سيار

😤 عمروین عاص رمنی الله عنه کوآپ صلی الله مهایه وسلم 🚣 فوت م امیر مقرر قرما کر ذات

السااسل في طرف بهيجاء

🖈 غزودًا 🕏 مک

🕸 ابومفيان بن حرب كااسلام

🔀 خالدېن وليدرمني املاءنه کوعزي کې طرف بھيجا جونځله ميس قعا۔

🕬 عمرو بن عاص رضى القدعنه كوشوائ كي طرف بهيج جوفعبيله بغريل كابت تحايه

🛠 خالد بن واليدرضي القدعنه كوبنو جزيمه كي طرف بهيجا سيايه

المنزوة حين

🖈 غزوة طاكف

ج معفرت عمرویت عاص رمنی املاء نه کو بخیفر کی طرف ایک فوجی و ت کے ساتھ بھیجا عمل ا

ج المروق بن مسعود التقلي رضي الله عنه كالمهام

# جرت كانوال سال:

🛠 عیبند بن حسن کوایک فوق دے کر بنی تمیم کی طرف بھیجا گیا۔

الله واليدين عُقب بني المصطلق كي طرف فوجي وت كرم تهو بيج سيار

🜣 كعب بن زيير كا اسلام

الم عزوة تبوك

🛠 خالدین ولیدرمنی املاءنه کو چند ساتھیوں کے ساتھوا کیدر کی طرف بھیجا گیا۔

🛠 عبدالقدؤ والبجادين رشي القدء تدكي و ف ت

الم تصدلعان

🖈 قبيله بنوثقيف كااسلام

🛠 حمیر کے باوشاہوں کے نام نہی اکرم صلی امقد مدیبہ وسلم کا گرامی نامہ

🖈 ايك ورت غامد بيكورجم كيا كميا...

🖈 نمجاثی شاه حبشه کی و فات

😤 آپ صلی الله طلبه وسلم کن صاحبز ادی حضرت امرکلتوم رضی الله حنب کی و ف ت

جلى سيدنا ابو بَرصد الله ونسى الله عنه كوآب صلى الله عليه وسلم في اميراتُ بنا كر جميجا

#### اجرت كادموال مال:

جئے 'نبی اکرم صلّی الله علیه وسلم نے ابوموی الاشعری رسنی الله عنداور معاذبین جبل رسنی الله عند کویمن کی طرف بھیجا۔

🛠 څالدېن وايدرمنني القد -نه کو بنو الي رث کې طرف جونج ان ميس تقے بھيج \_

🙌 على بن الي طالب رتني الله عنه كويمن بهيج كياب

اللہ جریر بن عبد اللہ انتہاں رمنی اللہ عنہ کو ذوالکلاٹ کی طرف چند ساتھیوں کے ساتھ بھیج گیا۔

😤 ابوعبیدة بن اجراح رمنی امتد منه کوامیر مقرر قره کرنجران والول کی طرف بهیجا سیا ـ

😤 بديل اورتميم داري رضي القدعني كاقصد

🛠 نبی کریم صلی القدها پیدوسلم کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم رمنی القدعنہ کی و ف ت

😁 فیروز دیلمی کی مدینة منوره حاضری

نجة الودائ
 نحن كے حاكم باذان كى وفات
 آية الاستيذان كا نزول

# اجرت كاكمارهوال مال:

🖈 وفد نخامه کی آمه

🛠 اسامه بن زیدرمنی الله عنه کوفوق پر امیرین کراینی پرحمله کیلئے بھیجا گیا۔

🏗 اسورتنسی کا فتنه

الكذاب مرى نبوت كافتنه

🏗 اسور عنسی کافتل

🖈 ایک ورت تجاح کافتنه

الله طليحة بن خوطيد كافتنه

🤝 مادسنا کے اواخر میں نبی اکرم صلی القد عدیدوسلم کے مرض کی ابتدا

جن أبى اكرم صلى المتدهاية ومهم كالمضرت فطمة رضى المتدعنب سے چيكے سے ارشاد مرامى كه انها اوّل الله الله عليه وسلم "كرتم م هروالوں يش سب الله عليه وسلم" كرتم م هروالوں يش سب سے بہلے تم مجھ سے آكر ملوكى ..

# ني اكرم ملى الله عليه وسلم كي وفات:

گیار ہو کی سال رہن الاول کے مبینہ میں پیر کے دن ٹی اکرم صلی اللہ عدید وسلم کی وفات ہوگی۔ جب کدعمر شریف تریستھ برستھی۔ سید ناعلی رضی اللہ عند اور عباس رضی اللہ عند نے آئے سلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلیہ 
ا کرم صلی ابتد عدید وسلم کی تماز جن زه مسلمانو ب نے تنب تنب پڑھی۔ اور ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رمنی ابتد عنبا کے حجر و شریفہ میں آپ صلی ابتد علیدوسلم کو فن کیا گیا۔

# خلفاءار بعداوران کے بعد

| مخقراحال:                                                       | خليفه              |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| ججرت کے گیار ہویں سال میں آپ خلیفہ ہے۔ اور آپ کی                | مخرت ایر           | 1 |
| مت خلافت ڈھائی برس ہے۔ ججرت کے تیرہویں سال میں                  | الموتين سيدنا      |   |
| منگل کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ اساء بنت عمیس آپ کی                 | ابو بكر صديق رضي   |   |
| زوجہ نے آپ کو عسل دیا۔ آپ رضی اللہ عند کو تمن کپڑوں             | الله عندكي خلاهت   |   |
| یں گفن دے کرنبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم کے حجر دشریف میں وثن     |                    |   |
| - الرائر                                                        |                    |   |
| الله على من شي فليفه بنائے گئے۔آپ كي مرت خلافت وس برس           | سيدنا امير المونين | ۲ |
| ہے۔ ٢٣ ه يس ذي الحج كے مبينه بيس آپ كى وفات ہوكى                | عمر بن الخطاب      |   |
| جب کہ سپ کی عمر شریف ۹۲ برس تھی۔ آپ کے صاحبزاوے                 | رمنی اللہ عنہ کی   |   |
| حضرت عبدامند نے سپ کوشسل دیا۔ آپ کو تین کپٹر وں بیس کفن         | خلافت              |   |
| دے کرنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر وشریقہ میں وفن کیا گیا۔ |                    |   |

| ۱۱ سے ملاحہ میں آپ خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی خلافت کی مدت اا برس ہے۔ ۱۳ ہی وفات ہے۔ آپ کی وفات ہے۔ آپ کے خشل کے بارے میں دوقول ہیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ آپ کو خشل دیا گیا اور دوسرا قول بیہ ہے کہ چونکہ آپ شہید ہیں اس کے آپ کوشل نہیں دیا گیا اور آپ کوخون آلود کپڑول ہی میں بنتے آپ کوشل نہیں دیا گیا اور آپ کوخون آلود کپڑول ہی میں بقع میں وفن کیا گیا۔ | امیر الموغین سیدنا<br>عثان بن عفان<br>رضی الله عندکی<br>خلافت | ٣ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| میں آپ خلیفہ ہے۔ آپ کی مدت خلافت یا پی جمہ کہ آپ کہ مدت خلافت یا پی بری ہے۔ اپ کی مدت خلافت یا پی بری ہے۔ یہ میں جمعہ کی رات آپ کی شہادت ہوئی جب کہ آپ کی عمر شریف ۵۸ بری تھی۔ آپ کے صاحبزا دے حضرت حسن نے آپ کو فسل دیا۔ تین کیٹروں میں کفن دے کر آپ کو کوفہ میں قصرا مارہ میں دفن کیا گیا۔                                                           | امير الموشين سيدنا<br>على كرم الله وجهه<br>كى خلافت           | ۴ |
| مہم ہیں آپ ضیفہ ہے۔ آپ کی مدت خلافت کے مہینے ہے۔<br>۱۹۹ ہو میں نصف شعبان میں آپ کی وفات ہوئی۔ جب کہ آپ<br>کی عمر شریف کے ہر کتمی ۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کوششل<br>ویا۔ نیمن کپڑوں میں آپ کوکفن اور بقیع میں وفن کیا گیا۔                                                                                                                                 | سیدنا حس بن علی<br>رضی اللہ عنہ کی<br>خلافت                   | ۵ |

| میں ہیں خلیفہ ہے۔ آپ کی مدت خلافت ہیں برس<br>ہے۔ ۱۰ حدر جب میں آپ کی دفات ہے جب کدآپ کی عمر<br>شریف ۲۸ بری تھی۔ آپ کوشس دیا گیا اور تین کپڑوں میں<br>آپ کو کفن دے کرومش میں وفن کیا گیا۔       | حضرت معادیه<br>بن ایوسفیان رضی<br>الله عند کی خلافت | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| ۲۰ در جیل ضیفہ بنا یا گیا۔ مدت خلافت تین سال اور چند مہینے ہے۔ ۱۹ در جیل ضیفہ بنا یا گیا۔ مدت خلافت تین سال اور چند مہینے کے نصف پر وفات ہے جب کے نصف پر وفات ہے جب کر محمد مشق جیل وفاتا گیا۔ | یزید بن معادیه کی<br>خلافت                          | 4 |
| ۱۳ ھیں ضیفہ ہے۔ مدت خلافت چاکیس دن ہے۔ ۱۳ ھیں<br>وفات ہے۔ جب کہ عرشیس برس تھی۔ آپ کے بھا کیول نے<br>آپ کی نمرز جنازہ پڑھی۔ ومثق میں وفن کیا گیا۔                                               | معاویہ بن بزیر کی<br>قلافت                          | ۸ |
| ۱۳ ه يس سپ ك باته برخلافت كى بيعت كى گنى اور ۱۳ دى دى رئيج الاول يس سپ كوشهيد كيا اور مكه يس آپ كوسولى دى اور مكه مرسه يس آپ كوسولى دى اور مكه مرسه يس آپ كو دن كيا ميا -                      | مجداللہ بن زبیر<br>رضی اللہ عنہ ک<br>خلافت          | 4 |

| ١١٥ مين ہے۔ ايك سال دس مينے كر قريب مت خلافت         | مروان بن تحم کی   | 1+   |
|------------------------------------------------------|-------------------|------|
| ہے۔ وفات ۵۵ھ میں ہے جب کہ عرا ۲۳ برس ہے۔ وشق         | فلانت             |      |
| میں ف <sup>ق</sup> ن کیا گیا۔                        |                   |      |
| ۵ کے میں ہے ور ۸۹ میں وفات ہے۔ جب کر مراغم بری       | عبد الملك بن      | [#   |
| منتقی به وشق میں وفن کیا گیا۔                        | مروان کی خلافت    |      |
| ٨٦ ه ين خلافت كوسنب، اور ٩٦ ه من وقات يالى مدت       | ونيد بن عبدالملك  | (r   |
| خلافت وس برس ہے۔ ومشق میں مدفون میں۔                 | کی خلافت          |      |
| ٩٢ هاين خديفه بي اور ٩٩ هايل وفات يالى وشق عن مرفون  | سليمان بن عبد     | 1144 |
| - <i>∪</i> ;                                         | الملك كي خلاطت    |      |
| ٩٩ ها بيل خليفه بند ١٠ اها بيل وفات بإنى مت خلافت دو | عمر بن عبد انعزيز | 1("  |
| برس اور پانچ مہينے ہے۔ حمص میں مدفون میں۔            | رضی اللہ عنہ کی   |      |
|                                                      | خلافت             |      |
|                                                      |                   |      |

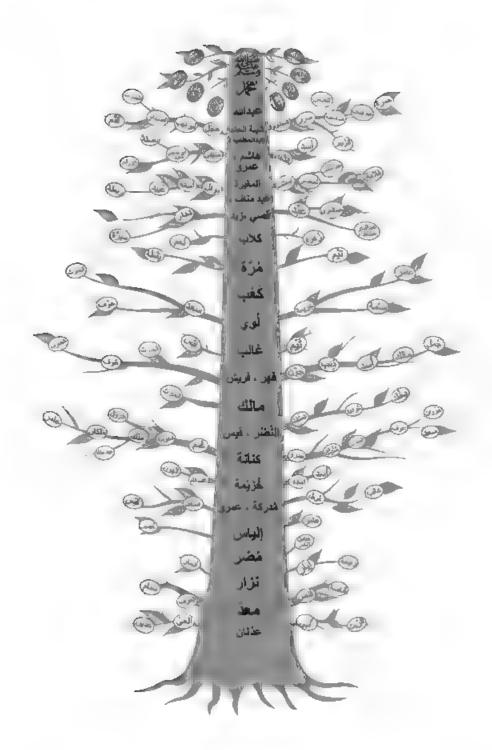





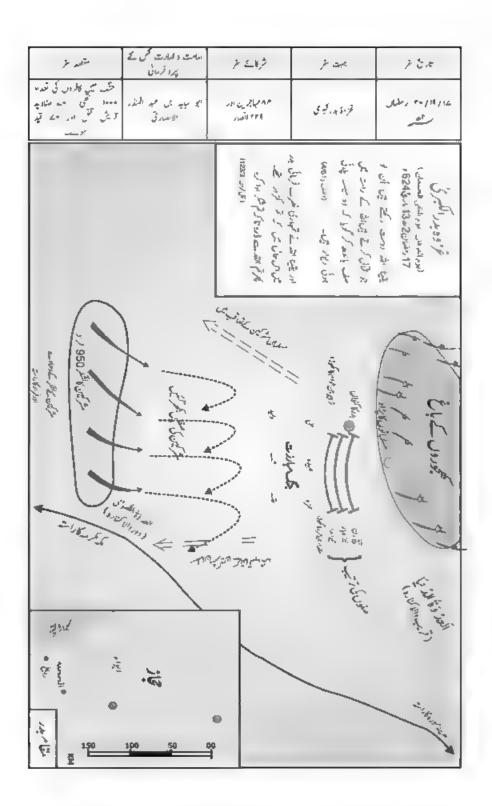

| ں کے مقدر ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اماست و سارت مح<br>نهرد لرمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | × 2.8%                               | جن خ                                  | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قام قرادات میں سے ہے<br>کوم<br>بادہ شار کابیت ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حيد انب سائ ام م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۰۰۰ افران کی<br>سے ۲۰۰۰ مالی پید کے | ant ke je                             | بغته ، ۱۵ شوال <u>را حر</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ادر بالبط الفد سله تم رستانیا دور می کردگایا جب تم این کار کی الله کرد الله می کردگایا جب تم این کار کی الله می کرد الله می کرد الله می کرد می آن می کرد می | ردورع المحالية في الموادرة ال<br>( ودورع الموادرة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | les T                                | 24                                    | Ar Control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| çe<br>Şi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1 Second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مراد المراد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Control of the contro | Spe-                                 | VE COTY. SELL                         | Comment of the state of the sta |
| The Carlot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | io <sub>ly</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       | the state of the s |

| م <u>ي</u>                                                                               | البامث  | 2 2 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يابت ن                                                                                      | F 5.8       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| حنگ عدے والی م ابوستان اور کفار قریش بیال                                                | الماقعت | شي ۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مرس<br>قراد الرام الرام                                                                     | ادر اد شوال |
| جُمْع ہو گئے تھے۔ ان کے تواقب میں روا گئی ہو گی۔<br>لیکن وہ خبر کھنے یہ بھائٹ کوڑے ہوئے۔ |         | 70 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | / "/                                                                                        | رت م<br>ق   |
| 5                                                                                        |         | Die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |             |
| · なっない(達り)                                                                               | ,       | /*<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باز.<br>بازی                                                                                |             |
| · <b>g</b> ·· <b>u</b>                                                                   |         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ç.                                                                                          |             |
| E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                  |         | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 100         |
|                                                                                          | Sp.     | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |             |
| esecution in the second                                                                  | Ţ       | Til State of the s | (,1,4)                                                                                      | g           |
|                                                                                          |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | -           |
|                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | 18          |
|                                                                                          |         | (آن عمراد :(۱۶۹۶)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کو سے کر فرسلہ ان کو<br>نے افذ کی توخودی                                                    |             |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                  |         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | 1           |
| ٠ل٥٠                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پگر وہ اللہ کی توس اور اللہ کے فعل :<br>کس تنگیف نے کچوا تک لیٹن اور انہیں<br>کا انباغ کیا۔ | الماليا م   |
| 4/0                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                       |             |
|                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما دجاری استان کا<br>ما دجاری میلان سال<br>ما دجاری میلان سال                               |             |

| متخفير متر                                                                                                               | المامت و المدارث أن المط<br>يزو الحرصاف | p 2483           | 1 32                                    | 23.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئیں ال کے کام و کے بعد<br>و جا و گئی پر دالمی دو کنگ                                                                     | وي وم مکوندً                            |                  | er 3.50%                                | ري الله المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |                                         |                  |                                         | Arrest of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| de de                                                                                                                    | 5x4                                     | ) H <sub>2</sub> | النج عمد شاولارن<br>مردو                | e <sup>k</sup> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٠٠ المحيد                                                                                                               | Cart                                    | Zess<br>Zessk    | SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE | 20 yr (5 bb<br>20 yr (5 bb<br>20 yr (5 bb) |
| ر تو تشمیر ( المد )<br>المنت تم نے کا کا وائل او دی<br>المرا کامار و اگر دو اللہ<br>القادر الل لیے کا الا تا تر دور اللہ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |                  |                                         | · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| اول اور فردان الله الله الله الله الله الله الله ال |                                                                                                                                          | يتعيال الشحيد                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| (357) 250 a                                         | بان5ء)<br>اے ڈیل وہ آم می شک ہے<br>پیڈ کن میں براست مجمور                                                                                | عدد<br>مورد موصفی (۱<br>مورد کارد<br>بقیاد دوگ جدر می جون ا<br>کیستان مست کے آول کو ا<br>یک مورد سے کے بختر کے                                                      |
| KON DE LES                                          | ال کسے جو ای جموعہ<br>ل کے لیے جا دی تھ ہے ہے<br>فی جن کوئ میٹر کی ک<br>اپنے مات میں پر الاکس ۔<br>ان میتان ہے۔<br>اندان والوں کسے حیالی | ودگناہ ہے جہال کے کہ یا۔ اور<br>کے بڑے شے کا در مارے ا<br>ورجب تم نے اس کوٹ او تم<br>وہ اس کے مناصی جس کر بم<br>سے الشاقیا ک ہے میدو جات<br>بیٹے دولوگ جو میں چس کے |
|                                                     | المانية والمانية المانية                         | خزیمه<br>مازن                                                                                                                                                       |

| متنسد ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معامت و مادت محس کے<br>میرد فرمانی       | pr 5-18 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جت خ                                                     | 700                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| وی با مده یا چدره مراد مشرکیس کے<br>تحد کی اطلاع کی مدید سے بام خدالی<br>طور کر مشمول کو روشتے کیلئے نظر بط<br>کے ایک عمول کو روشتے کیلئے نظر بط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حميد الله الذي الم مكوش                  | ه ۱۳۰۹ اولي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1366 (1374                                              | شوال را بایتنده<br>مستصیر                |
| خواده و التعالم التعا | C. C | in the second se |                                                          | S. S |
| من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carlo San            | سلمة الأحساء                             |
| or in the second of the secon | E ST                                     | Maria Cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لانطريجة عن كالي سأدريدكي<br>جامب ايك علواجا الكايلال في | (2<br>d)                                 |

| متلك ستر                                                                       | الدائمت و الدائرت محل <u>سكا</u><br>يرو قرماني   | j 48 j         | برت م                                                                                | 2 Sue                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| فره کا اداده قد طر کنارگی<br>پیشه دحرگی فی دید سنند ا<br>مال ند گستگ سنگ م کی. | چیر اللہ بن امر سکوٹر و<br>تمید بن میرالد اللیکی | - 12 19++ 14×+ | فُروهُ عد چنے                                                                        | يخ القدم تعد                                                             |
| ±4                                                                             | Consultation of                                  | ب<br>ر<br>ر    |                                                                                      | يمت رض<br>الجينا الله راخي معا<br>(د تامن كر دب<br>اليك الجر الله نے اسم |
| 200 ES 2000                                                                    | St. John Japan                                   |                | دیمبیدکا مقام<br>میبیدکا مقام<br>مقارح م کی طاومت<br>مازح م کی طاومت<br>م کی کی حدود | · ·                                                                      |
| 150 100 20                                                                     | X SA                                             |                |                                                                                      | ا میکرد<br>این این این این این این این این این این                       |
| .eg                                                                            |                                                  |                |                                                                                      | المارية<br>المارية                                                       |

| بالكند متر | ماحت والمارت كن ع | تركاسة مو                                     | يبت خ     | ≯ S.A |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| JR E L     | Mostr             | 2) 1 := 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | بر الأثير | 26,00 |





| متصد مو                                                                                                                                                                                                                         | مامت و امارت محل سکے<br>پیرو قرمان                                          | A 418/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يبت الم                      | ž Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آ یش کی مید کلخی یا تیس<br>مراه بید میشند سر فرماید الدر<br>مراه کی سوار                                                                                                                                                        | مید اللہ بی اس مکوش<br>اصاحت تماری<br>الارائم این عثوث بی<br>شمیش ویگر مور) | ١٠٠٠ ٿير کل "منائِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E 371 C                      | چیوالیارک نے 1919ء<br>رفعات م <u>الیس</u> ے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | دید از این است در این است می داد.<br>در می داد. در دیر سست می در این سست می در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ان8ء)<br>آیات<br>النشر 1777) | فیخ کید (20رمد<br>میان کافرت درخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                           | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 2-1-16-31/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Section of the sectio | Second                       | Market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | and the same of th | 29.60                        | Andrew Control of the |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | And the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | × × ×                        | 23 de 10<br>2 de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 216                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| م مر من و مر مر و رو المر و من المر و من المر و br>المر المر و |                                                                             | 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ×                            | -14<br>U11-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21/52                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | يى بېۋىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | /                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ı

| متتعد متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المامت و المادت محس منتظ<br>ميرد قرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r क्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ، شموں کے جانے اور عمد کی<br>تیرن کی حساس کرال کی ہر کوئی<br>سیے تھر جیس سے گئے۔ کی اور<br>بعدی حیام عاصل اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کی میں عمال میں میڈا<br>موردہ کی کے عدد کر سے<br>می سر دوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مدده الرامي مهايد<br>۲۰۰۰ فاتلاسيد کمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مزدة هيمن 1<br>تزده قاعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲ قبال ر <u>ه در</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jakon Klark Bur SW 1800 18 Jakon Klark Bur Jakon Klark Bur Jakon B | The state of the s | San Brillian Contraction of the | Janes College | (شوال 8ه كفرورى 630)<br>المدن شرق ها كار الإيان المواجعة ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vac de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sabonces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21/5/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | موره و موسول<br>می می میں میں وجہ می<br>می می می میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| متصد متر                                                                                  | سامت و اسارت محل سکے<br>پیرا قرمان | ×283                                         | F = A                                           | 150          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| مهارت کی ادر کئی ہے<br>حاصہ کال ادر ادار ادار<br>الحکی جول کار اعمال مشابط<br>کر کئی کلیے |                                    | ۱۹۰۰ ماور شاید خدام<br>۱۹۱۰ کا باز کر ۲۰۰۰ م | عروة تبوك حاوة العسرة<br>المسلمة العسرة والعاصو | چ <i>راع</i> |



یہ حضور صلی امقد علیہ و سلم کی حیات شریفہ کا آخری غزوہ تھا۔ ابن جشام نے اس سفر کی درنے بایل مساجد مبارکہ کے نام ذکر کئے میں:

کی درج ایل مساجد میار کہ کے نام ذکر کئے ہیں: مبجدتبوك مسجد ثيبة مدران مسجدذات الزراب مسجدالأخصر مسجدذات الخطمي مسجدألاء مستحدظ فالبتراء-من دنب كواكب مسجدالشِّق-شقِّ تارا مسجددى الجيفة مسجدصدر حوضى مسجدالحجو مسحدالصعيد مسجدالو ادى-اليومو ادىالقريم مسجدال قعةم الشقة شقةيني عذرة مسجدذي المروة مسحدالقيقاء مسجدذيحشب

خدا کرے کہ یہ مساجد سلامت ہوں اور ان کے آثار باقی ہوں اور ان کے شریف میں مذکور مکر مدیند متورة کے ورمیان مساجد مبارکد کی طرح ان کے نشانات بھی مثالثہ ویکے گئے ہوں۔

# غروات وسرایا کی ترتیب حضورصلی الله مایدوسم نے کل ۱۲ غروات میں بائس نیس شرکت فرمائی۔ بیدری ذیل ما:

🜣 غزوة ودان (الے غزوة الا بواء بھی کہتے ہیں)

-b12.30% X

🖈 غزوة العثيرة (طن ينوع من)

🖈 غزوة بدراا ولی ( کرزین جایرالفبر ی کے تعاقب میں )

الله غزوة بدرالكيري (جس بين ستر كفار مكتقل بوية).

الته غزوة بني عليم.

جَدَ عُزُوةِ السولِقِ\_(ابوسفيان كه تعاقب ميس)

🕾 غزوة نحطفان (اسےغزوہ ذی اُمزیکھی کہتے ہیں)

🜣 غزوة بحران۔ (محبازش ایک معدن ہے)

الم خروة احد

🔀 غزوة حمراءالإسد 🖈 غزو دُ بی نضیر 🖈 څزوؤؤات ارقاع 🖈 ځووکيرالآخرة 🖈 څزوة دومة الجندل 🖈 څزوة الخند ق 🖈 غزوة بى قريظة 🖈 غزوة بي لحيان (من هذيل) 🖈 څروټوني ترد 🖈 غزوة بني المصطلق (من خزاعة ) 🖈 غزوة الحديبية (اراده عمره كاتف ليكن قريش عائل بوسكة) الم غزوة فيم 🖈 عمرة القيناء المن خروواتي 🙀 غزوة حنين 🖈 غزوة الطائف 🖈 ځزوة تبوک

ان میں ہے صرف ۹ غزوات میں از الی ہوئی جودرتی ذیل ہیں: ہدر، احد، خندق، بنوقریظ، بنوالمصطلق، خیبر، فنح مکد، حنین اور طائف۔ بكشرت مرايا حضورصعي القد عليدومهم في بصيح عين والنابيس مي بيض مدينين: 🕾 مر سعبيدة بن الحارث (ثبية ذي الرق) 🔅 سرية ترة بن عبد المطلب (ساهل البحر) 🕸 مرية معدين الي وقاص (الخرار) 🛠 سريدعبدالقدين جحش (نخلة ) 🖈 مرية بيرين الحارثة (القروة) 🕸 مربی محمد بن مسلمه ( کعب بن اثرف) 🜣 سريدم ثدين الي مرثد الفنوي (الرجيع) 🕏 سربیه ننذر تن عمرو (بیرمعونه) 🛠 سريداني عبيرة بن الجراح ( ذي القصه بدجانب عراق) 🔅 سربیتمرین الخطاب (ارض بی عامر) 🖈 سرييلي بن ابي طالب (يمن) 🜣 مربيغالب بن عبدالله ألكلى

تھا کی رحمتوں کی چی آئیں اور کرم ورے یا مام ہے کہ فار طیبہ ٹوٹٹ یں گل ? ہے یہ س نے مانہ دل پر نقمہ نعت تی چھیڑا صدائی مرحبا کی آدبی بین بفت کشور ہے زئين يوك مرقد أن يلندي أولُ أيا جائ که جس کی رفعتوں کے واشطے عوش برس ترسیعہ خوش صدق و جون و حتم و تقوی شاه وا یک كُنُّ يُوشِي الِهِ بَكُرٌّ عَرٌّ عَمَّانٌ و حِيدٌ ہے یے نامکنن سے مرحجہ فی مو فی کایاں نہ کھل جامیں گٹا رحمت کی ویکھو وہ اُنٹی اللہ کے گھر سے بال و بدر ٹیں آئی کہاں سے اتنی تا بائی کلس سے کچھ الاولی ہے قائمچھ روے ہوئیہ کے

خسالہ سید کو تین کا جیری نگاہوں بی برادوں ورجہ بہتر قطرة تسنیم و کوٹر ہے برادوں ورجہ بہتر قطرة تسنیم و کوٹر ہے ہے کی نے زندگی کا صور پھولکا کود فارال پر نے نہیں کی توٹ اسلامہ اب ہے دو کیوں کر تند برخیط ف ہو ملتقت مارف جو کیوں کر تند برخیط ف ہو ملتقت مارف جگہ مرقد کی طبیعہ بیس ملے جس کو مقدر سے کی مرقد کی طبیعہ بیس ملے جس کو مقدر سے

(مولانا به وفيه مارت شاجيم نيوري)

عقمت كعبه و وياد فرم 17 163 3 12/ 3 M نُسنِ مُخلِقِ و باعثِ تخلِق نازش دو جال، قرار حرم ب در و که علید و فقر سرمانية بوربيه بسز ضامن عصمت بنائے ظلیل بایال و گاه داد جم ف تم انبیان لکار ازم منزرابئ فقذرأي الحق كفت فخ کونمین، فحر موجودات تيرا كوچ ب افتخار العمة مالة آبطار حرم تیری تحبیر اور نزی خبلیل صاحب لطف و جود و خُلق تحظیم مجھ کو بھی بخش دے جوار حرم کر عط کوئی ریگ زار فرم دے جگہ این آستال کے قریب میں مجھی ہوں کلفن محبت میں گل نورسنڈ بہار فرم 🏂 تق خوال، نغد ماز، نغر مرا بدبل گلشن بهدر حرم فے نہ ایول ہوگی ریکدار حرم ا دست کیشاد و وست گیری کن تظر لطف شبريار وم یا شکت مجی ہوں، ملول مجی ہوں وقت العرت ہے، تمکسار ازم المدد المدد شبه كونين الغياث الغياث مير عرب آج خطرے میں ہے وقار حرم منتنثر جمله شهبوار حرم عقد بين يبود بير قال بین کلیسا و در شیر و شکر زبر آلود خانشار حرم آب واول میں نہیں وو چوش ممل ہو حمیا سرو شعلہ زار حرم لے ند ڈوبے یہ انتظار حرم إع؛ انجام كار كيا الوكا جاره ساز هکستگال! فرياد وکھے یالی جار حرم حافظامظم الدين التوفي و١٩٨٠. 然 禁 坐 整 整

10 M



# بسم الله الرحمن الرحيم سركار دو عالم صلى التدعليه وسلم:

#### رحمة ورافته

آ پ صلی القد علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑے منصف اور سب سے زیادہ شفق تنصے۔اور تمام انسانوں میں سے زیادہ صلیم تنصے اور تمام لوگوں میں سب زیادہ مہر بان تنصے۔

#### لتحصمت

آ پ صلی الله علیه وسلم کا دست مبارک کسی ایسی عورت کے باتھ کوچھو یہ تک بھی نبیس ، جس یا ندی کے آپ یا لک نہ ہول یا جوآپ کے عقیر کاٹ میں نہ ہویا وو خالون آپ کی محرم نہ ہو۔

#### جوروسخا

آپ صلی القد عاید وسلم تمام روگول میں سب سے زیادہ تن تھے اور تمام انسانول میں سب سے زیادہ شریف تھے۔

#### زبد

آ ب صلی القد طاید وسلم کے بیبال ایک دینار ، ایک در نام بھی ، ایک رات بھی تفہر تا نہیں تھا۔
کوئی چیز نی جاتی اور آپ ایباشخص نہ پاتے ہے آپ عنایت فرما کیں اور رات آجاتی ، تو آپ
صلی القد طایہ وسلم اپنے جمر و مہارک میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک کرمتا تا تک
اس چیز کو پہنچ کرے آپ صلی القد طایہ وسلم فار ٹی نہ ہوجا تے۔

# تزك تعقم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالی شانہ جواموال عطافر ماتے اس بیس سے سرف سال بھر کے کھائے کا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ، وہ بھی عام میسر آئے والی چیزوں بیس سے بوتا یا تھجوریں بوقیل اور جو ہوتے۔ اور اس کے علاوہ جو بچ جاتا وہ اللہ کے راستہ میں فرخ قرماتے۔

آ پ صلی الله عاید وسلم سے کسی بھی چیز کا مجھی سوار نہیں کیا جو تا تھی جو آپ عطانہ فرماتے ورب

## ترک تعریض

آ پ صلی اللہ طایہ وسلم کس محض سے تکایف دہ چیز کے سماتھ ویش نہ آتے اور نہ آپ کے وعظ میں سی مُعیّن فض پر الدی چوٹ ہوتی کہ قرینہ سے معلوم کیا جا سکے کہ آپ صلی اللہ طلیہ و سلم کی مراد میخض ہے۔

## ہر دلعزیز ی

آ ب صلی اللہ عدیدوسلم البینے سی برکرام کے ساتھ بشاشت سے بیش آتے میہاں تک کدان میں سے ہرایک میں بھتا کدوہ تم م سی برکرام میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیدوسلم کوعزیز

-

آپ سلی القد علیہ وسلم چپل کو گا نتھتے اور کپڑے پر پیوند نگاتے اور اپنے گھر والوں کا گھر بیو امور پیس ہاتھ بٹاتے اور ان کے ساتھ گوشت کا نتے گویا کہ آپ ان بیس سے ایک ہیں۔

#### حياء

آپ صلی الله طابیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ، بہت ہی باحیاء تھے۔ اتنا کہ آپ صلی الله طابیہ وسلم کی نگاہ القدس کی کے چیزے پر کہلی جمی تبییں تھی۔

### مدييه وصدقه

آ پ صلی اللہ مایہ وسلم آزاد اور غلام کی وعوت قبول فر ماتے اور مدید قبول فرماتے اگر چہوہ دود دھاکا ایک گھونٹ جو، یا خرگوش کی ایک ران جو، اور اس پر بدلہ عطا فرماتے اور اسے نوش فرماتے ، لیکن صدقہ آپ صلی اللہ مدید وسلم نوش نہیں فرماتے تنھے۔

#### عميا ومت

آ پ صلی القد علیہ وسلم غریبوں میں سے بیاروں کی حیادت فر ماتے جس کی کوئی ہو چھلوگوں میں نہیں ہوتی تھی اور بذات خودآ پ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت انجام و بیتے تھے۔

# اصحاب کی خبر گیری

آپ سلی اللہ عابیہ وسم اپنے سحابہ کرام کے دلول کے حال پر مُطَلَع ہو کر اطیف انداز میں انہیں سعبیہ فرماتے۔ آپ سلی اللہ هدیہ وسلم کی مجاس سے کوئی سحابی غائب رہتے ، تو ملا قات پر اللہ عارف میں اللہ عالم کے مجاس سے کوئی سحابی غائب رہتے ، تو ملا قات پر اللہ سے فرماتے اسے : مارے بھائی ! شاید کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے یا : مارے بھائیوں میں سے کی حرکت کی وجہ سے ناراض ہو گئے !

## شيريني كلام

آپ صلی القد عاید وسلم او گول میں سب سے زیاد و متوانغ سنے اور تکبر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جس سے زیاد ہ سکوت فر مائے والے متھے۔

آ پ صلی الله عابید وسلم کا کلام طوالت کے بغیرسب سے زیدہ بیٹے ہوتا تھ اور آپ صلی الله عابید وسلم الله علیہ وسلم کی گھیں نہیں کر سکتی تھی۔ ویوں امور میں سے کوئی چیز آپ صلی الله عابیہ وسلم کی مگین نہیں کر سکتی تھی۔

# لباس میں سادگی

آ پ صلی القد عابیہ وسلم جو پاتے اسے پہن لیتے۔ کہی شملہ، کہی ہردہ، صبر و ممانیہ، اور کبھی آ پ صلی القد عابیہ وسلم اینے بیچھے اپنے غارم کویو اس کے علاوہ کوردیف بناتے اور کبھی آپ صلی القد عابیہ وسلم اینے بیچھے اپنے غارم کویو اس کے علاوہ کوردیف بناتے اور کبھی آپ صلی القد عابیہ وسلم درمیان میں معلی القد عابیہ وسلم درمیان میں ہوتا اور آپ صلی القد عابیہ وسلم درمیان میں ہوتا۔

# معاشرت میں سادگی

آپ سلی اللہ طبیہ وسلم جوسواری میسر ہوتی اس پرسوار ہوتے ، مجھی گھوڑے پر، مجھی اونٹ پر، مجھی فچر پر، مجھی دراز گوش پر۔ مجھی آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نظفے چیر بیدل چلتے ، بغیر چادر اور بغیر او لی کے بیاروں کی عیادت فرماتے۔ مدینہ منورہ کے دور دور طابقوں میں بھی اس انداز میں تشریف لے جائے تھے۔

آپ صلی القد علیه و سلم کوخوشبو ایسند تقی اور بد بو نالینند تقی \_

آپ صلی الله علیه وسلم فقراء اور مساکیین کے ساتھ کھانا نوش فرماتے اور ان کے ساتھ مجلس فرماتے اور ان کے کیٹروں کی بُول وغیرہ صاف فرماتے۔ آپ صلی الله عاید وسهم ابل فضایت کا اکرام فر ماتے ، اور شرافت والول کی طرف احسان فر ماکر شُذ قت فرماتے۔

### صلدرخمي

آ پ صلی الله علیه وسلم اپنے رشتہ دارول کا اکرام فرہ تے اور آ پ صلی الله یو معم ان کے ساتھ صلی حی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ صلی حق ماتے اس کے بغیر کہ بہیس ترجیح دیں ان پر جوان میں سے افضل جول۔

#### وفاير جو

آ پ صلی الله علیہ وسلم کسی پر جفاء خلاف امید برتا و نہیں فر یائے تھے اگر چہوہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھوالی حرکت کرے جوموجب جفا ہو۔

## معافى

آپ صلی الله علیه وسلم عذر چیش کرف والے کی معذرت کو قبول فرمات اگر چ اس ف پھی جو کت کی جو۔

#### مزاح

آپ صلی القد هدید وسلم خواتمین اور بچوں وغیر ہ کے ساتھ مزات فر ماتے کیکن مزاح میں بھی حق بات ارشاد فرماتے۔

تنبيم

آپ ملی الله عالیه و ملم کی بنسی قبقبہ کے بغیر عبسم ہوتا۔

#### مياح

آ پ صلی الند عاید وسلم مبال کھیل کو طاحظہ فر یائے واس پر تکمیر نبیس فر یائے تھے۔

#### صبر وصبط

آ پ صلی القد عابیہ وسلم تک بخت کلام کی آوازیں پہنچیتیں، سیکن آپ صلی القد عابیہ وسلم صبر فریاتے اور مواخذ ونہیں فریاتے ہتھے۔

## اہل خانہ کے لئے انتظام

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں دود ہدالی اونٹنیاں اور دود ہدائی بکریاں تعییں جن ک دود ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کھر والے غذا حاصل کرتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوئی متے جن کے بیہاں منجہ کے طور پر ہدیہ سے بوئے جو نور متے جن کا دود ہو وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیج متے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے اور نوش قرمائے۔

### دسترخوان پر

آ بِعلى الله عايد وسلم فيك لكا كرنيس كهات تنظ اور بهى حسوان بركها الوش نبيس فرات الله عليه وسلم فيك لكا كرنيس كهات تنظيه

آپ صلی اللہ عدیہ وسلم ولیمہ کی وعوت کو قبول فرماتے اور پیاروں کی عمیادت فرماتے ، جنازوں میں تشریف لے جائے ، اپنے سی ہہ کرام کا خیال رکھتے جب وہ آپ کی مجلس سے غائب ہوں ، اور یو مصنے کہ فلال کا کہا جال ہے ؟

آپ صلی القد علیہ وسلم کا تولید آپ صلی القد علیہ وسلم کے قدم مبارک کا تأو و ہوتا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے گیہوں کی رونی اور جو کی رونی لگا تار تین ون ہے ہوکر بھی نوش شیل فرمائی بیباں تک کہ القد عز وجل کے پاس آپ صلی القد علیہ وسلم پہنچ گئے۔ میر مجاہدہ اپنے نفس پر ایٹار کی وجہ سے تھا ، نہ پانے کی وجہ سے اور بخل کی وجہ سے نہیں تھے۔

#### مساوات

آ پ صلی القد ماید و ملم کی ملک میں خارم بھی تھے یا ندیاں بھی تھیں ، کھائے میں اور اہاس میں آپ صلی اللّٰہ عالیہ و ملم ان سے برتر کی نہیں فر ماتے تھے۔

### مصروفيت

آ پ ملی اللہ طبیہ وسلم کا کوئی وفت اللہ عز وجل کے نئے عمل اور اپنی ذیاتی مشغولی سے عدوہ میں نہیں گزرتا تھا۔

# جنگل میں

آپ صلی القد عامیہ وسلم اپنے سی بہ کرام کے باغات کی طرف نظلتے ،و بال سے کھاتے اور لکڑیاں اٹھا کرا! ہے۔

### سلطان وگدابرابر

آپ صلی القد عدید وسلم کسی مسکین کواس کے فقر کی وجہ سے اور اس کی معقدوری کی وجہ سے حقیر نہیں سیجھتے تھے اور کسی بادشاہ سے اس کی سطنت کی وجہ سے ڈرتے نہیں تھے، اسے اور اسے دونوں کو المقد عز وجس کی طرف ایک ہی انداز میں دعوت دیتے تھے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین میں ہے کسی کے لیے بُر اکلمہ نبیں فرماتے جھے مگر اللہ عزو جس اس کلمہ کواس مؤمن کے لئے کفارہ اور رحمت بناد ہے۔ اور ندآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون پر اور ند بھی کسی خاوم پراھنت فرماتے۔

### وعا ہی دعا

آپ سلی اللہ مایہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا کہ سی برآپ برد عافر ، کمی اتو آپ سلی اللہ مایہ وسلم اس بر بدد عاک بجائے اس کے نے دعافر ، تے۔ اور اپنے وست مبارک سے نہ

# س خاتون وآپ صلی الله ديدوسلم تي بھي پيا اور نه بھي سي خادم كو بيا۔

#### اعا نت

آپ صلی القد عالیہ وسلم کے پاس آزاد یا غلام یا با ندی بیس سے کوئی ندیمنچیں ،گرآپ صلی اللہ عالیہ وسلم اس کے ساتھ اس کی حاجت بوری کرنے کے لئے کھڑے ہوجاتے۔

### فرش زمین ہی بستر

آ پ صلی اللہ اید وسلم نے بھی بستر کوعیب وارنبیس بتایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے بستر بچھا ہوا انہوں نے بستر بچھ ویا تو اس پر لیٹ گئے ور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بستر بچھا ہوا خمیس ہے ، تو زبین پر جیڑے جانے اور زمین پر لیٹ جاتے۔

# اوصاف جميله تو رات اورائجيل مين

اللہ فروات میں آپ سلی اللہ عید وسلم کی بعثت سے پہلے آپ سلی اللہ عدید وسلم سے وصف بیان فروائے ، پھر فروایو کے محدر سول اللہ میرے مجتار بندے ہیں ، شدو و تخت ہیں ، نہ تخت کد سرکر فی والے ہیں ، اور بدائی کا بدلہ بُر ائی سے نہیں دسیتے بلکہ عضود در اُرز رکا معامد فروائے ہیں ۔

آپ سنی القد عابیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ اور آپ سلی القد عابیہ وسلم کی جرت کی جگد طابہ ہے اور آپ سلی القد عابیہ وسلم اپنے جسم کے درمیان پر لنگی با ندھیں گئے۔ آپ سلی القد عابیہ وسلم اپنے جسم کے درمیان پر لنگی با ندھیں گئے۔ آپ سلی القد عابیہ وسلم کے۔ آپ سلی القد عابیہ وسلم کے سرتھی قرآن اور علم کی طرف وعوت دینے والے بول گے۔ آپ سلی القد عابیہ وسلم البنے اطراف ہاتھو، چیر، مذکو وضوء جیں وھونے والے بول گئے۔ اور اس طرح آپ سلی القد عابیہ وسلم کے اوصاف انجیل بیس بیان کئے گئے جیں۔

# دل جو کی

آپ صلی القد علیدوسلم جس سے مطنع ،سلام میں ابتداء قرماتے اور جوآپ صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ کسی ضرورت کی وجہ سے کھڑا ہوتا، تو آپ صلی القد علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہے بہاں تک کہ وہتی لوٹ جاتا۔

#### پيار

آپ صلی اللہ طایہ وسلم اینے سی بہ کرام میں سے جب کس سے طلے تو اس سے مصافحہ فرماتے، پھراس کا باتھ بکڑیتے، اپنی انگلیاں مبارک اس کی انگلیوں میں ڈالتے، پھراپی مشی سے اس کا باتھ در دورسے بکڑتے۔

### وكرالثد

آپ صلی القد مایہ وسلم کا قیام اور تعود نہ ہوتا مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔

## حاجت مندوں ہے کتنا بیار

آپ صلی اللہ اللہ اللہ علیہ و سلم کی کوئی شخص آ کر جیفا اس حال میں کرآپ صلی اللہ علیہ و سلم نماز پڑھ رہے بول ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کوئیقر فرما دیتے اور اس شخص ک طرف متوجہ جوتے اور لوچھے کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ پھر جب وہ اپنی حاجت سے فار نے جوکر چلا جاتا تو دو بارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مشغوں بوج تے۔

#### متو اضعانه ببيئت

آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے اکثر بیٹھنے کا انداز میہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم اپنی دوتوں پنڈ لیال کھڑی کر دیتے اور ان کو پنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط بکڑ لیتے ، جس کوعر پی میں جیو دہا عدصنا' کہاجا تا ہے۔

## مجلس میں

آپ سلی القد طاید وسلم کی جیشنے کی جگہ سی بہ کرام کی مجلس میں کوئی معروف نہیں تھی ،اس لئے کہ آپ سلی القد طاید وسلم کو کہ آپ سیالی اللہ طاید وسلم کو اللہ طاید وسلم کو اللہ طاید وسلم کو اللہ طاید وسلم کی اللہ طاید وسلم کی دونوں پیر لمب کئے ہوئے و یکھائیں گیا جس سے ایپنے سی بہ کرام برآپ صلی اللہ طاید و سلم تنگی فرمار ہے ہوں ، سوائے اس کے کہ چگہ کش دو ہو۔

" پ صلى الله عليه وسلم كا اكثر جينصنا قبله رو جوتا تق \_

# آنے والے کا اگرام

آپ صلی القد علیہ وسلم جرآ ف والے کا اگر مرفر ماتے یہاں تک کدائی جو درمبارک اس کے لئے بچی و بیتے ، ایسے شخص کے لئے بھی کہ جس کے اور آپ صلی القد علیہ وسلم کے درمیان کوئی قرابت نہ ہوتی ، نہ رضاعت کی رشتہ واری ہوتی ، اس کے پیٹھنے کے لئے اپنی جاور بچی و بیتے تھے۔

ادرآ پ صلی اللہ عابیہ وسلم ہرآ نے واپے پر تکبیاکا ایٹار فر یاتے جوآپ کے پنچ ہوتا تھا، پھر اگر وہ اس کو قبول کرنے ہے اٹکار بھی کرتا تو آپ اس پر انسرار فر یاتے یہاں تک کہ وہ اس کو قبول کر لے۔

آپ صلی الله عابیه وسلم کے پاس بیٹھنے والے میں سے برخض کو بوری بوری بٹاشت عطا فر ماتے تھے بیبال تک کدو و بہت کہ تمام لوگوں میں وہ سب سے زیادہ آپ صلی الله عابیه وسلم کے بہال معزز ہے۔

#### بلائے کا انداز

آپ صلی القد «یدوسلم اپنے سحابہ کرام گوکشیت سے یا دفر ماتے ،اور ان کے اکرام کے لئے اور ان کے دل کھینچنے کے لئے کئیت کے ساتھ انہیں بدتے۔اور جن کی کنیت نہ ہوتی انہیں اپنی

#### طرف ہے کئیت عطا فرماتے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم ال خواتین کو بھی جن کی اواا و نہ ہوتی انہیں بھی اپنی طرف سے کنیت عط فر ماتے اور جن کی اوار و ہوتی انہیں کنیت سے یا دفر ماتے اور بچوں بچیوں کی دل جوئی کے لئے اور ان کا دل لبھائے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیت کے ساتھ انہیں خطاب فرماتے۔

### رضا وغضب

آپ صلی اللہ ملیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ غصہ سے دور ، اور ان میں سب سے جلد راضی ہوجائے والے تھے۔

آپ صلی اللّه علیه وسلم لوگول میں سب سے زیادہ شفیق منے اور سب سے زیادہ لوگول کوفع پہنچ نے والے تھے اور سب سے زیادہ خیر اور بھوائی کا برتا ؤ فرمانے والے تھے۔

# اختنام مجلس

آپسی القد مدیدوسم جب اپنی تجس سے اعر بروتے تو بدوعا پڑھتے سیسحدالک السلهم و بحمد ک الشهد ان لا الله الا انت استغفر ک و اتوب الیک الیک کیر قرائے کہ بیکات جبر کیل این ٹ مجھے سکھا، نے جیل۔

#### انداز تخاطب

آپ صلی الله هایدوسلم منتقر کلام فر ماتے ،آسان کلام فر ماتے ، کلام کودو وفعہ یا اس سے بھی زیادہ و ہرائے تا کہ بیننے والاسمجھ سکے۔

آ پ صلی القد عابیدو علم کا کلام پروئے ہوئے موتیوں کی طری ہوتا اور آپ صلی القد عابیدو علم ہر برے کلام سے اعراض فر ہاتے ، اور ان سے بھی چوعرف میں بری سمجی جاتی ہیں ، جب وہ اثنائے کلام میں آتیں تو آپ صلی القد عابیدو علم کن سیے کے انداز میں اس کا ذکر فر ہاتے۔

# آ پ صلی الله طاید وسلم جب سلام فره ت تو تین مرتبه سلام فره ت .

## روتے ہی رہتے تھے

آپ صلی الله عابیہ وسلم کی آ کھ مہارک بکشرت آنسوؤل سے تر رزق اور بہتی رزق۔
ایک و اند سورج گرائن ہوا تو آپ صلی الله عابیہ وسلم نماز میں روتے رہے،، جیکیاں لیتے
رہے، اور پڑھتے رہے یارب! تو ئے جھ سے بیدوعدہ نہیں کیا کہ تو انہیں عذاب نہیں وے گا
اس حال میں کہ میں ان میں ہول اور اس حال میں کہ وہ استغفار کررہے ہول؟ اور یا رب!
نم تجھ سے سنا ہوں کی معافی طاب کرتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سی بہ کرام کی ہنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تبہم ہوتی آواز کے بغیر ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء میں۔ اور صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو گویا کہ ان سے سرول پر پر عدے بیٹھے ہوئے ہیں۔

# تنبسم زياده ينجيد گي كم

آب صلی الله عاید وسلم لوگول میں سب سے زیادہ تبہم فران والے تھے جب تک کہ تر آن نازل ند جور ہا جوریا تی مت کا ذکر ند فراہ رہے جوریا وعظ اور تعیمت کا خطبہ ندوے رہے جول۔

آپ صلی القد علیه وسلم کو جب کوئی حادثہ فیش آتا، تو اس امر کو القد عز وجل سے میر دفر ما دیے اور القد تعانی سے بدایت پر چنے کا دیا اور لا حول و لا قوق الا بالله سے براء ت فرماتے اور القد تعانی سے بدایت پر چنے کا سوال فرماتے ۔ سوال فرماتے ۔

# بڑے طبق میں سب مل کر انکھے کھاؤ

آپ صلی الله عدید وسلم كوسب معيوب كهانا وه جوتا جس پر ببت سے باتھ پز رب

بول ـ

### متواضعانهجلوس

آپ صلی القد ما بیدوسلم کے کھائے کے لئے بیٹنے کا اکثر انداز میہ ہوتا کرآپ صلی القد ما بیدو سلم البیت دونوں کھنے میں درمیان جمع فرماد ہے جس طرح کر تعدہ میں مصلی بیٹن میں آپ کین فرق میہ ہوتا کر گفت کھنے کے اوپر ہوتا اور قدم قدم کے اوپر ہوتا۔اور آپ صلی اللہ میہ وسلم فرمائے کہ جس تو سرف اللہ کا عاجز بندہ ہول، جیسا غلام کھاتا ہوں۔
طرح جس کھاتا ہوں۔

### گرم کھانا

آپ صلی القد ماید وسلم گرم کھانا نوش نہیں فرہ تے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں برکت نہیں ہتم اسے تھنڈ اکرای کروءاس لئے کہ القد تعالیٰ سمبیل کھلارہے میں۔

## لقمركي ليتع؟

آپ صلی القد عایہ وسعم اپنے سامنے سے کھاتے اور اپنی تین انگلیاں مبررک سے کھاتے اور کہی چوتے کھاتے کہ میں اور کھی مدد بیتے۔ دو انگلیول سے کھی کھانا نوش نہیں فر ماتے تھے اور فر ماتے کہ میں دوانگلیول سے کھانا شیطانی حرکت ہے۔

# جو کی رو ٹی

آپ سلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے ہوئے جوگی روئی ٹوش فرماتے اور وہ مجمی صل مبارک میں الک جاتی تو ہائی تارہے۔ الک جاتی تو ہائی کا کیے گھونٹ سے صل سے نیجا اتارہے۔

# ککڑی۔کھجور۔انگور

آ ب صلی الله علیه وسلم کلڑی کورطب کے ساتھ نوش فرماتے اور ککڑی کوئیک کے ساتھ نوش

فر ماتے اور تمام پھلول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب تاز دیکھوریں اور انگور تھا۔

# رونی اورخر بوز ه یا تاز ه تھجور

آ پ صلی القد مایہ وسلم خسر بسن خربوز ہ کوروٹی کے ساتھ اور پیٹھی چیز کے ساتھ نوش فر ماتے اور کبھی اسے رطب تا ز و کھجور کے ساتھ نوش فر ماتے اور دونول باتھ استعمال فر ماتے۔

### انكور

آپ صلی القد ملیہ وسلم انگور کا کنارہ تو ڈکر پھرا سے نوش فر ، تے جس سے اس سے بیانی کے قطرے واڑھی مبارک بر سرتے جوموتی کی طرح حیکتے۔

#### اسودين

أب صلى القدماية وسلم كالأكفانا تحجور اور ياني جوتا .

# محجور اور دود ه

آپ صلی الله علیه وسلم تھجور کو دو دھ کے سماتھ جنق فر ہاتے اور ان دوتوں کا نام 'اطیب ان' رکھتے ، دوعمہ و چیزیں۔

### محموشت

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہند بیرہ کھانا گوشت تھ اور قرمات کہ میں ناعت کو بڑھاتا ہے ، اور مید گوشت دنیا اور آخرت بیل تمام کھا ٹوں سے بڑھا ہوا ہے ، سید الطعام ہے۔

# غرباء کی دعوت

آ پ صلی الله عليه وسلم سي يا ندي اورغريب كي وعوت قبول كرت سے انكار نبيس فروت

\_==

## كُلُّهُ لِله

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سے خصر قرم ستے ، اپنی ذات کے لئے خصر نہیں افرم ستے ، اپنی ذات کے لئے خصر نہیں فرم ستے ۔

### حق كا نفاذ

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو نافذ فرماتے اگر چے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک ذات عالی کواور آپ صلی اللہ عالیہ وسلم کے سحا بہ کرام کو ضرر پہنٹے رہا ہو۔

### كدواور كوشت

آب صلی الله عاب وسلم موشت اور آلکدو کاشرید نوش فرای تا اور آب صلی الله عاب وسلم الله عاب وسلم آلده عاب وسلم آلکدو پیند فرایات ، اور فرای تی به یوش عاب اسام کا درخت ب اور آب صلی الله عید وسلم فرایات این ماکند! جب تم دیگی یکا و تو اس میں کدوزیا و و ذال و یا کرواس کے کہ یہ پریثان ور کوقوت پہنچا تا ہے۔

#### فاقه

آپ صلی اللہ طلبہ وسلم اپنے پیٹ مہارک پر بھوک کی وجہ سے بھر یا ندھتے تھے اور اپنے صحابہ کرام سے اس کو چھیاتے تھے۔

# جوآ گيا نوش فر ماليا

آپ صلی الله علیه وسلم مساح صل کونوش فر ماتے اور جوماتیا، جوسامنے تا اسے رونبیل فرماتے تھے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم سی حلال چیز کے کھائے سے پر بہیز نبیس فرمائے تھے۔ اً سر مجمور

یاتے روئی کے بغیرتو نوش فرماتے۔ اور اگر بھنا ہوا گوشت پاتے تو کھا لیتے۔ اور اگر سبول کی روئی متی تو کھا لیتے ۔ اور اگر میں روئی متی تو کھا لیتے ۔ اور اگر موق فوش روئی متی تو نوش فرما ہے ۔ اور اگر موڈی کے بغیر دود ھا ماتا تو نوش فرما ہے اور اس پر اکتفاء فرماتے اور اگر مرد فی کے بغیر دود ھا ماتا تو نوش فرما ہے اور اس پر اکتفاء فرماتے اور اگر مرد فی ماتے۔ تا زم مجبور یا ہے تو اے نوش فرماتے۔

# یرند ہے اور مرغی

آپ صلی الله علیہ وسلم مرفی کا گوشت کھاتے، اور شکار کئے ہوئے پر بھے کا گوشت کھاتے، اور شکار کئے ہوئے پر بھے کا گوشت کھاتے ہیں اپنین اسے فرید سے نہیں تھے اور خود شکار نہیں فرماتے تھے کہ کوئی شکار کرے اور آپ کے بیاس ایا جائے اور آپ نوش فرما کیں۔ اور جب گوشت کھاتے تو این مرمبارک کواس کی طرف این چھکاتے نہیں تھے، جلکہ اس کواسپے مند کی طرف اون پی کرتے پھراسے وائتوں سے تو زتے۔

# تھی اورینیر

آ پ صلی الله عابیہ وسلم پنیر اور سطی نوش فر ہائے اور آ پ صلی املد «بیدوسلم بکری میں ہے اس کاش نہ اور د- تے پیند فر ماتے۔

حفزت عائشرنسی اللہ تع لی حنب فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسم کو دستہ کا گوشت تمام گوشتوں میں زیاد ومجوب و نہیں تھ لیکن آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کو گوشت بھی بھارمیسر آتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ عیہ وسلم کی طرف بیجندی ایاجاتا تھ اس لئے کہ بیاس نی سے بک جاتا تھا۔

#### بچوه

آ پ صلی القد طبیدو سلم کی ہوئی دیگی میں سے کدو پسند فرماتے اور کھجور میں سے بجوہ پسند فرماتے۔ اور جوہ کے بارے میں برکت کی وعا فرماتے اور آپ صلی القد طبیدو سلم فرماتے تھے کے ججوہ جنت میں سے ہے اور بیز براور جادو سے شفاد ہے والا ہے۔

### مبزيال

آپ صلی القد عابید وسلم سبزیول میں سے هند بداء اور شهو ہ اور و جله کو پیند فر ماتے۔ آپ صلی القد عابیہ وسلم بکری میں سے س ت چیزیں نوش نیس فر ماتے تھے۔ نر کا ذکر اور خصیے اور حیا لیعنی مادہ کی شرمگاہ ، اور خون اور مثان ، اور پئد اور غدود۔ اور اسپتہ علاوہ کے لئے بھی آپ صلی القد عابیہ وسلم ان چیزوں کا کھونا نا اپند فر رہتے تھے۔

## بدبودارغذا نتي

آپ صلی الله هایدوسلم بسن نمیش کھائے تھے ورنہ بیاز اور گندنا کھائے ،لیکن سی کھائے ک چیز کو پر انہیں ہنلائے تھے..

### متاع ونیامیں سے

آپ سلی القد علیہ وسمم کے یہوں نفر عُنا کی ایک بڑا بیا۔ بھا جس کے چارکڑ مے بتھے جس کو جیار آ دی ال کرا ٹھاتے تھے۔ اور اٹائ ٹا پنے کا صوب تھ ، اور اس کام کے لئے ایک مدتھا، اور جیار پائی تھی جس کے پائے ساگوان کی لکڑی کے تھے۔

آ ہے صلی الله علیہ وسلم کے میہاں ایک چوکور کھل ہوا پرتن تھ جس میں آ ہے صلی الله علیہ وسلم آئینہ اور نقصی اور دوقین نیاں اور مسواک رکھتے تھے۔

# حضرت ام ایمن رضی الله عنها اور بکریال

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں استعمال کے نے دی ہوئی بکریاں تھیں جنہیں حضرت ام ایمن رمنی اللہ عنبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والیہ چمالا کرتی تھیں۔

آ ب صلی الله عاید وسلم کولی اور گوه نا پیند تھا لیکن استے بھی حرام نہیں فر ہاتے ہتھے۔

آ پ صلی اللہ عایہ وسمم کھانے کو اپنی انگل مہارک سے چاٹ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ

کھائے میں سے جوآ خری حصدرہ جانے وہ سب سے زیردہ برکت والا ہوتا ہے۔

# انگلیال جا ناسنت ہے

أب صلى القد عاييه وسلم إلى التكليال مبارك اتني حيائة كدو وسرتُ بوج تيس.

# عالثے میں حکمت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ تولید سے نہیں او نچھتے تھے جب تک کہ اپنی انگلیاں ایک ایک کرے میاٹ ندلیتے اور فرماتے کہ معوم نہیں کہ ان جس سے ونبی انگلی میں برکت ہے۔

## گوشت کی بو

آ ب صلی القد علیه وسلم جب گوشت اور رونی کھاتے تو اس موقع پر انچھی طرح باتھ وجوتے ، پھر بتیہ یانی سے اپنے چیرہ انور کو اپونچھ لیتے۔

### مفردات پبند تنج

آپ صلی امقد ملیہ وسلم برتن میں س سُنہیں سے تھے بلکہ اے تھوڑا دور فرماد ہے، پھر سانس کیتے۔

ایک و فد آپ سلی القد علیہ و سلم کے پاس ایک برتن اور گیا جس بیل دود داور شہد ط جوا تھ ، آپ سلی القد علیہ و سلم نے اس کے پہنے سے انکار فر مایا اور فر مایا کہ دو پہنے کی چیزیں ایک بی پینے کی چیز بیس اللہ و یہ پہنے کی چیزیں ایک بی پرتن میں ملا و یے؟ پھر فر مایا کہ بیس اسے حرام میں کہنا لیکن مجھے فخر نا پہند ہے اور زائد دنیا کا حساب نا پسند ہے۔ اور بیس میرے رب عز و جل کے ساب نا پسند ہے۔ اور بیس میرے رب عز و جل کے سامنے تو اس مے للہ د فعہ جواللہ کے لئے اس کے سامنے تو اصلے لللہ د فعہ جواللہ کے لئے اس کے کہ احسان تا واضع لللہ د فعہ جواللہ کے لئے اس کے سامنے کرتا ہے ، اللہ اسے باند فر ماتے بیں۔

# مس درجه باحياء!

آب صلی القد علیدوسلم جوان از کی ہے بھی زیادہ اپنے گھر میں حیاء کے ساتھ رہتے تھے ، نہ
ان سے سی کھانے کی چیز کا سوال فر ، تے ، نہ ان کے سامنے کسی کھانے کی چیز کی اشتہاء
جماتے۔وہ آپ کو کھلاتے تو آپ کھالیتے ، جو آپ کو سیخ آپ آب آبول فر ، تے اگر چہوہ معمونی
سی چیز ہو۔

# اپنی ضدمت آپ

ا عثر اوقات آپ صلی الله «بيه وسلم بنفس نفیس خود کفرے بوکر کھانے اور پینے کی چیزیں لیتے۔

#### عمامه

آ ب صفی الله علیہ وسلم جب عمامہ بالدھتے تو اپنا عمامہ اسپے ووٹوں شانوں کے درمیان جھوڑتے ، بھی دوٹوں کناروں کوملا کر چوڑ دیتے تھے، بھی شملہ نہ چھوڑتے۔

### جهدوقبا

آپ صلی الله علیه وسلم کی آستین پنچ تک بوتی اور آپ صلی الله علیه وسلم نے قب بھی پہنی ، اور آپ صلی الله علیه وسلم نے قب بھی پہنی ، اور اپنے سفی میں تنگ آستین والاجب بھی پہنا۔

### حيا ور

آ پ صلی الله عایہ وسلم کی جا در مبارک کی امہائی چید ڈراٹ، چید باتھ کمبی ، اور تین ڈراٹ اورائیک بالشت چوڑی ہوتی تھی۔

# لنگى

آ ب صلی الله «یدوسلم کی کنگی مبارک چار ہاتھ اور ایک ہائے۔ چوزی تھی۔

# سرخ لکیریں

آ پ صلی الله ماید وسلم ف این میادر پینی ہے کہ جس میں سر ف دھاری اس فطور ، سرخ لکیر اس فردھاریال تھیں۔

آپ صلی الله علیه وسلم اپنے سی به کرام کو خالص سمرٹ رنگ کا کیٹر ایپنتے ہے منع فر ماتے تنہے۔

# بإشجامه بهجيل

آ ب صلی الله عاب وسلم کے باس بائی مے تھے اور آ ب صلی الله عاب وسلم مرجیل پینی ہے جس کا نام طاب و مله ، تھا۔

### سبز جا دري

آپ سلی القد علیہ وسلم کے باس دوسٹر جا در یہ تھیں جن میں سرٹ کلیری تعمیل۔

# أنكوهي

آ پ ملی الله علیه وسلم انگوشی سینتے اور اس کا لگ اپنی جنتیلی کی جانب رکھے۔

# طيلسان

آپ صلی القد مدید وسلم بھی پی جادر کوسر پر ڈال لیتے اور بھی چھوڑ ویتے اور بیو ہی ہے جے عرف میں طیلسان کہا جاتا ہے۔

# سوتی لباس

آ پ صلی القد عابیه وسلم کالباس اور آپ کے سی به کرام کالباس اکثر قطن کا بوتا تھا۔

#### عمامه محنكيه

آپ سلی القد طایہ وسلم بسا او قات میں مہ کو گردن کے بیٹے سے او پر لے جا کر ہاتھ جھے تھے۔ کالی کملی

آ پ صلی القد عیدوسلم ف اون کی کالے رنگ کی کمی بھی اوڑھی ہے۔ ایک وقع آ پ صلی القد علیدو القد علیدو القد علیدو کی جاورجسم ہر ڈالی الیکن بھیٹر کی پر یو محسوس فر الی قو آپ صلی القد علیدو سلم ف اسے بن ویا۔

خوشبو

آپ عملی الله علیه وسلم کوحمه و خوشبو پیند تھی۔

كليحى

آپ سلی الله عابیه وسلم بیلی جو بھٹی ہوئی ہوتی ،اسے نوش فرماتے تھے۔

# ايك سوبكريال

آب صلی الله علیه وسلم کی دود دھ کی بکریاں تھیں جس کا دود دھ تھائے میں استعمال فریائے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نبیش جا ہے گئے گئا پ صلی الله علیه وسلم کی بکریاں ایک سو سے زیادہ ہوں ،اورا یک سوسے زائد ہموجا تیس تو زائد کو ذرج کروا لیتے۔

## خربير وفمر وخت

آ ب صلى القد عليه وسمهم بيجيّ بھي تھے اور خريد تے بھي تھے، ليكن آ پ صلى القد طابيه وسمهم كا

خريدنا زياده رباب

# ىكريال پُزائى

آپ صلی الله علیه وسلم نے نبوت سے پہنے بکریاں چرانے کی مردوری بھی فرمائی اور معزرت خدیجہ رضی الله علیہ وسلم کے لئے اجریت پرسند بھی فرمایا۔

## قرض

آ پ صلى القد عايدوسلم في رجن ر كار كريهي قرض ايد اور رجن ر مح بغير بھي قرض بيا۔

#### 216

آ پ صلی الله عابیه وسلم عاربید: ما تکی ہوئی چیزیں ہے کربھی استعال فر ماتے۔

#### صما نت

آ ہے صلی الله علیه وسلم دوسرول کے ضامن بھی جوئے۔

### وقف زمین

ا ب صلى القد عايد وسلم كي ملك بين جوز مين تقى و وآب صلى القد عايد وسلم في وقف فر مائي -

### سفارش

آ پ صلی امند عدید وسعم نے حضرت بریرۃ رضی امند عنہا کے شو ہر مغیث رضی القد عنہ کے قصد میں حضرت بریرۃ رضی القد عنہ کے قصد میں حضرت بریرۃ رضی القد عنہ کے باس واپس چلی جا تھیں ، لیکن حضرت بریرۃ رضی القد عنہا نے آپ صلی القد عدید وسعم کی ۔ خارش قبول نبین فر مائی ، پھر بھی آپ صلی القد عابید وسلم ند ان پر نا راض ہوئے ند ان پر عما ب فر ماؤ۔

# فتنم كهانا

آپ صلی القد علیه وسلم نے استی (۱۸) سے زیادہ مواقع میں حلف اٹھائی اور شم کھائی ، اور تین آپنول میں القد علیه وسلم کوشم کھانے کا تکم فر مایا۔ ارشاد باری تعالی ہے افسل ای و دبی ا ۔ اے پینی سلمی القد مایہ وسلم کوشم کھانے کا تکم فر مایا۔ ارشاد باری تعالی ہے افسل ای و دبی اے بینی سلمی ایوں فرماد بیجئے جی بال امیر ہے دب کوشم ۔ ایک آیت میں ارشاد فر مایا تھا بلی و دبی لٹناتین کی میرے میجوب فرماد بیجئے کہ کیول نہیں میرے رب کی قتم اوہ تم پر ضرور آپ کے گی۔ اور ایک آیت میں حق تعالی کا ارشاد ہے افسل بلسی و دب کی لٹناخش فرماد بیجئے کہ کیول نہیں میرے دب کی قتم اتم ضرور تھے کہ کیول نہیں میرے دب کی قتم اتم ضرور تھے کہ کیول نہیں میرے دب کی قتم اتم ضرور کی تقول کے۔

# فتم كا كفاره

آ پ صبی القد علیہ وسلم اپنی فتم میں کبھی اشتناء فر ہاتے ،کبھی اس کا کفارہ اداء فر ہاتے ،اور کبھی اس میں چلتے رہتے۔

### شعراء كوانعام

بعض شعراء نے آپ صلی القد عابیہ وسلم کی تعریف فر ہائی تو آپ صلی القد عابیہ وسلم نے آئییں اس پر بدلہ عطا فرمایا الیکن دوسروں کو بدلہ وینے سے ایسے موقعہ پرمنع فر ہایا، بلکہ بھم فرمایا کہ تعریف کرنے والول کے چبروں پرمٹی ہاردو۔

## پہلوان ہےمقابلہ

آ ب صلى القد مديدو ملم في ركاند بيهوان كو يجي رويا-

# جوؤل کی صفائی

آ پ صلی الله علیه وسلم اپنے کیڑوں میں بذات خود جو تھی تابش فرماتے۔

# چلنے کا انداز

آ ب صلی اللہ اللہ اللہ اللہ وسلم تمام اللہ نول میں سب سے اچھی جاں وائے متھ اور ان میں سب سے زیادہ تیز جلنے والے متھ گویا کہ تیزی کے بغیر آ ب صلی اللہ اللہ وسلم اور سے بنے کی طرف الرّ رہے ہول۔

### میر ہے ساتھ جلو

آپ صلی القد عاید وسلم کے متحابہ کرام آپ صلی القد عدید وسلم ہے آگے آگے چلتے اور آپ صلی القد عاید وسلم خود الن سے چھے رہتے ور فر ہاتے کدمیرے چھے کی جگد مل نکد کے لئے جھوڑ

#### ساقه

جب آپ صلی القدعایہ وسلم سفر فرمائے تو آپ صلی القدعایہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی ساقہ پر ہوتا ، کی وجہ سے سفر میں جو چیچیے رہ گئے ہوں ، ان کو اپنا رویف بنا کر ائے۔

# گورے بدن پرسبزلباس

آپ صلی القد علیہ وسلم کے بیاس سندس اُ فضر کی سبر قبائقی جے آپ صلی القد علیہ وسلم پہنتے ختھ ، پھر اس کا سبر رنگ آپ صلی القد علیہ وسلم کے گورے گورے رنگ کے سماتھ میز انجھام علوم ہوتا تھا۔

# لتنكي

آپ صلی القد علیہ وسلم کا تمام لیاس دونوں نخنوں سے او پر رہتا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم کی لنگ مبارک اس سے بھی او پر نصف سماق پر رہتی۔

## کرننہ کے بٹن

آپ صلی القد مایدوسلم کی قیص کے بٹن بندر ہے اور مجھی نماز وغیرہ میں آپ صلی القد عاید و سلم اے کھلابھی رکھتے۔

### جا در میں نماز

آپ صلی القد مایہ وسلم کے پاس زعفر ان سے رنگی جوئی ایک چ درتھی۔ مجھی آپ صلی القد علیہ وسلم آنبا کہتی اس بڑی چا در میں نماز پڑھاتے اور کھی کساء اوٹی چ در میں نماز پڑھاتے اس حاں میں کہ اس کے علاوہ اور کوئی اہاس آپ پڑئیں ہوتا تھا۔

## حيا در ملس پيوند

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیوندگلی ہوئی اوٹی جادرتھی جے آپ پہنتے اور فروے کے میں توصرف خدا کا عاجز بندہ ہوں۔

#### زائد جوزا

آب صلی الند عابیہ وسلم کے پاس (جمعہ کی نمیز کے لیے) دوسرے کیٹر ول کے حاوہ دو کیئرے تھے اور کبھی آپ صلی القد عابیہ وسلم جو لنگی پہنتے ، اس لنگی کے علاوہ کوئی چیز آپ پر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے دونوں کنارے اپنے کندھول کے درمیان آپ صلی القد عابیہ وسلم با ندھ لیتے ، اس کے دونوں کنارے اپنے کندھول کے درمیان آپ صلی القد عابیہ وسلم با ندھ لیتے ، اس انداز بیس آپ صلی القد عابیہ وسلم نے جن زوں پر امامت فر مائی ہے اور کبھی آپ صلی القد عابیہ وسلم نے جس میں آپ صلی القد عابیہ وسلم نے ازوانی مطبرات سے مہ شرت فر مائی ہو۔

# جا در آ دهی آ دهی

مجمعی آپ صلی الله علیه وسلم لمبی از اریش رات کونمی زیز هیته اس طرت که اس **وی**ادر کا پچه

حصد آپ صلی اللد علیه وسلم کے جسم اطهر ربر جوتا اور بقید حصد آپ صلی الله علیه وسلم اپنی از وائ مطهرات میں سے کسی مراوڑ حدے رکھتے۔

# كاليحملي

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک کالی اونی جا در تھی۔ ایک سی بی نے آ ب صلی الله علیہ وسلم سے طاب فرمانی ، آب صلی الله علیہ وسلم ف انہیں عنایت فرمادی۔

# مهروالي أتكوتحي

آپ صلی القد علیہ وسلم کے پاس ایک انگوشی جس کے ذراجد خطوط پر مبر نگاتے ہے اور فرماتے سے کہ السحت مصلی السکت اب خیر من التھمة اسکتاب پر مبر نگا کر بھیجنا ہے تہمت سے بہتر ہے۔

## یا د ولائے والی گرہ

آ پ صلی الله عایہ وسلم یہ اوقات نگلتے اس حال میں کہ آپ صلی الله عایہ وسلم کی انگوشکی میں کسی چیز کو یا در کھنے کی نشانی کے طور پر وھائمہ بیندھ ہوا ہوتا۔

### نو پيال

آپ صلی القد علیہ وسلم ٹو پیول پہنتے ، على مد کے یہ اور عمامد کے بغیر بھی ، اور مجھی اسے سر سے ٹو پی اٹاریتے ، بھر اسے اپنے سر منے سترہ کے طور پر رکھ لیتے ، بھر اس کی طرف نماز پڑھتے۔

#### عمامه

آپ صلی القد علیہ وسلم کے پاس مُنامہ تھ جس کا نام 'مستحماب' تھا، وو مُنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس مُنامہ تھا، وہ کہا ہے۔ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوعنایت فرمادیا تھا، تو مجھی کو ہین کر حضرت علی کرم

القدوجبد با مرتطقے ، تو آپ صلی القد علیہ وسلم ارشاد فر ماتے کہ اتسا کیم علی فی السمحاب کہ علی سحاب عمامہ بیس سے سرتمہارے سامنے آگئے۔

### چڑے کابستر

## عباء ہی بستر بھی

آ پ صلی القد عدید وسلم کے بیاس عباء تھی جو آپ کے یہ بچھائی جاتی تھی ، جبال آپ تشریف لے جاتے اسے آپ کے یہ دوہر بچھا دیا جاتا تھا۔ اور بسااو قات آپ صلی القد علیہ وسلم تماچنائی پر سوجاتے ، چنائی کے علاوہ کوئی چیز آپ کے یہ بیس ہوتی تھی۔

## مٹی کا برتن

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضوء کے پائی کے لئے مٹی کا ایک برتن تھا جس میں آپ وضوء فرماتے ہتے اور جس سے پیٹے ہتے اور سحابہ کرام اپنے بمحصدار چھوٹ بچوں کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیمیع ہتے، پھر وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیباں پہنچے تو آئیں دھکا وے کروا پس نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر وہ بیچ وضوء کے اس برتن میں پائی پاتے تو اس میں سے پی لیتے اور اپنے چبروں مراور اپنے جرن مربرکت کے طور پریہ پائی مل ویتے۔

# بركت والاياني

آ ب صلی اللہ عدیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھٹے تو مدینہ مٹورہ کے گھ ول سے خادم، اسپنے برتن میں پائی لے کر حاضر ہوتے، تو جو برتن بھی وہ لے کر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبوئے کہ بھی وہ دخت شندی وائی سنج میں آئے بھر بھی آپ سلی الله ملید وسلم اپنا دست مبارک اس میں برکت کے لئے ڈبوئے۔

### لعاب مبارك

آپ صلی القد مایہ وسلم تھوکتے نہیں متھے گر وہ آپ کے سی بر کرام میں ہے کسی کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ، پھر اے وہ اپنے چبرے اور اپنے بدن پرٹل لیتا۔

# وضوء كاياني

آپ صلی القد عیدوسلم جب وضوء فرماتے تو الیا منظر ہوتا کدش مدسی به کرام آپ کے وضوء کے وضوء کے پائی پراڑ پڑتی گے، اور جب آپ او لئے تو آپ کے سامنے سی بہذا کرام اپنی آوازیں پست کردیتے، اور سی بہا کرام آپ صلی القد عاید وسلم کے سامنے نظر اللہ کردیجے نہیں تھے۔
سامنے نظر اللہ کردیکھے نہیں تھے۔

### موذی کے لئے وعاءرحمت

آپ صلی القد عابیہ وسلم کو جب کوئی ایذاء پہنچ تا تو "پاس سے اعراض فر ماتے اور فر ماتے کہ میرے بھائی موی ( عابیہ اسلام ) پر القدر حم فر مائے کہ اس سے زیاد و انہیں ایذاء پہنچ ئی گئی تھی ، پھربھی انہوں نے صبر کیا۔

### قلب نا زک

آپ صلی اللہ طاید وسلم بسااو قات فرماتے کہ تم میر سے سی بہ کے متعلق مجھ تک سرف اجہمی باتیں پہنچ و ، اس لئے کہ میں چاہت جول کہ میں ان کی طرف سے سلیم الصدر جونے کی حالت میں نکلوں۔

#### عفو درگذر

جب آپ سلی القد مدیدوسم کسی انسان کود کیھتے کدوہ کوئی نااہ نقی کی حرکت کرر ہاہے جو کس کے بھی شایان شان نہیں ہے، تو فورا اس پر تکیر فرماتے اور نہایت نرمی ہے اسے اوب سکھاتے۔

ایک اعر انی مسجد میں واخل ہوئے ، مسجد میں پیشا ب کردیا ، آپ سلی اللہ طبیہ وسلم کے مسیبہ کرام نے اس کی طرف لیکٹا جا ہا، آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کا جیشا ب بند مت کرو ، پھر اس اعرافی سے فرمایا کہ بید مسجد یں گندگی ور پیشا ب اور استفجاء میں سے کسی کے مناسب نہیں۔

### بغيرزين كيسواري

آ پ صلی القد علیہ و تعلم زین گے ہوئے وراز گوش پر سواری فر ہ نے ،اس حال ہیں کہ اس پر گدڑی پڑی ہوئی ۔

### بچوں کے ساتھ

جب آپ صلی اللہ طابہ وسلم بچول پر گزرت انہیں سلام فرطاتے، پھر ان کے ساتھ بنتی غداقی فرطاتے۔

## آ منه كالال صلى التدعليه وسلم

آپ صلی القد طبید وسلم کے پاس ایک شخص کوالیا گیا، وہ آپ صلی القد طبید وسلم کے رعب ک وجہ سے ڈرٹ لگا، تو آپ صلی اللہ طبید وسلم نے اسے فرطا کے اطمینان رکھو، میں کوئی باوش ہ نہیں، میں تو صرف قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہول جو سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔

### چبوتره بگرمنبر

آپ صلی اللہ عابیہ وسلم اپنے صحابہ کر م کے درمیان تشریف قرمات گویا کہ آپ ال میں سے ایک میں اللہ عابیہ وسلم کو نے ہیں جب سے ایک میں اللہ عابیہ وسلم کو نے ہیں جب تک وہ آپ اللہ عابیہ وسلم کو شعبی موال نہ کرتا۔

ای بناء برآپ صلی القد عاید وسلم سے سی به کر م ف درخواست کی که آپ ایک جگه بر تشکر م نواست کی که آپ ایک جگه بر تشر ایف فرما بول که اجنبی آپ کو بهجان سکے ، تو آپ صلی القد علیه وسلم ف ارشاد فرمای که جوهم باید وسلم که انبول ف ایک منی کا چبوتر اآپ صلی القد عاید وسلم کے لئے بنایا ، اس برآپ صلی القد عاید وسلم تشریف فرما بواکرتے تتھے۔

## سادگی

آپ صلی اللہ مایہ وسلم خوان پر نہیں کھاتے تھے اور نہ چھوٹ چھوٹے خوشنما پر تنول میں کھاتے تھے یہاں تک کہ اللہ عز وجل سے جا ہے۔

#### صحابہ کے درمیان

آ ب صلی الله عاید وسلم کو آپ کے سی بئر ام میں سے کوئی بھی باتا تو آپ فرماتے۔ لبیک۔

جب آپ صلی القد علیہ وسلم اپنے سی با کرام کے ساتھ تھر بیف فر ماہوتے تو ان بیس سے

ایک کی طرح ہوئے۔ پھر اگر وہ آخرت کے بارے بیس کلام کرتے تو آپ صلی القد علیہ وسلم

بھی ان کے شریک کلام جوج ہے ، اور اگر وہ کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے بیس

منتگو کرتے تو آپ صلی القد علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک تفکیو ہوئے ، اور اگر وہ و نیوی امور
کی باتیں کرتے تو آپ صلی القد علیہ وسلم ان برشفقت فرماتے ہوئے اور ان کے ساتھ تو ان تی باتھ تو ان کے ساتھ تو ان کے شاتھ تو ان کے ساتھ تو ان کے شاتھ تو تا ہے۔ اور آپ علی القد علیہ وسلم القد علیہ وسلم کے سامنے سی بہ کرام اشعار گائے۔

اور جاہیت کے امور میں سے کی چیز کا تذکرہ فر مانے اور وہ بنتے تو آپ صلی الله علیہ وسلم تبنیم فر ماتے جب وہ بنتے ، اور آپ صلی الله علیہ وسلم انہیں سوائے حرام کے کسی چیز پر ڈ انتختے نہیں منتھ۔

#### ازواج مطہرات کے درمیان

آپ صلی اللہ عابے وسلم کی میں ت پاک اپنی از واق مطہرات کے ساتھ بہترین تھی ، بہت اچھی معاثر بہترین تھی ، بہت اچھی مدوا خل ق سے بھر ور جوتی تھی۔

## حضرت عا نَشْدِرضي اللّه عنها كي دلجوني

حضرت عائشہ رضی القد عنها جب آپ صلی القد عبید وسلم ہے کئی چیز کی خواجش کرتیں جس بیس ممانعت نہ ہوتی تو آپ صلی القد علیہ وسلم ان کی اس خواجش کو پورا قرمائے ،آپ صلی القد علیہ وسلم ان کا ساتھ و بیتے تھے۔

## برتن اور بڈی میں ہونٹ کہاں رکھے تھے؟

حفرت عائشد رمنی الله حنباجب سی برتن میں سے پیتیں تو آپ سلی الله عیدوسم اسے لیتے اور حفرت عائشد رمنی الله حنبائ جہال مندر کھ ہوتا اس جگہ ہے اپنا مند مبادک رکھ کر پیتے تھے۔ آپ سلی الله عدیدوسم ان کی چوتی ہوئی ہڈی کو لے کراس جگہ سے چوہے۔

## حضرت عا ئشەرضى اىقدىحنىها كى گود مىں سرمبارك

آ پ صلی القد عابیہ وسلم حضرت عائشہ رمنی القد عنب کی گود میں فیک لگاتے اور قرآن پڑھتے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں جوتا ایسے وقت میں کہوہ حیض کے ایام میں جوتیں۔

### میں پہلے۔۔۔

آپ صلی اللہ یا پہوسلم اور حضرت عائشہ رہنی اللہ عنها درواز وسے باہر نکلنے کے لئے ایک مرتبدا یک دوسرے کودھکا دے رہے تھے۔

#### روزانه زيارت

آپ سلی القد علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو اپنی از وائ مطہرات کے بیبال ایک چکر لگائے ، پھر انہیں چھوئے بغیر آپ سلی القد علیہ وسلم ان سے قریب ہوکر تشر فیف قرما ہوئے اور ان کے احوال معموم فرمائے۔ پھر جب رات آتی تو آپ سلی القد علیہ وسلم ان آم المؤمنین کے یہاں جن کی باری ہوتی تشریف لے جائے اور ان کے یہاں رات گزارتے۔

### عسل كب؟

آب صلی القد عدید وسلم جب اپنی از وائی مطهرات سے شروی رات میں یا آخری رات میں جمان فرہ نے قر مجھی منسل فرہ کر پچرسوتے اور بھی وضوء فرما کرسوتے۔ اور جب اپنی از وائی مطہرات میں سے ہرا کیک کے یہوں جماع کے لئے تشریف لے جاتے تو ان تمام سے جمال کے بعد ایک بی شمل پر اکتفاء فرماتے۔

### واليبى ازسفر

آ پ صلی الله هدیدوسلم جب کسند سے تشریف الات و اجا تک اپنے گھر والوں کے پیس رات کے وقت ندینی جاتے۔

#### رديف

آپ صلی اللہ عابہ وسلم اپنے سفاریش اپنی ازواج مطبرات میں سے کس کو اپنے پیچھے رویف بناتے تھے۔

## زعفرانی حاور

آپ صلی اللہ عابد وسلم کے یہاں ایک زعفران سے رنگی ہوئی چاورتھی جوآپ کے ساتھ لے جائی جاتی آپ صلی اللہ عابد وسلم کے ازواق مطہرات کے جحرول میں ، پھر جن اسلمومنین کی ہاری ہوتی وہ اس پر پانی چھڑ کتیں جس سے زعفر ان کی خوشبو پھوٹے لگتی ، پھر اس چ در میں آپ صلی اللہ عابد وسلم اس اسلمومنین کے ساتھ استراحت فر ہائے۔

## ازواج مطهرات كافكر

آپ صلی ابقد عدیدوسم اپنی ازواق مطهرات سے فرماتے بھے کدمیرے بعد تمہارا معاملہ جھے ٹمکین کرنے واٹی چیزول بیں سے ہے اور تم پرصبر کرنے والول کے سواہر گز کوئی صبر نہیں کرے گا۔

### از واج مطهرات آپس میں

آ پ صلی القد عابیہ وسلم اپنی از واق مطہرات میں سے سی کی تحریف فر ماتے اس کی سوکنوں کی موجودگی میں ، تو جب کوئی ام الموہ نیمن اپنی سوکن کو ہرائی کے ساتھ یاد فر ماتیں ، تو اس کی وجہ سے آپ صلی القد عابیہ وسلم کے سما منے والے وجہ سے آپ صلی القد عابیہ وسلم کے سما منے والے بال غصہ کی وجہ سے حرکت کرٹ گئے ، اور بسانون سے آپ صلی القد عابیہ وسلم سوکن سے فر ماتے سے تم بھی جیسا اس نے تمہیں ہرا جھلا کہا ہے تم بھی بدلد لے لو، اور بسااوقات انہیں صبر کا حکم فر ماتے۔

#### سبحان الله

 هن أعلى · سيحان الله! غيرت وادى كا او يُح يَجُ نبيس ويكفتي.

## ہنسی دل گئی

آب صلی القد عاید وسلم کی از داخ مطهرات آب صلی القد عدید وسلم کی موجودگ میں ایک دوسرے کے ساتھ دل کئی فر ماتیں بیبال تک کدان میں سے ایک دوسرے کے چبرے پر کھانا مل ویتی تحمیس ، تب آپ صلی الند عاید وسلم مید منظر دیکھ کر مشکراتے۔

#### غيرت

آپ سلی القد طلیہ وسم از واق مطہرات کوان کی غیرت کے بارے میں معذور قرار دیتے۔

(حضرت ام سلمہ رہنی القد عنہا کے بہال سے خاوم رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے لئے
کھانا ایا تو حضرت عائشہ رسنی القد عنہا کھڑی ہو تیں اور برتن تو ڑویا جس کی وجہ سے کھانا قرش

ریجیں گیا، تو آپ سلی القد عابیہ وسلم اٹھ کر برتن میں کھانا جمع فرمانے گے اور فرمانے نگے کہ
غیاد ت اُم کیم تمہاری مال کو غیرت آگئی۔ وومر تبہ یہ جملہ ارش وفر مایا۔ پھر حضرت عائشہ رسنی

القد عنہا کے بہال کا برتن لے کر حصرت ام سلمہ رسنی القد عنہا کے بہال لے جائے کے لئے
عنایت فرمادیا۔)

غُرِضَ آپ صلی الله هایه وسلم کے اخلاق فاضلہ لا تعد و لا تعصبی میں اور جم ای قدر پر اکتفاء کرتے ہیں۔

### حليه شريف

" پ صلى القد اليه والله غد بهت زياده بالدق مت تضاور ند بالكل إيدة قد تص بلكه او نج بون كي طرف آپ كومنسوب كياجا تا ب جب آپ تبا چيت ـ

آپ صلی اللہ عدید وسلم جب کسی اونچے " دمی کے ساتھ چلتے تھے تو اس کے برابر معلوم ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے کہ ساری خیر درمیانی قامت میں رکھی گئی ہے۔ آ پ صلی الله هدید وسلم خوشنما رنگ والے تنے، گندم گوں رنگ نبیس تقا، ند بہت زیادہ سفید رنگ والے تنے، بلکد آپ صلی الله هدید وسلم کا خوشنم رنگ بیتھا که آپ صلی الله عابید وسلم کی سفیدی کے ساتھ سرخی کی جوئی تھی۔

آ پ صلی القد هاید وسلم کا پسیند مبارک چھوٹنے وائے مشک سے بھی زیاد و، خالص مشک سے بھی زیادہ عجمہ وخوشبو و الاتھا۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کے بال مبارک آب صلی الله عبیه وسلم کے کندھوں تک منگئے تھے اور بسا وقات آب صلی الله علیه وسلم کے کا وال کی لو تک ہوئے۔

آپ صلی الله علیہ وسلم کے بالوں میں ہے مفید بال سرمبارک میں اور داڑھی مہارک میں ستر دیا اس کے قریب تھے۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور نا راضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خویصور تی کی وجہ سے چبر ؤ انور میں معلوم ہوجا یا کرتی تھی۔

آ پ صلی الله ماید وسلم کے بیٹ مبارک پر تین شکنیں تھیں ،ان میں سے ایک وفکی مبارک ؤ هانپ لیا کرتی تھی۔

آپ سی اللہ عدیدوسلم کی بھیلی مہارک رہیم سے بھی زیاد و فرم بھی اور آپ سلی اللہ عدیدوسلم کی خوشہو ای فقی جیدائے عظار کے ہاتھ کی خوشہو ہو، چ ہے آپ سلی اللہ علیدوسلم نے خوشہو لگائی ہویا نہ لگائی ہویا نہ لگائی ہویا نہ لگائی ہویا اللہ علیدوسلم سے مصافحہ کرتا تو آپ سلی اللہ علیدوسلم کی دست مبارک کی خوشہو سارا دان آپ ہاتھ میں چاتا ۔ اور بھی آپ سلی اللہ عدوسلم کسی بچے کے ہاتھ برائی دست مبارک رکھتے یو اس کے سر پر رکھتے تو اس خوشہو کی وجہ سے وہ بھی تھی ہی جاتھ ہیں جاتے ہاتھ برائی دست مبارک رکھتے یو اس کے سر پر رکھتے تو اس خوشہو کی وجہ سے وہ بھی تھی ہی جاتے ہیں جاتے ہاتے ہاتے ہرائی دست مبارک رکھتے یو اس کے سر پر رکھتے تو اس خوشہو کی وجہ سے وہ بھی جھی میں جو اس خوشہو کی وجہ سے دہ بھی تھی ہی جاتے ہیں ہی بھی اللہ ہیں بھی اللہ ہوتا۔

آ پ صلی الله عاید وسلم موتا پ میں معتدر جسم والے تھے، لیکن آ خرعمر میں آ پ صلی الله علیدوسلم کا گوشت آلیس

مِن الْحِيْنُ طَرِنَ كَفَا مِوالْقَ ، كِبِلَى جِمَامِت لِي بِيمُونَا فِي مَوْثُرُ مِوتُ كَثَرِيبَ بِحَيْنِينَ كِبَيْ بَقَالَ صَلَى اللّه عليه و سلم و على آله و اصحابه و ذريته و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين و الحمد للله رب العالمين.

## آپ صلی التدعلیه وسلم کی گیاره از واج مطبرات

## أم المؤمنين حصرت خديجيرضي ابتدتعالي عنها

آ پ صبی الله علیه وسلم کی سب سے میملی زوجه مطبرة أم المومنین مطرت خدیجه بنت خویدد رئنی القد عنه بین۔

آ پ صلی الله عاید و سلم نے بیجیس برس کی عمر میں ان سے نکات فر مایا اور جرت سے تین سال قبل آپ کی وفات ہوئی۔

حضرت خدیجے رضی المقد عنها کے سوا آپ صلی اللہ + بیدوسلم نے ان کی زندگی میں دوسرا نکا آ نہیں فرمایا۔

آپ تسلی القد طایہ وسلم کے حقد تکاتے میں آئے سے پہنے منتیق بن عابد بن عبدالقد کے تکات میں تنجیں جن سے مصر ت خد کجے رمنی القد عنہا کی اوا او میں حصر ت عبدالقد جیں۔

نفتیق بن عابد کے بعد حضرت خدیجے رمنی القد حنہا کا نکات ابو بالہ سے بواجن کا نام بند بن زرارہ تھا۔ ان سے بھی حضرت خدیجے رضی القد عنہا کے دو جیٹے اور ایک بیٹی تھی ، ایک جیٹے کا نام بند اور دوسرے کا حارث اور بیٹی کا نام زینب تھا۔ حضرت بہندرمنی اللہ عند اصدیش شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے بعد بھرہ میں سکونت پڑی تھے، جن سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عند احادیث روایت کرتے ہیں۔ دوسرے بینے حارث کورکن بی ٹی کے یاس کی فرنے آئی کردیا تھا۔

## أم المؤمنين حضرت سودة رضى الله تعالى عنها

## أم المؤمنين حضرت عا كشهصد يقدرضي التدتعالي عنها

ام المؤمنین حضرت عا کشصد یقدر بنی الند عنها واحد زوجه مطهره میں که چو کنواری آپ صلی الند ههیدوسهم ک نکال میں آئی میں ، ورندان کے سوایقید زواج مطهرات میں کی با کر و کنواری ہے آپ صلی الند ههیدوسهم ئے نکال نہیں قرودی

حضرت عائشہ صدیقہ رسنی القد عنہا سے نکات کے وقت ان کی عمر چھ برس تھی اور جمرت کے سات مہینے کے بعد شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رسنی القد عنہا کی رفضتی ہوئی جب کہ ان کی عمر نو برس تھی۔

اور نو ہری اور پانچ مبینے آپ صلی اللہ مدیدوسلم کے ساتھ وہ رو تکیس پھر آپ صلی اللہ مدیدو سلم اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد س افدون جمری <u>(۵۸ ھ</u>یس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے۔

ام الهؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی الله تعالی عنهما حضرت حفصہ رضی الله عنہ ہے پ پ صلی الله علیہ وسلم نے جحرت کے دو سال اور چند ماہ

بعد نكات فرماييه

حضرت حفصہ رضی القد حنبها آپ صلی القد طلیہ وسلم سے پہلے تنیس بن حذاف ہم کے نکار ہم میں تنصیر ۔ جب سابق شوہر کی وفات ہوگئی اس کے بعد وہ آپ صلی القد طلیہ وسلم کے نکات میں آئمیں۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی وفات کن پینٹالیس جمری <u>ها جویں</u> ہے۔ امیر مدینہ مروان نے آپ کی نمرز جناز ویڑھائی۔

## ام المؤمنين حضرت زينب بنت خزيمه رضي التدتعا لي عنها

حضرت زینب رسی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبیدة بن حارث بن عبد المطلب کے نکال میں تھیں، جو بدر میں شہید ہوئے میں۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی و قات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہوئے کے وو ماہ کے بعد ہی ہوگئی تھی۔

## ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها

آ ب كا نام بهد بهت أمية ب- آب صلى الله عليه وسلم ك مقد تكان بيل آك سي سبل ابو سلمه عبد الله مخزوى ك نكات ميس تفيس ، جن سي كني اليك او اإ د ان كو جو كيس: عمر ،سلمه، دره اور زينب-

تمام از داخ مطبرات میں حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنب کی وفات سب ہے آخر میں ہے۔ سن انسخھ جری <u>94 ہے میں</u> ام سلمہ کی وفات ہے۔

ام المؤمنيين حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها آپ صلى القد عليه وسلم سے پہلے وہ زيد بن حارث ك نكاح ميں تميں۔ آپ صلى القد عليه وسلم كے بعد از واج مطہرات ميں سب سے پہلے آپ كى وفات ہوئى، حضرت عمررنٹی القدتعالی حند کے دور خلافت میں وفات ہے۔

حضرت زینب رسی الله عنها کا تکائ خود حق تی لی نے عرش پر آپ سی الله عدید وسلم سے فر عار آن کریم میں آیت اتاری فلما قضی زید میھا و طوا زوّ جنا کھا ا

حضرت عمر رسنی القد تعالی عندے وور خلافت میں جب فتو حات ہو کیں اور حضرت عمر رسنی القد عند نے حضرت زینب رسنی القد عنها کا حصد ال کے یہاں بھیجی، تو بید مال دولت و کی کر روٹ گیس اور ای آ ہو بکا ہیں حق تعالی شاند روٹ گیس اور ای آ ہو بکا ہیں حق تعالی شاند سے بید عاکی کر اے خدا اتو مجھے اپنے پاس جو سے کہ ہیں آئندہ سال تک زندہ شدر بھوں تا کہ رسول القد علیہ وسلم کے ساتھ قلیل و نیا پر جس طرح ہیں ہے گزارہ کیا ، اس حال ہیں میں زندگی ٹرزارہ کیا ، اس حال ہیں میں زندگی ٹرزارہ کیا ، اس حال میں اللہ عنب وفات یا گئیں۔

## ام المؤمنين حضرت جوبر بدرضى اللد تعالى عنها

آ پ صلی الله عاید و سلم سے نکات سے پہلے وہ ہے پچازاد بھ کی عبد الله بن جمش اسدی کے نکات میں تھیں۔ اور حضرت جورید رستی الله عنب کی وفات رکھ الاول س جھین جری الله عنب کی وفات رکھ الاول س جھین جری الله جہری ہے۔ اور مروان نے آ پ کی تماز جناز و پڑھائی ہے۔

## ام المؤمنين حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها

آپ کا اسم سُرامی رہدہہ۔ بعضول نے ہند بتایا ہے۔ اوسفیان ہن حرب رہنمی القدعند کی صاحبز ادمی میں۔

صلح حدید بیرے بعد آپ سلی القد طبیہ وسلم کے نکات بیس آئیں۔ آپ صلی القد طابیہ وسلم ہے بہتے طبید القدین جحش اسدی کے نکات میں تھیں۔ وہ حضرت ام حبیبہ رشی القد عنها کے ساتھ جمرت کرے حبشہ گئے ، بھرو میں مرتذ ہو کرم گئے۔حضرت ام حبیبہ رشی القد عنها حبشہ کے قیام میں تجاشی کی وکالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکات میں سیمیں اور نبی شی نے مہر اپنی طرف سے چارسو دینارسونا ادا فر مایا ، اور اپنے بھ اکی حضرت معاویہ رنسی اللہ تعالی منہ کے دورِ خلافت میں سن چوالیس جمری سم میں ام حبیبہ رنسی اللہ منہا کی وفات ہے۔

ام المؤمنين حضرت صفيد بنت جي بن اخطب رضي الله عنها بنوانظير بين حضرت الله عنها بنوانظير بين عن الله عنها بنوانظير بين عن إن اورالله كيفير حضرت بارون عايدا سال كن سل سے بين -آپ صلى الله عليه وسلم كے عقد فكال بين آئے ہے بينے كن نه بن الى المتيق ك فكال بين تقييں ـ اكال بين مقيم الله عنها كوفات موفى ہے۔

## ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت حارث رضي الله عنها

'آپ حضرت خالدین وابیدر رمنی القدعنداور حضرت عبد القدین عباس رمنی القدعنم کی خاسہ بیں۔ آپ سلی القد طابیدو سلم سے پہلے او ہم بن عبد العزی کے نکاح بیس تھیں۔ ایک قول میہ ہے کہ حواظب بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں۔

امبات المومنين بين حضرت ميموندرضى الله عنبا سے سب سے آخر بين آ ب صلى الله عابيه و سلم في نكات قرماي ميموندر على الله عليه احرام سے حالال ہوئ ك بعد آ ب صلى الله عابيه وسلم في الله عند آ ب صلى الله عابيه وسلم في الله عند أن كس سخط الله عند الله عند ك دور عب زفاف بين قيام فرمايا۔ اور سرف بي بين حضرت معاويد رسنى الله تعالى عند ك دور خلافت بين آ ب كى وفات بوكى اور و بين آ ب كى قير ہے۔

-

التناوة المصورت ومعنى لا الصلوة التنام المدة قابر وباطن مراد ياؤسين المسدة المسادة ال

20

for day

Contract of the

( ) A ( )

\* 414

100 PM

を成

تیرکی برتق تھی فہر کمہ بتوں کی سبتی تھی اجنبی، علم شنن، تنبی وامال دیکنا اک تیم بے سامال بجوک بیں اینے ون گزارے ہیں جس نے یوں مہال وسن گزارے میں چیتی ریوں یہ محو خواب کمیں ہے کانوں سے رقم باب آتک ا چلتی تینوں کے درمیان مجھی مستنزوں ہے ہو ہان بھی تشف خوں ہے اک جہاں اس کا وُرُو وَرُو عَرِقَ جِالِ اللَّ كَا ول کے مرجمائے کچول تھتے ہیں ہاں گر لب جب اس کے بلتے ہیں۔ جب وو پیغام حق ساتا ہے۔ وجد کس ود جبال کو ایاتا ہے جب وہ او کی صدا ہے کہتا ہے مادمانہ او ہے کہتا ہے ''تم بوا تم یہ نیا بچتے ہو، پھروں کو خدا بچتے ہو'' ول وہتے میں تروانوں کے ویے بچھے میں کفرفانوں بات ہے کی زبان سے گلی اکھ گوار میاں ہے گی ظالمول کی اذبیش ایک مت اور خدا کی مشیتیں ایک مت

# سيدالمركبين صلى الندعليدوسلم

### آغازمرض

۱۹۹ صفر بروز دوشندی ، نبی اکرم صلی الله «بیدوسلم ایک جناز و سے دالیس آر ہے تھے ، راہ بی میں در دسرشروٹ ہو گیا چرتپ شدید این ہوئی۔

حضرت ابو مید خدری رضی الند عنه کا بیان ہے کہ جورو ، ل حضور صلی القد عابیہ وسلم میں م مبارک پر ڈال رکھا تھا، میں نے اسے باتھ لگا یا توسینک آتا تھا ،بدن ایس گرم تھا کہ میرے ہاتھ کو ہرواشت نہ ہوئی۔ میں نے تعجب کیا ۔ فر مایا انبیا ، سے بڑھ کرکسی کو تکا ف نبیس ہوتی ،اس لئے ان کا اجر سب سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

یوری میں گیا رہ یوم تک معجد میں آ کرخود نمیاز پڑھاتے رہے، بیاری کے کل دن تیرہ یو چودہ تھے۔

### آخري ہفتہ

آخری ہفتہ نبی کر پیم صلی القد مدید وسلم نے طبیبہ عائت صدیقتہ رہنی القد عنب کے گھر میں پورا فر مایا تھا۔ ام امومنین عائش رہنی القد عنہا فر ماتی میں کہ جب بھی نبی کر پیم صلی القد عابید وسلم بیار ہوا کرتے تو بیروعاء پڑھ کرتے اوراہے جسم پر ہاتھ پھیرلیا کرتے۔

اذُهب الْبا س ربُ اللَّا س واشْفِ أنْت الشَّافِيُّ، لا شفاء الاَ شفاؤك، اشْف شفاءُ لا يُعَادرُ سُقُمَا.

ترجمہ: اے نسل انسانی کے پالنے والے! خط کو دور قرمادے اور صحت عطا کر۔ شفادیے وال تو ہی ہے اور اس شفا کا نام شفاہے، جو تو عنایت کرتا ہے، ایسی صحت دے کہ کوئی تکایف یا تی نہ چھوڑے۔

ان دنوں میں، میں نے بید عا پڑھی تھی نبی کرم صلی اللہ عابید وسلم کے باتھوں ہر دم کر کے چاپا کہ جسم اطہر پر مبارک باتھوں کو پھیر دول۔ آنخضرت صلی اللہ اللہ اللہ ما بہ وسلم نے باتھ بنا سے اور فراہ یا اللّٰهُ مَّ اعْفولیٰ و الْحقْنی بالرَّفِیْق الاعْلی' اے اللہ میری معفرت فرا ایے اور مجھے رفتی اعلی سے ملا و تیجئے۔ ( بخاری عن عبد اللہ بن عتب بن مسعود رضی اللہ عنہ)

# يانج يوم قبل از رحلت

بدھ کا دن تھ۔ نبی کر یم صلی اللہ مایہ وسلم نے تخصب (پھر کا تغاریا تا ہے کا میں) میں میت کر سات کنووں کی سات مشکول کا پانی سر پر ڈالوایا۔ اس تدبیر سے بچے سکون ہوا، طبیعت بلکی معلوم ہوئی تو نور افروز مسجد ہوئے اور فر مایا ''تم سے پہلے ایک قوم بیدا ہوئی ہے، چوانبیاء معلوم ہوئی تو نور کو تجدہ گاہ بناتی تھی۔ تم ایس نہ کرنا ۔ (فر مایا) ان یمبود یوں ، ان نصر انیوں پر اللہ تعالیٰ العنت کر ہے، چنبول نے انبیاء کی قبور کو تجدہ گاہ بنایا'' (صبیحین عن عروق عن عائشہ رسنی اللہ عنہا)

قر مایا معمیری قبر کومیرے بعد مسجد نہ بنا دینا کہ اس کی پرستش ہوا کرے' ( مؤطا امام ما لک عن عطاء بن بیار رضی اللہ عنہ)

فر مایا ''اس قوم پر اللہ کا سخت غضب ہے، جنہوں نے قبور انبیا ، کومساحد بنایا۔ ویکھو میں

حمین اس ہے منع کرنار ہاہوں ،دیکھوٹی تبلیغ کر چکا ، ابی تو اس کا گواہ ربنا ، البی تو اس پر گواہ ربنا ہے''

اس روز آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد منبر پرتشریف فر ما ہوئے۔ منبر پر تعنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیآ خری نشست تھی۔

پھر حمد و ثناء کے بعد شرکائے احد کے لئے دعائے مغفرے کی اور فر مایا۔

" بیستم کو انصار کے حق میں وصیت کرتا ہوں ، بیلوگ بیر ہے جسم کے پیر اہمن اور زاد راہ رہے ہیں ، انہوں نے اپنی اور زاد راہ رہے ہیں ، انہوں نے اپنی رہ گئے ہیں ، رہے ہیں ، انہوں نے اپنی رہ گئے ہیں ، ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کی قدر کرنا اور لغزش کرنے والوں سے در گزر کرنا۔ (زرقانی جلد ۸) اے گروہ مہا جرین تم تو ہو ھے جاتے ہواور انصار ایسے ہو گئے ہیں کہ آئ جس بیئت پر ہیں اس سے زیادہ نہ ہول گے۔"

فر وید ''ایک بندے کے سامنے دنیا و مافیبا کو پیش کیا ہے، گراس نے آخرت ہی کو افقیا رکیا ہے۔' اس امر کو ابو بھرصد اپنی رضی اللہ عند ہی سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ'' : اورے مال یا پ ، ناوری جانیں : اور دو پڑے۔
یا ہے، ناوری جانیں : اورے زرو مال حضور صلی اللہ عنیہ وسلم پرقربان ہوں'' میکہ اور دو پڑے۔
آخضرت صلی اللہ مایہ وسلم نے ان سے می طب ہو کر فر مایا '' اے ابو بکر اِصبر کرو۔ پُھرتکم دیا کہ مسجد کے جینے دروازے کے جین ، ابو بکر کے دروازے کے سوا سب سے سب بند کروئے جاکمی'' (صبح بخاری عن ما کیتہ صدیقے رہنی اللہ عنہا دوار می وسلم عن الی سعید خدری رہنی اللہ عنہا دوار می وسلم عن الی سعید خدری رہنی اللہ عنہا دوار می وسلم عن الی سعید خدری رہنی اللہ

# حيار بيم قبل از رحلت

پنجشنبہ (جعرات) کا ذکر ہے کہ شدت مرض بڑھ گئی۔ ای حالت میں رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فر مایا کہ ''ل و تنہیں ایک تحریر لکھ دول تا کہ تم میرے بعد مُراونہ

-197

بعض نے کہا کہ نبی آ مرم صلی القد عدید وسلم برشدت درد غالب ہے، قرآن امارے پاس موجود ہے اور ام کو کافی ہے۔ اس برآلیس میں انتقاف ہوا۔ کوئی کہنا تھا کہ سامان کتاب لے آ کہ ایس افور وشغب بڑھا تو حضور صلی القد علیہ وسلم نے قرمال کہ ''مب اٹھ حا ہے''۔

اس کے بعد ای روز ( پنجشنبہ کو ) نبی اکر مصلی اللہ عابیہ وسلم نے تین وصیتیں فر ما کیں۔ (۱) میبود کو جزام و عرب سے ماہر تکال دیا جائے۔

(۲) وفود ک عزت ومیم نی بمیشدای طرح ک جائے، جبیبا کی معمول نیوی صلی الله عایدوسلم تن،

(٣) تیسری وصیت سیمان الاحول کی روانیت (صیح البخاری، سلیمان عن سعید بن جبیر عن التن عباس مید بن جبیر عن التن عباس رسنی الله عنه ) میں بیان نہیں جوئی ، مگر صیح بخاری کی کتاب الوصایا میں عبد الله بن الله علیه وسلم نے الله بن الله علیه وسلم نے قرآن مجید کے متعلق وصیت فر مائی تقی۔

### پنجشنبهمغرب

اس روز مغرب تک کی سب نمازیں نبی کرم صلی لند یدوسلم نے خود ہڑھائی تھیں، قماز مغرب میں سور دُوالمرسوات کی تلاوت فر مائی۔ اس سورت کی آخری آبت بھی قرآن پاک کی جارات شان کوآشکارا کرتی ہے ''فیسائی حبد نیٹ بغدۂ یُؤ هنگون'' یکن قرآن پاک ک بعد اور کس کلام پر ایمان لاؤ کے ' (صیح ابتخاری عن ام الفضل والدة ابن عماس رسمی الله تاہم)

#### پنجشنبه عشاء

نمازعتاء كے لئے حضورصلی القد مايدوسلم ئے مسجد بين جائے كاتين بارعز م فر مادے ہر دفعہ

جب وضوے لئے بیٹے، بیہوثی طاری ہوتی رئی۔ آخر قرمایا کدابو بکررضی اللہ عند نماز پڑھا کیں اسے عند نماز پڑھا کیں اسے حصیحین عن عبید اللہ عند بیاں ہے کہ اس تعلق کو میں اللہ عند بیاں ہے کہ اس تعلق کو معنور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہار و ہرایا ) اس تعلم سے ابو بکر صدیق رئی اللہ عند نے حیات یا کہ نیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستر و نمازوں کی امامت فرمائی۔

## دو یا ایک یوم قبل از رحلت

شنبه (بفته) یا یکشنبه (اتوار) کا ذکر ہے که حضرت ابو بکرصد بی رہنمی اللہ عند کی اہ مت میں نمی زخلم کھڑی ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عب س وحضرت علی مرتشنی رہنی اللہ تقالی عبی عمت ہوئے۔ صدیق اکبررشنی اللہ تقالی عبد چیچے بننے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فر مایا کہ چیچے مت ہٹو۔ اللہ تقالی عند چیچے بننے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فر مایا کہ چیچے مت ہٹو۔ بھرصد بی اکبررشی اللہ عبد تق کر اللہ بیٹھ کرنم زیل واضل ہو گئے۔ اب ابو بکرصد بی رہنی اللہ عند تو ایک اللہ عبد وسلم کی افتد اء کرتے ہے اور بہ تی سب اوگ صد بی اکبررشی اللہ عند کی تبدیرات پرنماز ادا کررہے ہے۔ (صبیحین عن عبید اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عند)

# ایک یوم قبل از رحلت

یکشنب (اتوار) کے دن سب غلاموں کو تزاد فر مایا۔ ان کی تعداد بعض روایات بیس پیلیس میان ہوئی ہے۔ گھر بیس نقلاس ت دینا رمو جود ہتے ، وہ غرباء کو تشیم کردیئے۔ اس دن کی شام کو ( آخری شب ) صدیقہ عائشہ رسنی اللہ عنہا نے چرائ کا تیل ایک پڑوس سے عاریہ منگواید تفا۔ سلاحات ( بتھی ر ) مسلمانوں کو جبہ فر مائے۔ ( بخاری عن عمرو بن ای رث برادر ام الموسنین جوریہ برضی اللہ عنہا) نبی اکرم صلی اللہ عایہ وسلم کی زرہ ایک میبودی کے بیس مسلم صاب جوجس رہی تھی۔ ( بخاری عن تشد صدیقہ رسنی اللہ عنہا )

### آخری دن

ووشنبہ (پیر) کے دن نماز قتی کے وقت نبی کریم صلی القد عابیہ وسلم نے وو پروہ اٹھایا، جو جمرہ عائشہ صدیقہ رہنی القد حنب اور مسجد نبوی کے در میان پڑا ہوا تھا۔ اس وقت نماز ہور ہی تھی، تھوڑی ویر بھی نہ اکر مصلی القد عابیہ وسلم کی پاک تھارہ کو جو تشور صلی القد عابیہ وسلم کی پاک تعلیم کا مقیدہ تھا (تھی مسلم عن انس) مل حظہ فر ماتے رہے۔ اس تظارہ سے رٹ انور پر بٹاشت اور ہونئوں پر مسکر اسب تھی ، اس وقت وجہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ (تھی جین عن انس رنسی القد عند۔ چہرہ مبارک وورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ (تھی جین عن انس رنسی القد عند۔ چہرہ مبارک کو ورق قرآن سے تشبیہ روایت انس میں دی گئی ہے۔ یہ ایک بجیب اور یو کت تشبیہ ہوئی تھی ان پر طلائی کام ہوتا ہے، حضور صلی القد عید وسلم کے چہرہ تاباں پر اور یو کت تشبیہ ہوئی تھی ، ابند اتا بی فی اور رنگ مرض میں طلاء سے اور نقدس میں قرآن یو ک زرد کی مرض جیمائی ہوئی تھی ، ابند اتا بی فی اور رنگ مرض میں طلاء سے اور نقدس میں قرآن یو ک سے تشبید دی گئی ہے۔)

سی بدر شی الله مختیم کا شوق اور اضطراب سے بید حال ہو گیا تھ کے قریب تھ کہ تماز تو ڈکررٹ پر نور ہی کی طرف متوجہ ہو جا تھیں۔ صدیق اکبر رضی الله عند سیجے کہ آپ صلی الله علیہ وسم کا ارادہ نماز بیس آن کا ہے۔ وہ چھے بینے گیا تو رسول الله صلی الله عید وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے قربایہ کہ نماز پڑھا ہے رہوں ہی اشارہ سب کی سیسن کا موجب ہوا۔ پھر جمنور صلی الله علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا۔ یہ نماز ابو برصد بی رضی الله عند ہی نے مکمل قربائی۔ (بخاری ومسم) اس کے بعد جمنور صلی الله علیہ واسری نماز کا وقت نیس آیا۔

ای مرض وفات کے دوران ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رہتی اللہ عنبہ کو جانیا اور انہیں قریب آٹ کا اشرہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اویر جھک تکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں پچھ کہا۔ انہوں نے جوسر انتخابیا تو زار وقطار آپھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیوں پھر قریب ہونے کا اشارہ کیا اور ان سے آنسو بدر ہے جھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیوں پھر قریب ہونے کا اشارہ کیا اور ان

کے کان میں پچھے کہا۔ اس مرتبہ جوانہوں نے سراٹھ یا تومسکرار ہی تھیں لیکن زبان سے پچھے بتی نہیں تھیں ، بلکہ خاموش تھیں۔

حضرت عائشر رضی القد عنها فر ، تی بین که بید ، جراد کید کر جمین تجب جوار بعد بین بین نے ایک مرتبه حضرت فاظمد رخی القد عنها سے اس کے متعلق یو چی تو انہوں نے بتایا که اول مرتبه حضور اکر مصلی القد عابیہ وسلم نے میرے کان بین فر بایا که آئ میرا آخری دن ہے ، شام سے محضور اکر مصلی القد عابیہ وسلم نے میرے کان بین کر مجھے روٹا آگیا اور دوسری مرتبہ آپ صلی القد عابیہ میں اپنے دب سے جاملول گا۔ بیان کر مجھے روٹا آگیا اور دوسری مرتبہ آپ صلی القد عابیہ وسلم نے میرے کان میں ارشاد فر مایا کہ بین نے خدا تی لی سے دعا ما تی ہے کہ تمہین اور والول میں سے سب سے میں بین بین ارشاد فر مایا کے اور میرے امر اور کھے۔ اس پر بین بنس بڑی اور صحیح میں سے سب سے میں بنس بڑی اللہ عنبها)

بعد از ال حضرت فاطمه رمنتی الله عنها نے اپنے دوتوں صاحبۂ ادوں کو آپ صلی الله علیہ وسلم کے قریب کیا تو آپ صلی الله عایہ وسلم نے ان دونوں کو پیار کیا در ان کے احتر ام ک دعیت فرمائی۔ (مدارخ الله و ق)

پھر از وائ مطبرات کو باایا اور ان کو میجتیں فر و کئی۔ اس روز نبی اکرمصلی القد عدیہ وسلم نے مطرت فاطرز براء رضی اللہ عنب کو'' سید قالب عالمین'' بوٹ کی بشارت دی۔ ( بخاری حن عاکشہ صدیقہ رضی القد عنبا۔ اور بعض رو ایات سے معلوم بوتا ہے کہ بیاواقعہ آخری روز کا نبیل بلکہ آخری ہفتہ کا ہے)

#### حالت نزع

جب نزن کی حالت طاری ہوئی تو آپ صبی القد عابیہ وسلم لینے ہوئے تھے اور آپ پر ایک وھاری دار بپادر اور گاڑھے کا تہد بند تھا۔ استے میں حضرت عائش صدیقہ رمنی الند حنبا کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر رمنی الندعنہ باتھ میں مسواک لئے آگئے۔ یعنی اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور موت بیٹ کلی ہوا کرتی ہے۔ ( مسیح بخاری من ذکوان ) جب بھی آپ صلی اللہ مدید وسلم کو گفتگو کی طاقت محسوس ہوتی تو فرماتے ، نماز ؛ نماز بتم ممیشہ جے رہوگے جب تک اسکے نماز پڑھو گے۔ بیدوصیت آخری وم تک فرماتے رہے۔ محصر سے کی طرف میں کے ایس میں اش کرفی ارف الاٹرفانی الافتان میں فق

لجرعيت كي طرف ديجها اور باتحدا تفاكر فرمايا ، في المؤفيق الأغلى ، (اسالقديش رفيق اعلى مين جانا جابتا مون)

حضرت عائشدنسی القد حنها فروقی میں کہ میں بار بارآ پ صلی القد طابیہ وسلم سے من پیکی تھی کہ کے سے بی پیکی تھی کہ سے بی بی گھی کے کہ سے بی بی گھی بیش کے جاتی کہ جب تک اسے اس کا مقام جنت میں وکھلا نہ دیا جائے اوراس کو اختیار رنہ دیا جائے کہ دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہے اختیار کر ہے۔ جس وقت آپ صلی القد طابیہ وسلم کی زبان مبارک سے بی کلمات نکے اتو میں اس وقت سے جھی گئی کہ اب نے ما اسلی اور قرب خداوندی سے جھے گئی کہ اب آپ ہم سے رخصت ہوئے والے بین اور آپ نے ما اُسلی اور قرب خداوندی

كوافقيار ربي بــــ الغرض آپ كى زبان مبارك بـــ يكلمات نكا السلهــــ فى الموفيلة الآغلى الروفيلة الأغلى اوردو م مبارك ين مبارك عالم بالا كوپرواز كركل اوردست مبارك ين كركا الله و الله الله و الله و الله و الله و اجعون افان مّتَ فهمُ المخالدُون "

سے جان گداز اوررو یہ قرس واقعہ جس نے دنیا کو جوت ورسالت کے فیوش و برکات اوروی رہا تی کے انوارات اور تجیبات ہے محروم کردیا بروز دوشنبہ (صحیح بخاری) جاشت اوردو بہر کے وقت کے درمیان بارہ ربی اا، ول گئیرہ و بجری کو بیش آیا۔ اس وقت آ ب سلی القد حیہ وسلم کی محر می رک ۱۳ سال قری پر چارون زیادہ تھی ۔ سیدوز برہ رسنی القد عنہ اس حادثہ برکہا۔ یہ ابنساہ اُجاب رباً دعاہ ، یا اُبناہ اللی حنہ الفر دواس ماواہ ، یا اُبناہ اللی جنہ نیا نظاہ (ییارے ابا نے دعوت تی کو قبول کیا اور فردوس بریس میں نزول کیا۔ آوجر کیل وفیر انتقال کون ربیارے ابا نے دعوت تی کو قبول کیا اور فردوس بریس میں نزول کیا۔ آوجر کیل وفیر انتقال کون کینے ہے؟ ) کیر فر مایا ، البی روح فاطمہ کورو تی محمد کے باس معیب کے قواب سے تو بے نصیب نہ اللہ علیہ وکی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وکی منافر ما۔

### مدینه منوره میں قیامت صغریٰ

اس قیامت خیز خبر کا کانو ں میں پریو نبنا تھا کہ قیامت آگئی۔ ہنتے ہی سحابہ کے ہوش اڑ گئے ،تمام مدینہ میں تنہلکد کچ گیا۔ جو اس جان گداڑ واقعہ کوسنتا تھا سشسشدر وجیران رہ جا تا تھا۔

ذ والنورین عثمان نخل رمنی امتدعندا یک سکتند کے عالم میں ویوار سے پیشت نگائے بیٹے بتھے ، شدت قم کی وجہ سے ہوت تک نیس کر کیتے تتھے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہد کا بیاحال تھا کہ زارو قطار رویتے تھے ، رویتے رویتے ہے ہوش ہو .

رُّع۔

حضرت عائشصدیقه رضی الله حنب اورازوان مطهرات پر جوصدمه اورالم کا پهار گرا ،اس کا یو چھنای کیا۔

حفرت عبس رمنی امقد عند بھی ہر بیشانی میں سخت بے حواس تھے۔

حضرت عمر رضی القد عند کی جیرانی اور پریشانی سب سے برطی بونی بھی ، وہ آلموار سخین کر اُھڑے بوئی بھی ، وہ آلموار سخین کر اُھڑے بوٹ بوٹ اور باواز بعد یہ کہنے گئے کہ منافقین کا گمان ہے کہ تعفور پرنو رصلی القد علیہ وسم انتقال کر گئے۔ آپ صلی القد علیہ وسم کے برگز ، نقال نہیں فر مایا ، بلکد آپ تو اپنے برور دگار کے بال گئے اور پھر والیس کا گئے۔ خدا کی تنم ! آپ بھی اس طرح ضرور آئی بیل گئے اور من فقول کا قابی تھی کہ یہ کہ اس محضرت عمر رضی القد علیہ وسم کا انتقال ہوگیا۔

## ابو بکررضی التدعنه کی بے قراری اورا متقلال

آب فرمار ہے تتے۔ وانیکاہ، والحبلیالاہ، واصفیّاہ، تمن مرتبہ یہ کہتے کے بعدآپ نے اس حال بیل کہ تسووں کی لڑیا ل آ ہے کے رضاروں پر بہدر بی تھیں فر مایا'' میرے ماں یا ہے آ ہے بر فدا ہوں ،خدا ک فتم اخدا تعالی آ ہے کو دومر تبرموت کا مزد نیس چکھائے گا۔ جومو ت " پ کے لئے لکھی گئی تھی وہ " چکی ۔میرے ہال یا پ آ پ پر قربان ' آ پ موت وحیات دونوں حالتوں میں یا کیزہ رہے۔ آپ کی و فات سے نبوت ووی منقطع ہوگئی ، جو کسی اور نبی کی و فات سے منقطع نبیس ہوئی تھی۔آپ توصیف ہے ہوا، ویرتز ہیں،اور گریدوزاری ہے متعفیٰ ہیں۔ آپ کی ڈات پاہر کات اس اعتبار ہے خاص اور مخصوص ہے کہ آپ کی و فات ہے لوگ تسلی حاصل کریں گے، ( یعنی جب بھی ان پر مصیبت اُوٹے گ تو وہ آپ ہے جدائی کے غم کو یا و کران کریں گے ، اس تم کی شدت انہیں برغم ہے بے نیاز کرویا کرے گ ) اور آپ عام بھی ہیں کہ جم سب آپ کے رنج والم میں برابر میں ، "مرآپ کی موت خود آپ کی اختیار کردہ نہ ہوتی (اس لنے کدامند تعالی نے تو آپ کواختیار دیا تھا گرآپ نے خود آخرت کواختیار کیا ) تو ہم آپ کی موت کے ہئے اپنی جانیں قربان کردیتے اور اگر آپ ہم کوزیادہ روٹ سے من نہ فر ہاتے تو ہم آپ برانی متعجوں کا یانی فتم سرڈ التے۔

البعثد دو چیزیں ایس نیں کہ ان کا بنانا اور منانا ہارے افتیار میں نبیس، ایک عم فراق اور دوسرے فم میں جسم کا افر ونجیف ہو جاناء بید دونوں چیزیں با ہم ایک دوسرے کی حلیف ہیں، ایک دوسرے سے جدائییں ہوسکتیں۔

اے اللہ! نمارا بیرحال نمارے نبی کو پہنچ وے اور اے ٹیرصلی اللہ طبیہ وسلم! ہم عاشقوں کو ہرگاہ خداوندی میں یاد رکھنا، امید ہے کہ ہم ملحوظ خاطر رہیں گے۔ اگر آپ اپنے فیض تعجب ہے نہارے دلول میں سنبیعت وطمانیت نہ چھوڑ کر جاتے ، تو نہم اس وحشت وفراق کا کہ جو آپ ہم میں چھوڑ کر چلے گئے جیں ، ہرگڑ ہرگڑ تھل نہ کر سکتے ۔''

یہ کرر آپ جمرہ شریفہ سے باہرآئے اور دیکھا کہ عمر رسنی انقد منہ جوش میں بھرے ہوئے
ہیں۔ صدیق آہر رسنی انقد مند نے کہا کہ رسوں انقد علیہ وسلم انقال کر گے۔ اے عمر!
کیا تو نے انقد تعالی کا بیقول نہیں سے ، "انگ میسٹ و انتھ میشون" بینی آپ کا انقال
ہونے والا ہے اور "و سا جعلنا لیشو من قبلک المحلد" بینی آپ سے پہلے کی فرد بشر
کے لئے ہم نے دوام طانیس کیا۔ اب تم م لوگ حضرت عمر رسنی انقد منہ وجھوڑ کرصد بی آگر

## صديق أكبررضي القدعنه كاخطبه

صدیق اکبر رسی القد عندمنبر کی جانب بڑسے اور یا آواز بلندلوگوں سے کہا کہ''خاموش ہو کر جیڑھ جا کیں''۔سب لوگ جیڑھ گئے ، تو صدیق اکبر رسی القد عند نے حمد و ثنا کے بعد بیہ خطبہ پڑھا.

أَمَّا بعدا مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ فَانَّ اللَّهِ حَيِّ لا يَمُوْتُ وَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحِمَّداً فَانَّ مُحِمَداً قَدْ مات، قال اللَّه تعالى ﴿ وَمَا مُحِمَدُ اللَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَّتُ مِنْ قَبُله الرُّسُلُ ، ا فَانَ مُّاتِ اوْ قُبُل انْقَلْبُتُمْ على اغْقَابِكُمْ وَمِنْ يَنْقَلَبُ على عقبيه فَلَنْ يَضُرُ اللَّهِ شَيْناً وسيجُزى اللَّهُ الشَّاكريْنِ ﴿

ا ما بعد اجو محض تم بیس سے اللہ کی عبادت کرتا تھا ، سوجان لے کہ بیسینا اللہ زندہ ہے اور اس پرموت نہیں ہے سکتی۔ اور اگر بالفرض کوئی محتص محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا ، ہو جان لے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم وفات یا گئے۔ اور نہیں ہیں محمد مگر اللہ کے ایک رسول جن سے پہلے اور پھی بہت سے رسول گڑ دیکے ہیں ، سواگر آپ کا انتقال ہوجائے یا آپ شہید ہوجا کیں ، تو کی تم دین اسلام ہے پھر جاؤ گے؟ جو محض دین اسلام ہے پھر جائے گا،تو وہ اللہ کوؤرہ برابر بھی فقصان نیٹس بہنچا سکے گا اور اللہ عنقریب شکر گز ارول کوانع م دے گا۔

حضرت ابو بمررضی الله مند کا یہ خطبہ ایک خاص ابمیت کا حال ہے، جوانہوں نے ول مرفتہ امت کو مہارا دینے کے لئے اسلامی تاریخ کے ایک نہا بیت نازک موڑیر ارش وفر مایا۔

آپ نے قرامایا دمیں گواہی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود ٹیل اور اللہ نے اپنے ہی سے جو وعدہ کیا تھا وہ بی کر دکھایا۔ اس نے اپنے ہر تربیدہ بندہ کی مدد کی اور کافروں کی ہماعتوں کو تشست دی۔ بیس جمراور شکر ہے س وحدہ یا شریک لدے لئے ،اور شرش شہدت دیتا ہوں ہوں کہ جمرصلی اللہ عدید وسلم اللہ کے بندے اور رسول اور آخری نی ہیں۔ جس گواہی دیتا ہوں کہ کہ کہ بالی جینی قرآن کریم ای طرح موجود ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ وین اس طرح ہے جس طرح نی آئر مصلی اللہ علیہ طرح ہے جس طرح نی آئرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی تھی ، اور تول ای طرح سے جس طرح آپ اس طرح آپ نے فر ماید تھا۔ یہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی تھی ، اور تول این طرح سے جس طرح آپ نے فر ماید تھا۔ یہ بیت اللہ تھا اللہ بیت کے اللہ بیت کے اللہ بیت کے اللہ بیت کے اللہ بیت کی دیات اللہ بیت کے اللہ بیت کہ بیت کے اللہ بیت کی دیات کی دیات کے اللہ بیت کے اللہ بیت کے اللہ بیت کے اللہ بیت کی دیات کی دیات کی دیات کو اللہ بیت کی دیات کی دیات کی دیات کے اللہ بیت کے دیات کیات کی دیات کے دیات کی دیات

اے اللہ! پس تو اپنی خاص رخمتیں اور عن یتیں نازل فر ہا محمصی اللہ عابیہ وسلم پر جو تیرے خاص برگزیدہ بندے ، رسول ، نبی حبیب، امین ، بہترین خلائق اور خلاصہ عالم میں۔ ان پر اس بہترین صلو قوسلام نازل فر ما کہ جوتو نے اپنے کسی خاص بندہ پر نازں فر ہائی ہو۔

اے القد! اپنے صلوات، عافیت، رحمت اور برکت نازل فر مسید المرسلین خاتم النہیں ، امام المستقین ، قائد خیر ، امام خیر اور رسول رحمت بر۔ اے اللہ! ان کے قرب کو اور زیادہ فرما، ان کی دلیل اور بر بان کو عظیم فرما، ان کے مقام کو مکرم فرما، ان کو مقام محمود (مقام شفاعت) بیس کھڑا کرکے جس برتی ما اولین اور آخرین رشک کریں گے اور قیامت کے دن ہم کوان کے مقام محمود سے نقع وے ، دنیا اور آخریت بیل ان کے عوش ہم پر اپنی رحمت نازل فرمایا، آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کو جنت بیل درجات عابد نصیب فرما۔

اے ابتد! محمد اور آل محمد پر اپنی خاص الخاص رخمتیں اور بر کنتیں نا زل فرما، جیسے خاص رخمتیں اور بر کنتیں تو نے ایراہیم اور آل ایراہیم پر نازل کیس ، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ وا! ہے۔

ا الوگوا جوتم بیس محمد (صلی القد عابیدوسلم) کی عبودت کرتا تھا بہوجان لے کہ محمصلی الله عابیدوسلم رصت فرما گئے اور جوالقد کی عبادت کرتا تھا ، سوالقد تھا کی "حسی الا یسموت" ہے، اس پر موت نیس اسکتی ، وہ زندہ ہے مرانہیں ، اور حق تھاں نے آپ کی وفات کے متعلق پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، ابند انگیرائی کی ضرورت نہیں اور اللہ تھائی نے اپنے نہی کے لیے بجائے تمہارے اپنے قرب و جوار کو پہند کیا، چنا نچہ دار کرامت کی طرف ان کو باایا اور ان کے بعد تمہاری بدایت کے لئے اپنی کتاب اور ان کے بعد تمہاری بدایت کے لئے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سلت کوتم بیس یاتی چھوڑ لے لیس جس نے کتاب وسنت میں کتاب اور سنت کونہ وہ تا اور منت میں کتاب وسنت میں تقریق کی بیجانا۔

اے ایمان والواحق اور انصاف کے قائم کرت والے بوجاؤ ، اور شیطان تعین تم کو نبی کی موت کی وجہ سے وین سے نہ بنا وے ، شیطان کے فتندیش ڈالنے سے پہلے خیر کوجید لے لو اور خیر میں سبقت کر کے شیطان کو عاجز اور الا جار بنا وو اور شیطان کو اتنی مہلت نہ دو کہ وہ تم سے آکر مطے اور تم کوکسی فتندیس بنتا کر دے '۔

نيز آپ نے فرمایا:

"القداتى لى ف اپنے نبى كو مخاطب بنا كريد كہا ہے كد ب شك آپ مرف والے بيں اور يدسب لوگ بھى مرف والے بيں، سب چيزيں فنا ہوف والى بيں، سرف خداوند ذوالجلال والد كرام ك ذات بايركات باتى رب كى برنفس موت كا مرو تجكينے والا ہے، قيامت ك ون سب كوا عمال كا بورا بورا اجر لے گا"۔

آپ نے فر مایا:

"اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر در زکی اور ان کو یہ تی دیاں تک کہ انہوں نہ اللہ ک
دین کو قائم کر دیا ، اللہ کے تھم کو ظاہر کر دیا ، اللہ کے پیغام کو پہنچ دیا اور اللہ کی راہ بیل جب دکیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیس بدلیا اور رسول اللہ صبی اللہ سیدوسلم تم کو ایک سید سے اور صاف راست پر چیو ژکر دنیا ہے گئے ہیں۔ اب جو ہلاک اور گمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا ، پس اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے ، اس کو بھی موت بعد گمراہ ہوگا ، پس اللہ عیدوسلم کی عبادت کرتا تھ اور ان کو خدا جا نتا تھا ، تو جان لے کہاں کا معبود تو ہلاک ہوگیا۔

ا بو لوگو! الله سے ڈرو اور الله ك وين كومضوط بكڑو اور اپنے بروردگار بر بحروسر رهو۔
تحقیق الله كا دين قائم اور دائم رہے گا اور الله كا وعد و بورا بوكررہ كا، الله الله فض كا مددگار
ہے جو اس ك وين كى مدوكرے اور الله اپنے وين كوعزت اور نىلبہ دينے والا ہے، الله ك
س بنارے درميان موجود ہے، وبى تور مدايت اور شفائے دل ہے، اس ك ذراجه الله
تعالى في حمصلى الله عليه وسلم كوراء ته بنايا اور اس بيس الله كى حلال وحرام كرد و چيزوں كا ذكر

خدا کی قتم! ہمیں اس چخص کی ذرہ ہراہر پرواونہیں جو ہم پرفون کئٹی کرے (یہ یا خیوں اور مرقدین کی طرف اشارہ تھا)۔ چھیل اللہ کی آلواریں جو ہمارے ہتھوں میں ہیں وہ اس کے دشنول پرسونتی ہوئی ہیں ،وہ آلواریں ہم نے ابھی تک ہاتھ سے رکھی ٹییں۔

خدا ك شم! بم اپن مخالف سے اب بھى اى طرح جباد كريں گے، جبيا ك بى كريم صلى الله عليه وسلم كى معيسا ك بى كريم صلى الله عليه وسلم كى معيت بيل كيا كرتے تھے۔ ليس مخالف خوب بمجھ نے اور اپنى جان برظلم نه كرے۔ (سيرة المصطفى از مو إنا محمد اور ليس صدب كاندهلوى بحوالد البداية والنهاية صفى كرے۔ (سيرة المصطفى از مو إنا محمد اور ليس صدب كاندهلوى بحوالد البداية والنهاية صفى ٢٣٣٠ جلد ٥ - زرقائى صفى ١٨٠ جلد ٨ - التى ف شرح احياء العلوم صفى ١٣٠٣ - الروش الف صفى ١٣٥٩ جلد ١٨ - التى ف شرح احياء العلوم صفى ١٣٥٩ - الروش الف

صدیق آئیررمنی الله عنه کا ان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ یکفت حیرت کا عالم دور ہو گیا اور غفلت کا بروہ التحمول سے اٹھ گیا اور سب کو یقین ہوگی کہ الخضرت صلی الله ماید وسم کا وصال ہوگیا۔اس وقت حالت پینھی کہ بیا معنوم ہوتا تھا کہلوگوں نے اس سے پہنے بیآ بت سنی بی نیتھی ، جے دیکھیووہ انہی آیتوں کی تلاوت کرر ہوتھا۔ ( زرقانی وطبقات این سعد ) حضرت عمر رضی الله عند فرمات میں کدمیری حاست بھی یہی ہوئی کے گویا کہ میں نے آت ان آینوں کو پڑ تھا ہے اور اپنے خیال ہےر جوٹ کیا۔ ("فسیہ قرطبی صفحہ ۴۲۳ جلد ۳)

## تجهيز وتكفين اورغسل

جب سی بے کرام نبی کریم صلی املاء میدوسلم کونہوا نے کے لیے جمع ہوئے ،تو بیسوال پیدا ہوا کہ کیٹرے اتارے جا کیں یا تبیں؟ ہنوز ابھی کوئی تصفیہ ٹیس ہوا تھا کہ ایکخت سب پر ایک غنودگی طاری ہوگئی اور فیمی طور ہریہ آ واز سائی دی کہ''انقد کے رسول کو پر ہند نہ کرو، کیٹرول ہی میں جسل دؤ' چنانچہ ویرا بن مبارک ہی میں آپ کونہور یا گیا اور بعد میں وہ کال لیا گیا۔ حصرت علی کرم اللہ و جبہ پیشس وے رہے تھے اور حضرت عیاس رمنی اللہ عتداور ان کے دونوں صاحبز اوے فضل اور فتم رہنی اللہ عنبی کروٹیں بدلتے ہتھے اور حضرت اسامہ اور فتر ان

رضى الله عنهما يوفى وال رب عقص (البداية والنهاية ص: ٣٦٠ ، ج: ٥)

عشل کے بعد تحول کے ہے ہوئے تین کیڑوں ہیں آ ہے کو گفن ویا گیا، جن ہیں قیص اور عمامه نه تقد اور وه پیرانهن جس میں آپ کو منسل دیا سیا وه آنار لیا سیا۔ (انتی ف ص ١٠٠٤)

جَهبير وتنفين ك بعد ميرسوال پيدا ہوا كه آپ كہاں دفن ہوں؟ صديق أكبر رہنى القد تعالى عندے کہا کہ میں نے آنخضرت صلی املہ علیہ وسلم کو بیرفر مانے ہوئے سٹا ہے کہ پیٹیبراس جگہ دفن ہوئے میں جہاں ان کی روٹ قبض ہوتی ہے۔ ( رواہ الٹر مذ**ی** وائن ماجہ ) چنا نچے ای جگد آپ کا بستر بن کر قبر کھوونا تجویز ہوا، لیکن س میں باہم اختلاف ہوا کہ کس فتم کی قبر کھووی جائے۔
فتم کی قبر کھودی جائے۔ عباجرین نے کب کہ مکہ کے وستور کے مطابق بغی قبر کھووی جائے۔
انصار نے کب کہ مدید کے طریقہ برحد تارکی جائے۔ مضرت ابو عبیدہ رسنی القد عند بغی قبر اور
الوطلحہ رسنی القد مند کھر کھود نے میں عاجر تھے۔ یہ طے پیا کہ دونول کو جائے کے لیے آدی بھیج
دیا جائے، جوان میں سے پہلے آج نے وہ اپنا کام کرے۔ چنا نچے ابوطلحہ رسنی القد عند پہلے آپنچے
اور آپ کے لئے لحد تیار کی۔ (زرق فی ص ۱۳۸۹ تا ۲۹۲ تی ۸ بطبقات این سعد ص ۱۹۵ تی تا ۱۸۲ جلد۲)

#### تماز جنازه

جنازہ مبارک ای جگہ رکھا رہا جہاں انتقال ہوا تھا۔ نماز جنازہ پہلے کنیہ والوں نے ، پھر مہاجرین ، پھر انصار نے ، مردوں اورعورتوں نے ، پھر بچوں نے ادا کی۔ اس نماز میں کوئی امام نہ تھ ، ججر و مبارک تحک تق اس نئے دیں دی شخص اندر جاتے تھے، جب وہ نماز سے فارٹ ہوکر یا برآ تے تب اور دی اعمر جاتے۔۔

ید سلدگاتارشب وروز جری رہ ، اس سے تدفین مبارک شب چی رشنبه (بدھ) کو بینی رصلت سے تقریبا ۱۳۳ گفت بعد محمل میں آئی رحصرت علی کرم القد و جہداور حضرت عبس رضی القد عند اور ان سے دونوں صاحبز ادوں فضل اور محم رضی القدعیمائے آپ کو قبر میں اتارا دجب وفن سے فارٹ ہوئے ، تو کو بان کی شکل کی آپ کی تربت تیار کی اور پیٹی مجیز کا د (طبقات این سعد صفح ۲۵ جدد ۲ ، زرقانی ص: ۲۹۲ ج: ۸) انا لله و انا اللیه و احفوان

جب سحاب کرام آپ صلی الله عاید وسلم کی تدفین سے فارٹ ہو گے ، تو حضرت فاطمہ رسمی الله حنها کہنے لگیس ''اے انس! کیا تم ف خوش سے رسول الله صلی الله عید وسلم برمٹی ڈال فی تھی ؟''

### مضرت ابو بمرصد این رسمی الله عند أنها:

جب بیں نے آپ سی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک بیل ویکی تو مکان اپنی وسعت کے باو جود بھے پر نگف ہو گیا اور بیل ایک دیوانے عاشق کی طرب ہو گیا اور میری بذیال کمزور ہوکر نوٹ رہی تھیں۔ اے متیق تھے پر افسوس! تیرامجوب ف کے بیل چار گیا اور اب تو اکیا! اور تھکا ہوارہ گیا۔ اے میرے ساتھی افسوس، کاش! آپ کی وفات سے پہلے بیل قبر بیل چلا جاتا اور میں کو گو پھر وال سے وہا کی دیا جاتا۔ (رحمة لعمالمین از قائنی سیمان منصور پوری ص:۲۵۵، میر قالمصطفی عی بہ ۲۵۵، ۲۲۲۴)

## حضرت ابو بكرصد يق رضى التدتعا لي عنه

حضرت ابو بکررتنی القدعند کی خلافت کو ابھی صرف سواد و برس بوئے تھے اور اس کلیس عرصہ میں مدعیان نبوت ، مرتدین اور منکرین زکو ق کی سر کو بی کے بعد فتو حات کی ابتداء ہی ہوئی تھی سمہ یہ مراجل بہنچ گیا۔

حضرت عائشد منی القد حنب فرماتی بین کدایک دن جب کدموسم نبیایت سرو و خنک تنی، آپ رضی القد عند نیشش فرمایی، نسل کے جعد بخد آگیا اور مسلسل پندرہ دن تک شدت کے ساتھ قائم ربا۔ اس اثناء بین مسجد تشریف الانے سے بھی معذور ہو گئے، چنا نچہ آپ کے تئم سے حضرت عمر رضی القد عندا مامت کی خدمت انبی م وینے تنے۔

## جانشين كالغين

مرض جب روز بروز برحت سیا اور افاقه سے مایوی جوتی عملی بتو سی به کرام رضوان التدهیم اجمعین کو بلا سرجانشنی کے متحلق مشورہ کیا اور حضرت عمریشی القد عند کا نام چیش کیا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رمننی اللہ عند ئے عرض کیا کہ 'عمر کے اہل ہوئے میں کس کوشبہ جوسکتا ہے؟ نیکن ووسی قدر متشدد ہیں۔' حضرت عثان رضی اللہ عند نے فرمایا کہ''میرے خیال میں عمر کا باطن ظاہر ہے اچھا ہے'' لیکن بعض صی بہ کو حضرت عمر کے شدد کے باعث پش و پیش تھ ، چنا نچے حضرت طلحہ رسنی اللہ عند عیادت کے لئے تشریف ایائے ، تو شکایت کی کہ آپ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں ، حد انکہ جب آپ کے سامنے وہ اس قدر منتشدہ تنے ، تو خداج نے آئندہ کیا کریں گے؟

حضرت ابو بکر رمنی امتد عند کے جواب دیا کہ جنب ان پر خلافت کا بار پڑے گا تو ان کوخود غرم ہونا پڑے گا۔ اس طرح ایک اور صح فی نے کہا کہ آپ عمر کے تشدو سے واقف ہوئے کے باوجود ان کو جائشین بنا رہے ہیں ، ذرا سوچ میں بھٹے ، آپ خدا کے بیباں جارہے ہیں ، وہاں کیا جواب وس کے؟

فروی شی عرض کروں گا، خد رہا! میں نے تیرے بندون میں اس کو ہنت کیا ہے جوان میں اس کو ہنت کیا ہے۔ خوان میں سب سے اجھا ہے۔ غرض سب کی جونی کر دی اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو بار کر عہد نامہ کا خلافت لکھوانا ثر وی کیا۔ ابتدائی ابقاظ کھے جا بھے تھے کہ فش آ گیا ، حضرت عثان رسی اللہ عنہ کا مام ابتی طرف سے بر ھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوت آیا تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا نام ابتی طرف سے بر ھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوت آیا تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کہ 'کر' یو ہو کر سن فا' انہول نے پڑھ تو ہے س خلت اللہ اکبر بھار دی خور دے ، تم نے میرے دل کی بات کھودی۔' خوش عبد نامہ مرتب ہو چھاتو اپنے نام مودی کہ جمع عام میں سنادے اور خود باا، خانہ پر شریف ہے جاکر تمام حاضرین سے فر رہا کہ دیا کہ 'میں نے اپنے عزیز یا بھائی کو خدیفہ مقر رنبیں کیا ہے۔ بہتر ہے' کہ بلکہ اس کو نیف مقر رنبیں کیا ہے۔ بہتر ہے' کہ بلکہ اس کو نیف مقر رنبیں کیا ہے۔ بہتر ہے' کہ بلکہ اس کو نیف کے تو اس میں سب سے بہتر ہے'

تمام حاضرین نے اس انتخاب پر مسمعندا و اطعا کہا۔ اس کے بعد حضرت او بکر صدیق رئسی امقد عند نے حضرت عمر رئنی القد عند کو با، کرنہ ایت مفید تصحیل کیں، جو ان ک کامیاب خلافت کے لئے عدہ دستور العمل ثابت ہو کیں۔ (طبقات ابن سعد اسم اول ج:۳۰، وصیت ابو کیر رئنی القد عند ص:۳۲)

#### وصايا

ابوالمینی کہتے ہیں کہ پ نے حضرت عمر رہنی القد عنہ کو مخاطب کر کے قرامان اگرا پ میری وصیت قبول کریں ، تو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ القد تعالیٰ کے پچھرات کے حق ہیں ، جن کو وہ دن میں قبول کریں ہوں کرتا ، اور جب تک وہ دن میں قبول نہیں کرتا ، اور جب تک فرائض اوا نہ کئے جا کیں القد تعالیٰ نقل قبول نہیں کرتا ۔ جن اوگوں کے خرت میں وزن بھاری فرائض اوا نہ کئے جا کیں القد تعالیٰ نقل قبول نہیں کرتا ۔ جن اوگوں کے خرت میں وزن بھاری میں موب کے اور بیتی ان پر بھاری تھا اور تر از و کا حق ہوں گے ، وہ ہے کہ جب اس میں حق رکھا جا نے تو وہ بھاری ہوج نے اور جن کے وزن جگے ہوں گے ، وہ یا طل کی اجائے کی وجہ سے جگئے ہوں گے اور دنیا میں باطل ان پر بلکا ہوگا اور تر از و کا حق بیہ یا طل کی اجائے کی وجہ سے جگئے ہوں گے اور دنیا میں باطل ان پر بلکا ہوگا اور تر از و کا حق بیہ یا سے کہ ایک ایک اور تر از و کا حق بیہ یہ کہا گراس میں باطل رکھا جائے تو وہ بلکا ہوج گے۔

خدات کی نے اہل جنت کا ذکر ان کے اعمال میں سے بہتر کے ساتھ کیا ہے اور ان کی برائی ہے در گرز رفر مایا ہے، تو کئے والد یول کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کم جول اور ان کے درجہ کو نہیں بہنچہ اور دوز ن والول کا ذکر ان کے جرتزین اعمال سے کیا ہے اور جو نمیک عمل انہوں سے کیا ہے اور جو نمیک عمل انہوں سے کیا ہے اور جو نمیک عمل انہوں سے کیا ہے اس کو ان پر لونا دیا ہے (اور قبول نہیں کیا) تو کئے والا یول کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کم جول اور ان کے درجہ کوئیں ہنچہا۔

کیا آپ نے نورنیس کی کہ القد تعالی نے تی کی آیت کے ساتھ ہی امید کی آیت بھی اللہ کی آیت بھی مازل فر مائی ہے، اور امید کی آیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے تا کہ بندہ میں ڈراور امید دونوں رہیں اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور نہ اللہ سے ناحق امید رکھے۔ اگر آپ میری بیدومیت یاد رکھیں گے تو کوئی عائب چیز آپ کوموت سے بڑھ کر عزیز نہ موگی اور وہ ایاز مائی میں موست کوف کی کردیں گے تو کوئی عائب چیز موست کوف کی کردیں گے تو کوئی عائب چیز موست کوف کی کردیں گے تو کوئی عائب چیز موست کوف کی کردیں اس میں ہے تھا گئیں میں موست کوف کی کوئی ہے ہوگی عائب جیز موست کوف کی کردیں اس سے بھا گئیں میں موست سے بڑھ کر بری نہ کے گی اور وہ ایاز مائی شائی ہے۔ اور آپ اس سے بھا گئیں

سكيل كير (منهاج القاصدين لابن الجوزي، ص: ۵۷۳ ، اردو ترجمه احياء العلوم ص. ۱۵۲ يخ: ۱۲)

اس فرض سے فار ٹی ہوئے کے بعد حضرت ابو بکر رہنی اللہ عند نے ذاتی اور خاتی امور کی طرف توجہ کی۔ حضرت عائشہ رہنی اللہ عند ید یا بحرین کے نواح میں اپنی ایک طرف توجہ کی۔ حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہ کوانہوں ہے مدید یا بحرین کے نواح میں اپنی ایک جائیں دے دوسرے وار تول کی حق تافی ہوگی ،اس لئے فرمایا ''جان پدر افلاس وامارت دونوں جانتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ مجبوب رہی ہو، کیکن جو جائیں میں اپنے بھائی بہنوں کو بھی شریک کرلوگی ؟'' جائیں میں اپنے بھائی بہنوں کو بھی شریک کرلوگی ؟''

حضرت عائشہ رمننی اللہ حنہائے جامی تھر ن تو آپ نے بہت المال کے قرض کی ادائیٹی کے لئے وصیت فرمائی ،اور کہا کہ :مارے پاس مسلمانوں کے مال بیس سے ایک لونڈی اور وو ابنیٹن سے مداسے تبعد میں مصر ترجی حضرے عرب سے بھیوں کے ایکو !'

اونٹنیول کے سوا کیجھنیں ،میرے مرتے ہی میدحفرت عمرے یاس بھیج دی جا کیں''

چنا نچہ بیرتمام چیزی مصرت عمر رمنی اللہ عند کے بیاس بھیج وی گئیں۔ مصرت عائشہ رمنی اللہ عنب فروقی بین کہ آپ نے بیا بھی کہا تھ کہ''میری بھیمیز وتکفین سے فارٹ بوکر دیکھنا کوئی اور چیز تو نہیں روگنی ہے، اگر بوتو اس کو بھی عمر کے پیس بھیج دینا''۔

تد فین کے بعد گھر کا جائزہ لیا گیا تو کوئی اور چیز کا شاند صد لق سے برآ مدنیں ہوئی۔

## الوداعي ملاقاتيس

حضرت سلمان فاری رضی مندتعالی منه "ب کی عمادت کے لئے تشریف اونے اور کہا کہ اے اور کہا کہ ا

آپ نے فرمایا کہ''خدا تعالی تمہارے لئے دنیا فتح کرنے کو ہے، تو تم اس سے اس قدر لیما کہ بسر اوقات کے موافق ہو۔ یا در کھو کہ جو کوئی نماز شق ادا کرتا ہے تو وہ القد تعالی کے عبد میں ہوجا تا ہے، تو ایسا نہ ہو کہتم خدا تعالیٰ سے عبد شکنی کرو اور بیاعبد شکنی تم کومنہ کے بال دوز ش

### میں ڈال دے''

حضرت معیدین المسیب رحمة القد عاید فره تے بین که جب حضرت ابو بکر رضی الله عند کی وقت کا وقت قریب بوا باتو آپ کے پاس پیچالوگ سی به بین سے آئے اور کہا کہ اے نائب رسول خدا! نام کو پیچاتو شرعن بیت کرد تیجئے کہ اب نام و کھتے ہیں کہ آپ کا حال وگر گوں ہے۔ آپ نے فرعاید کہ 'جو کوئی ان کلمات کو کہہ کرم جائے گا تو اللہ تعالی اس کی رول کو افق مبین ہیں پہنچا دے گا۔''

لوگوں ئے عرض کیا افق مبین کیا چیز ہے؟

آپ ئے فروای کے ''ایک میدان عرش کے سمنے ہے، اس میں باٹ نہریں اور ور فت میں، ہر روز اس کو خدا تعالی کی سور حتیں ڈ تھا تک لیتی ہیں، تو جو شخص ان کلمات کو کے گا اللہ تعالیٰ اس کی روٹ کو اس مکان موصوفہ بالا میں رکھے گا''

و دکلمات پیریزی به

(ترجمہ) البی ابنو نے طلق کو شروع سے بیدا کیا اور بھے و پھھ حاجت اس کی نہیں تھی ، پھر تو نے اس کے دوفریق کر دئے ، ایک جنت کے لئے اور ایک دوز ٹ کے لئے ، سوتو بھی کو جنت والے فریق میں بنا ، نہ کہ دوز ٹ والے میں۔

البی! تو نے خلق کوئی فرقے میں پیدا کیا اور پیدائش سے پہلے ان کو پیچدہ کر دیا کہ بعضول کو ہر بخت اور بعضول کو نیک بخت،غوث اور راہ یا فنتہ بنایا ، نیس جھے کو اپنی اطاعت سے سعید کر دے اور اپنی معصیت سے ہر بخت نہ بنا۔

البی! جوہراکی نئس کماتا ہے وہ تجھ کواس کی پیدائش سے پہیے معلوم ہے ،تو جس چیز کووہ کرتا ہے اس سے گریز نہیں ، پس جھ کو ن لوگول میں سے کر دے جن سے تو اپنی اطاعت کا کام لیتا ہے۔

البي ! بدون تيرے جاہے كوئى پيھنيں جاہت ، تو تو اپني خواہش اس امركى كركہ ميں اي

### بات ج ہے لکوں کہ جوجھ وتھ سے قریب کردے۔

البی ا تو ئے بندوں کی حرکات کا اندازہ کر رکھا ہے، کید کوئی چیز ہرون تیرے اون کے حرکت نہیں کرتی بہوتو میری حرکات کواپنے تقوی میں کردے۔

البی ! تو نے خیر اور شر دونوں کو پیدا کیا اور ان دونوں کے کرنے والے بنائے ، پس مجھے دونوں قسموں میں سے جو بہتر ہواس میں کر دے۔

البی اِ تو نے جنت اور دوز خ کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لئے رہنے والے بنائے بتو مجھ کواین جنت کے باشندوں سے کردے۔

ا ہی ! تو ئے ایک قوم کوراہ و کھائی جا ہی اور ان کے سینوں کو کھول دیا اور ایک قوم کی تو نے گراہی جا ہی اور ایک قوم کی تو نے گراہی جا ہی اور ان کے سینوں کو تنگ بنایا ، تو خدیا! میرا سیندایمان کے لئے کھول دے ، اور ایمان کومیرے دل میں اچھا کر دکھا۔ مجھ کو کفر ، بدکاری اور نافر مائی سے نفر ت دا اور مجھ کو تیک جال والوں میں سے کر۔

البی! تو نے امور تدبیر کے اور ان کا ٹھکانا اپنی طرف کیا، پس بعدموت کے بچھ کو اچھی زندگ سے زندہ کر اور مرتبہ بیس مجھ کوا بینے نز دیک فریا۔

البی! جو مخص حتی اور شام کرتا ہے اس طرح کہ اس کا اعتاد اور تو تع تیرے نیم پر ہوتو ہوا کرے مگرمیرااعتاد اور تو تع تجھی پر ہے۔ و لا حول و لا قُوْۃ الّا باللّه"

اس کے بعد آپ نے فر مایو کہ'' بیرسب مض بین کیا ہے القدعز وجل میں ہیں'' (اردو ترجمہ احیا ء العلوم ص :۴۷۲ ، ج: ۱۲)

جَمِيز وَتَكَفِين كِمُتَعَمِّق فرمايا ''اس وقت جو كَيْر الدِن بِر ہے اس كو دھو كر دوسرے كِيْر ول كے ساتھ كفن دينا ۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے عرض کیا کہ بیاتو پر انا ہے، کفن کے لئے نیا ہونا جا ہے۔ فر مایو '' زندے مردول کی بہ نسبت نئے کیڑول کے زیادہ حق وار میں ،میرے لئے یہ پھٹا ہرانا

## ی کافی ہے"۔

واجعون

### وصال

ا نقال کا وقت قریب تھا کہ حضرت عائشہ رضی امتد حنہا تشریف لا تھی اور انہوں نے رہی ہم پڑھا'' تیری زندگی کی قشم! جب لمبے سالس آئے لگیس اور سینہ ننگ ہو جائے ،تو دولت آ دمی کے کسی کا منہیں آتی''

حضرت ابو بکررسی الله عند ف بیان کرچیرہ سے کیٹر اجنایا اور قر مایا ''یوں مت کبو، بلکداس طرع کبول قد جاء ف سنگر أو الموات بالحق، ذلک ما تُکنت منهُ تحیٰدُ۔ سورهُ ق : آیت ۱۹ - لیمیٰ حق کے ساتھ موت کی ہے ہوشی آگئی، بیدوہی موت ہے جس سے تو بھا گیا تھا۔ (منہائ انقاصدین)

جب ونتقال ہونے لگا تو صاجز ادی روٹ گیس فرماید ' دیٹی رونیس' بیٹی نے کہا اگر آپ کے انتقال پر بھی رونا نہ آئے تو کس کے انتقال پر آئے گا؟ فرماید که ' اس وقت بھے اپنی جان نکلنا بھی اپنی جان نکلنا سے دوری ہو تو اس پر روتی ہے؟ ) اس کے بعد فر مایا ' بال ابسته اس کا فر رضرور ہے کہ کہیں مرتے وقت اسلام نہ میر ہو بہتھ ہے جھوٹ جائے' اس کے بعد پوچھ آئ ون کون سا ہے؟ عرض کیا گیا دوشنبہ (لیتن چیر)۔ ہو جھوٹ جائے' اس کے بعد پوچھ آئ ون کون سا ہے؟ عرض کیا گیا دوشنبہ کے روز۔ پہر پوچھ '' رسول القد صلی القد ما بیہ وسلی کس روز ہوا تھ ؟ '' کبا گیا دوشنبہ کے روز۔ فر مایو نہر بی آرز و ہے کہ آئ ہی رات تک اس مام فائی سے رحلت کر جا کول۔'' پر کئی گیر ہو گئے ہی آرز و بھی بوری ہوئی ، یعنی دوشنبہ کا ون ختم کر کے منگل کی رات کو تر بیشھ چڑا نچہ بیہ آخری آرز و بھی بوری ہوئی ، یعنی دوشنبہ کا ون ختم کر کے منگل کی رات کو تر بیشھ پرس کی عمر جس اواخر جی دی الآخر جی دی آئ خراج کوروگرزیں عام جو دان ہوئے۔ افسا لملہ و افسا المبلہ و افسا کی میں کوروگر میں اواخر جی دی افتا و افسا المبلہ و دان ہوئے۔ افسا المبلہ و افسا المبلہ و افسا المبلہ و دان ہوئے۔ افسا المبلہ

# نجهيز وتكفين

وصیت کے مطابق رات ہی کے وقت بنجہ پیر وتکفین کا سامان کیا سیا۔ آپ کی زوجہ محتر مد حضرت اساء بنت میس رہنی القد عند نے جنازہ کی نماز پڑھائی ۔ دھنرت اساء بنت میس رہنی القد عند نے جنازہ کی نماز پڑھائی ۔ دھنرت عنہان ، مصرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن الی بکر اور مصرت عمر فاروق رضوات القد علیہ وسلم کے بیار ضوات القد علیہ وسلم کے بیار شوات القد علیہ وسلم کے بیار میں دفون ہو کر وائنی رفاقت کے لئے جنت میں رفیق زندگی آپ صلی القد عایہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہو کر وائنی رفاقت کے لئے جنت میں بہنے گئے۔ (طبقات این سعد ، ضافہ کے راشد مین ص: ۵۵۲۵۳)

# حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه

#### قا تلانه حمله

جب آپ رسنی القد تعالی عند اپنے آخری حج سے واپس ہوئے، تو وادی محصب میں اپنی چادرسر کے بینے رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جونظر کی ، تو اس مَن روثنی اور چاند فی آپ کو انجی معلوم ہوئی ، فرمایہ کہ'' دیکھوا بنداء میں میہ کمزورتھ ، پھر بڑھتے بڑھتے میہ پورا ہوا اور اب پھر گھٹنا شروح ہوگا، یمی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔''

پھر دعا ما تگی کہ '' اے القد! میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے، اور میں بہت کزور ہو تی جول، خداوند قبل اس کے کہ مجھ سے فرائفش خلافت میں کہجی قصور ہو مجھے دیا ہے اٹھ لئے'۔

مدیند منورہ سینی کے بعد ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویر سے نماز کے نے مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک ورہ آپ کے باتھ پس تفاکد آپ سوٹ والوں کو اپنے ورہ سے جگاتے تھے۔ مسجد پینی کرنمازیوں کی صفیس ورست کرٹے کا تھم ویتے تھے ، اس کے بعد نماز شروح فر ہاتے تھے اورنماز میں بری بری سورتیں بڑھتے تھے۔

اس روز بھی آپ نے ایب ہی کیا ،نماز ویسے ہی آپ نے شروٹ کی تھی ،بسرف تھمیم تح میسہ

بی کہنے یائے بھے کہ ایک مجوی کافر ابولؤلؤ جو حضرت مغیرہ رتنی ابقد عند کا غالام تھ اور ایک زہر آلود خنجر لئے ہوئے محراب میں چہیا ہوا بیٹیا تھا ، اس نے اپنے خنجر سے آپ کی شکم مبارک میں تین زخم کاری اس خنجر کے لگائے۔ آپ بہ بوش ہوکر اگر گئے اور حضرت عبدالرحمن بین عوف رتنی ابقد عند نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کے امامت کی اور مختفر تماز پڑھ کر سلام بھیرا۔

ایوان او نے نے چاہ کہ کسی طرح معجد سے ہا ہر نکل کر بھا گ ج نے ، گر نماز ہوں کی صفیل مثل دیوار کے حاکل تھیں ، ان سے نکل جانا آس ان ندتھ ، اہذا اس نے اور سحایوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ تیر وسحا بی زخمی ہوئے ، جن میں سے سات جان پرند ہو سکے ، استے میس نماز ختم ہوگئے۔ ابواؤ مؤ بکڑ ریا گیا ایکن جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں ، تو ای خنجر سے اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں ، تو ای خنجر سے اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں ، تو ای خنجر سے اس نے ایسے آپ کو ہلاک کرایا۔

ا تنابز اعظیم الشان واقعہ ہوا گر کسی نے نماز نہیں تو ڑی ، نماز بیرے اظمیمنان کے ساتھ فتم کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ کولوگ اٹھ کران کے مکان پر لے گئے ، تھوڑی دمرے بعد آپ کو ہوٹی آیا اور آپ نے فجر کی نماز اس حالت میں اداک۔

### قاتل

حضرت عمر رمنی القد عند کے حضرت این عباس رمنی القد عند کو بلا کر فر مایا که ' و یکھو مجھے کس کے ذخمی کیا؟'' حضرت این عباس رمنی القد عند پچھ دم کے لئے با ہر تشریف لے گئے اور پھر آگر فر مایا کرمغیر وین مجعبہ رمنی القد عند کے غلام کے میتر کت کی ہے۔

آپ نے فر مایا کہ 'خدااس وقل کرے میں نے تو اس پراحسان کرنے کے لئے امر کیا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کی مسلمان ک ہاتھ سے ندکی ، اور تم اور تمہارے والد بی بہت جاہج ہو کہ مدید منورہ میں کفارنجم کی کنش سے ہو' (بیاس لئے فر مایا کہ حضرت

### ابن عباس رمنی الله عند کے غلام بہت تھے )

حضرت ابن عباس رمنی القد عند نے عرض کیا کدا گرآپ کی مرمنی جوتو سب کو ہار ڈ الیں۔ آپ نے فر مایا کہ'' اب قبل کرتے ہو ، جب تمہاری بولی بولٹے لگے ،تمہارے قبد کی طرف نماز پڑھنے سگے ،تمہارے ساتھ فج کرنے لگے''۔

ادھر لوگوں کا بے حال تھ کہ گویا ای دن سے پہلے ان پر بہی کوئی مصیب آئی بی نہتی ، سب اپنی اپنی بہدر ہے تھے، کوئی کہتا تھ کہ جھے آپ کے اوپر موت کا خوف ہے، کوئی کہتا تھ کہ چھے خوف نہیں ، استے میں آپ کے لئے عمر تی تگور ارو گیا، آپ نے جونبی اسے پیا قو وہ بیٹ سے با برنکل گیر ، اب مب گھبرا گے اور کی کوآپ کے جانبر ہونے کی تو تع ندر ہی۔

ید ابولوداؤ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی امتد عند کی خدمت بھی شکایت لے کر گیا کہ میرے وہ لک نے جھے پر محصول زیادہ مقرر کیا ہے، آپ اس بیس کی کر دیجئے۔ آپ نے محصول کی مقدار دریافت کی اور بوچھا کہتم کی کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ چکی بناتا ہوں۔ آپ نے فر مایا کر''اس کام کا کرنے وہ اواع بیس تیرے سواکوئی نہیں ہے، لہذا یہ محصول کام کے فر مایا کر''اس کام کا کرنے وہ اواع بیس تیرے سواکوئی نہیں ہے، لہذا یہ محصول کام کے لئے فر مایا کہ ''ایک چکی تورے لئے بھی بناوے۔'' اس نے کہا کہ بہت اچھا، آپ کے لئے ایک عمدہ چکی بناؤں گا کہ تم م دنیا جس اس کی شہرت ہوگی۔

آپ نے قرماید ''ویکھویے ناام مجھے قبل کی دھکی دیتا ہے' 'آسی نے کہا امیر المومنین آپ تکم دیں تو ابھی اے گرف رکر الیا جائے۔ آپ نے فرمایا کد ''کیا جرسے پہلے سزا دے دی جائے؟'' اسی وفت سے الولؤ و نے ایک تخبر بنایا اور اس کوز ہر میں بجی نا شروح کر دیا اور اسی فکر میں رہا۔

## اہل مدینہ کی بے قراری

حضرت فاروق اعظم رضی القدعند پر قا تا اند تمد کی خبر نے تمام مدیند میں کبرام بر پاکر دیا، تمام مہاجرین وانصاراً پ کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے کہ کاش : ماری عمریں آپ کو دے وی جا کیں اور آپ ابھی اسلام کی خدمت کے لئے زعدہ رہیں۔

دوا وطائ کی بھی کوشش کی گئی ، گرکوئی تدبیر کار گرند ہوئی۔ جب سی بہ کرام کو میہ معوم ہوا کہ آپ کے جانبر ہون کی تو آخ نہیں ، اس وقت سب کی جیب حالت تھی۔ سب نے آپ سے جا کر کہا کہ امیر الموشین اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطافر مائے ، آپ نے کتاب اللہ کی بیروی کی اور آنخضرت صلی اللہ عاید وسلم کی سنت بر کمل کیا'۔

اس دوران ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آ کرعرض کیا کہ اے امیر المومنین! آپ کو خدائے تعانی کی طرف سے بشارت ہو کہ آپ کو رسوں خداصلی القد علیہ وسلم کی صحبت اور قد امت اسلام میں وہ مرتبہ میسر ہوا چوآپ کو معنوم ہی ہے۔ پھر آپ حاکم ہوئے اور عدل فر مایا ، پھرشہ وت کی۔

آپ نے قرمایہ کہ''میں ہے چاہتا ہوں کہ بیرسب یا تیس میرے گزارہ ہی کے ایک ہو جا کیں، ندان ہے میرانتصان ہونہ فائدہ ہو''

جب و وقحض جائے لگا تو اس کا پائجامہ زین کومگ رہ تھا۔ آپ نے قربایا کہ'' اس کڑے کو میرے پاس الاؤ'' جب وہ لوٹ کرآیا تو آپ نے نفر ہیا کہ'' بھتیجا پنا کپڑ ااو نچا کر اس سے مرد وغیرہ سے بچارے گا اور میدخدا تعالی سے تنوی کے بھی زیادہ قریب ہے''۔

## آخري خوابش

پھرآپ نے اپنے صاحبز اود حضرت عبد القدرضي القد عند سے فرمايد كذا ام المومنين حضرت عائد رستى القد عنها كے ياس جاؤ اور ميرى طرف سے سلام كے بعد عرض كروك ميرى ولى

خوابش ہے کہ میں اپنے صاحبین کے ساتھ وفن کیا جاؤں۔ اگر اس میں آپ کو بچھ تکافے یا نقصان ہوتو بچر جنت البقیع میرے لئے بہتر ہے''۔

چنانچ حضرت عبد الله بن عمر رسنی الله عنها گئے اور ام المومنین کو پیغام پہنچ یا۔ انہول نے قر ماید کا وہ جگہ یس نے اپنے لیے رکھی تھی ،گر میں ان کواپنے او پر تر تی وی بول' جس وقت یے خوشخری حضرت عبد الله بن عمر رسنی الله عنها ئے آپ کو پہنچ کی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فر مانے گئے کہ الله کاشکر ہے کہ میری سب سے بڑی خوابش بہی تھی وہ بھی اس نے بوری کر دی'۔

پھر فرمایہ ''سنو جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کولے جانا اور ام المومنین کے جمرہ کے وروازے پر پہنٹی کرسلام کرنا اور کہنا کہ عمر اچازت جا ہتے ہیں ،اور اگر وہ اچازت ویں تو مجھ کو اندر لے جانا اور اگر مجھ کومنع کر ویں تو مسلی نول کے قبرستان میں لے جاکر وفن کر دیٹا''۔

# جانشين كالغين

ام المومنین مصرت مفصہ رسی اللہ تعالی عنب چندعورتوں کے ہمراہ آپ سے ملنے کے لئے تشریف اللہ عندے پاس تشریف اللہ عندے پاس تشریف اللہ عندے پاس تشریف اللہ عندے پاس تشریف اور پچھے دریان کے پاس تشہری رہیں، پھر مردول نے اجازت جابی تو وہ مکان کے اندر چلی کیں، اور پچھے دریان کے پاس تشہری رہیں، پھر مردول نے اجازت جابی تو وہ مکان کے اندر چلی کیں، ان کے روینے کی آواز ہا ہم سی تقی۔

لوگوں کے عرض کیا کہ امیر الموسنین، ہم کو وصیت سیجے اور اپنا خلیفہ کی و متعین کر و بیجے۔ آپ نے فرمایا کہ '' میں خلافت کا متحق ان لوگول سے بڑھ کر کسی اور کو نبیل سیجت بول، ان لوگول کا حال ہے ہے کہ آخضرت صلی القد علیہ وسلم ان سے راضی ہی اس جہال سے تشریف لے گئے تیں۔ پھر آپ نے حضرت علی ، حضرت عثان، حضرت زبیر، حضرت طلی، حضرت سعد اس کے بعد آپ کے مطرت صبیب رہنی اللہ عنہ کو اپنی جگدیر امام تماز بنا دیا اور فرمایا ''میرے بعد تین دن کے اندراندر خلیفہ کا انتخاب کرلیں''۔

#### وصايا

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ '' میں اپنے بعد کے فلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ جولوگ اول ججرت کرے آئے جیں ان کی فضیت کو بہج نے ، ان کی حرمت کی حفاظت کیا کرے اور تعظیم کی کرے اور سیجی وصیت کرتا ہوں کہ انسار کے ساتھ خبر کیا کرے ، یہ وہ لوگ جیں کہ اس جگہ میں اور ایمان میں انہوں نے سبقت کی ہے ، ان کے حمن کی طرف سے قبول کیا کرے اور برائی کرنے والے سے درگز رکیا کرے اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اطراف کے شہر والول سے حسن سلوک کرے اس سے کھی نہ لے بجر اس کے جوان کے مال سے زاند ہو وہ مینوی کرے والے اور جووہ یخوجی وصیت کرتا ہوں اور اسلام کی جڑ اس کے جوان کے مال سے زاند ہو لوگ عرب کی اور دیبات والوں سے خبر کرنے کی وصیت کرتا ہوں بایں وجہ کہ یہ لوگ عرب کی اصل اور اسلام کی جڑ جیں ، ان کے زاند مال سے لے کر آئیس کے مفاسوں کو لوگ عرب کی اصل اور اسلام کی جڑ جیں ، ان کے زاند مال سے لے کر آئیس کے مفاسوں کو دے دے بیز میں اسے عرب والوں سے خبر کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ خدا تعلیٰ اور اس کے رسول کے عبد کو طور سے عبد چرا کیا کرے اور ان کی حداد ان کی اور اس کے رسول کے عبد کو لوگ سے عبد چرا کیا کرتا ہوں اور اس کی کہ خدا تیا در اس کے رسول کے عبد کرتا کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لے''۔ حمایت کے لئے اوروں سے گڑ اگرے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لے''۔

اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبز ادہ کو ہو، کر فرہ ہو کہ دعبد اللہ ویکھو تحقیق کرہ کہ میرے ذمہ کتنا قرض ہے؟ '' انہوں نے حساب لگا کر چھیا می بڑار کے قریب بتا یا۔ آپ نے فرمایا کہ '' انہاں کے مال سے اگر بیقرض ادا ہوجائے تب تو اس بیس سے ادا کر دینا ورنہ عدی بن کھب کی اوار و سے مدو مانگن اور اگر ان کا مال بھی کافی نہ ہوتو قریش سے لے کر ادا کر دینا ہقریش کے ملاوہ کسی اور کے پاس مت جانا''۔

### وصال

اس کے بعد مزن کی حالت نثر و گئی ہوگئی۔ اس وقت حضرت عمر رمنی القدعند کی کیفیت اور خدا کے خوف کا عالم کیا تھا ،اس کا انداز و اس سے سگا کیل کہ حضرت مسورین مخر مدراو کی ہیں کہ حضرت عمر رمنی اللاء ند فرمارہ ہے تھے کہ'' خدا کی قسم اگر میرے پیاس اتنا سونا ہو کہ زمین مجر جائے تو بیس بن دیکھے اللہ کے عذا ب کے فدریہ ہیں دے دول''

ایک اور روایت کے مطابق آپ فرہ رہے تھے کہ '' خدا ک قتم اَ سر میرے پاس ساری و نیا ہوتو میں اینے فدیدیش دے دو ب'' (منہ ن القاصدین ص. ۵۷۵)

۱۲۷ وی الحجه، بروز بده کوآپ زخمی ہوئے تھے اور پانچویں دن کیم محرم الحرام بروز الوار کو تریسٹھ سال کی عمر میں رحلت قرما گی۔ إِنَّا لَلَيْهِ وِ إِنَّا اللَّيْهِ دِ اجْعُون۔

### تمازجنازه

جب آپ کا جناز و نماز کے نے ابیا گیو ، تو حضرت علی رسی القد عند نے فر مایا کہ '' مجھے پہلے سے بہی خیال تھ کہ آپ ووٹوں کا مدفن بھی رسول خداصلی القد عدید وسلم کے ساتھ برگا، کیول کہ میں سنا کرتا تھ کہ آنخضرت صلی القد عدید وسلم ہر یات میں اپنے فر کر کے ساتھ آپ ووٹوں کا فرکز کیول کہ میں سنا کرتا تھ کہ آنفیز آپ نے فر مایا کہ '' میں خدا ہے وہ یا دنگا کرتا تھ کہ یا القد میرا مامہ انگال کہ انگال کہ کا ہے''۔

حضرت صبیب رہنی اللہ عند نے تماز جنازہ پڑھائی اور خاص روضہ نبوی ہیں حضرت ابو بکر صد یق رہنی اللہ عند کے بہاو ہیں آپ کی قبر بنائی گئی۔ اس روضہ مقدسہ کے اندر صرف تین قبر یں بائی گئی۔ اس روضہ مقدسہ کے اندر صرف تین قبر یں بین، ایک رسول خداصلی اللہ عدید وسلم کی ، دوسری حضرت ابو بکر صدیق رہنی اللہ اقدائی عند کی دحضرت ابو بکر صدیق رہنی اللہ عند کا اور تیسری حضرت میر فروق رہنی اللہ عند کی دحضرت ابو بکر صدیق رہنی اللہ عند کا اور تیسری حضرت عمر رہنی اللہ عند کی دعشرت اور حضرت عمر رہنی اللہ عند کی قبر میارک آ قائے نامدار صلی اللہ عدید وسلم کے شائہ اقدائی میں کے برابر ہے اور حضرت عمر رہنی اللہ عند کی قبر میارک یا گئی کی جانب ہے۔ (خلفائے راشد ین ص: ۱۹۸۸ تا ۱۹۲۲)

ا میک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعایا کہ ' عمر کی موت ہر اسدام روئے گا''۔ (احیاء العلوم ص:۱۷۴ج ۲۰۰۰)

حضرت عباس بن عبد المطلب رہنی اللہ عند فرہ تے ہیں کہ میری تمناتھی کہ میں حضرت عمر رہنی اللہ عند فرہ تے ہیں کہ میری تمناتھی کہ میں حضرت عمر رہنی اللہ عند آپ کی شہادت کے نظر بیا ایک سمال بعد آپ کو خواب میں ویکھ کہ جینٹانی سے بسینہ اور تجھ رہے ہیں ، اور فرہ رہ جین کہ ''اب میں فار نُ بوابول ، معلوم ہور ہاتھ کہ میری حجت دھی کہ سے گرجائے گی اگر چھے انتہائی شفیق اور مہریان اللہ نہ سنجال ، میں اللہ سحانہ وقع لی کے رحم وکرم سے نیج گیا ورنہ بلاک ہوج تا'۔ ( کتب اللہ نہ سخواب کا ۔ ( کتب اللہ نہ سخواب کا ۔ ( کتب اللہ دوج)

# حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه

حضرت عثمان رمنی القد عند کی شہادت کا قصد مشہور ہے۔ شہادت ستے قبل حضرت عثمان رمنی القد عند نے کا شافتہ خلافت کا محاصرہ کرنے والے یا خیوں کو متعدد واقعہ سمجھانے کی کوشش کی ، الن کے سما منے مؤثر تقریریں کیس۔ حضرت الی بن کعب رمنی القد عند نے بھی تقریر کی گران لوگوں پڑسی چیز کا اثر ند ہوا۔ ثم مد بن حزن قشیری رحملة القد علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رمنی القد عند (یا نی ) لوگوں کو سمجھانے کے لئے اپنے مکان کی صبحت پر تشریف لائے اور مجمع

سے عی طب ہوئے تو میں بھی موجود تھا۔ آپ نے فر مایا کہ "تم میرے بیاس ان دونول شخصول کول ؤ، جنہوں نے تمہیں یہاں الر جمایا ہے "۔ وہ دونوں بلائے گئے تو ایس آئے جیسے دو اونت یا گدھے آئے جیس ، پھر معفرت عثمان رہنی اللہ عند نے لوگوں کود کھے کرفر ہایا۔

"جیں تمہیں خدا تعالی اور اسلام کی قتم دے کر ہو چھتا ہوں کد کیا تھہیں معلوم ہے کد آخضرے سلی القد علیہ وسلم جب مدید متورہ تشریف النے تضافو یہ سجد تقل تھی ، آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہے کون اس زیبن کوخر ید کروقف کرے گا ، اس کے صلہ میں اس ہے بہتر جگہ جنت میں ملے گی ؟ تو میں نے آپ ہے کہ تھیل کی ، تو کیا ای مسجد میں تم جھے نماز بزھنے فہلہ جنت میں ملے گی ؟ تو میں نے آپ ہے کہ تھیل کی ، تو کیا ای مسجد میں تم جھے نماز بزھنے فہلہ دیت میں دیے ؟

میں تم کوخدا کی قتم ویتا ہول بتاؤہ کیا تم جانتے ہو کہ اسخضرت صلی القد علیہ وسلم جب مدینہ منور واتشریف السے ، تو اس میں رومہ کے سور فیٹھے پوئی کا کنوال ندتی ۔ آپ صلی القد علیہ وسلم فی سے فر مایا اس کو کون خرید کر عام مسلم تول پر وقف کرتا ہے اور اس سے بہتر اس کو جنت میں سلے گا؟ تو میں نے بی اس کی تقیل کی ، تو کیا ، س کا بوئی چینے سے جھے محروم کر رہے ہو؟

کیا تم جانعے ہو کہ حمرت کے لئیکر کو میں نے بی س زو سامان سے آرات کہ کیا تھا؟

مب نے جواب ویو کہ ' بخدا ہے سب بو تیں سے جی گائی'۔

گرستگ دلوں پراس کا بھی کوئی اثر ند ہوا۔ پھر آپ نے جمح کو خطاب کر کے قربایا ' ہیں تم کوشم دیتا ہوں کہ تم میں سے سی کو یا و ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم پہاڑ پر چڑ ہے تو پہاڑ بلنے لگا۔ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے پہر ژکو یا وسے تھو کر مار کر فر مایا ''اے حرا! تضہر جا، تیری چھے پراس وقت ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید ہے''۔ اور جس آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہ یا و ہے۔ پھر فر مایا ''خدا کا واسطہ ویٹا ہوں بتاؤ کہ حدیبیہ میں جھے آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے مکہ جس مفیر بن کر بھیجا تھا، تو کی خود آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نبیل جھے آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے مکہ جس مفیر بن کر بھیجا تھا، تو کیا خود آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نبیل جھے آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے مکہ جس مفیر بن کر بھیجا تھا، تو کیا خود آپ صلی اللہ عابیہ وسلم ک تھی؟''سب نے کہا ہے ہے'۔(این صنبل ص:۵۹، ج:۱)

آخرین یا فی ہو یکو کر کہ فیج کا موسم چندروز بیل فتم ہوا جاتا ہے اور اس کے فتم ہوتے ہی لوگ مدید منورہ کا رہ کریں گے اور موقع نگل جائے گا، آپ کے قبل کے مشورے کرنے گے جس کو خود حضرت عثمان رہنی املہ عنہ نے اپنے کا نول سے سنا اور جی کی طرف مخاطب ہو کر قریدا الوگو آخر کس جرم پرتم میرے خون کے بیاسے ہو؟ اسلام کی شابیت بیس کس کے قبل کی صرف تین ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے برکاری کی ہوتو اس کو سنگسار کیا جائے ، یا اس نے باارادہ کی وقبل کیا جوقو قس میں مارا جائے گا، یا وہ مرتم ہو گیا ہوتو قبل کیا جائے گا۔ بیل بالارادہ کی وقبل کیا جوتو قس میں برکاری کی ، نہ کی کوقبل کیا ، نہ اسلام کے بعد مرتم ہوا، اب بھی گوائی دیتا ہول کہ خدا ایک ہے اور مولی الند ملیہ وسلم ) اس کے بندے اور دسول اب میں را بین شہل میں کا در نہ اسلام کے بندے اور دسول اب میں این منہ اس کے بندے اور دسول اب میں یا را بی ضبل میں بار اب کے بندے اور دسول ابن ضبل میں بیار اب کے بندے اور دسول اب میں کا را بی ضبل میں بار اب کے بندے اور دسول میں در ابن ضبل میں بار اب کے بندے اور دسول میں در ابن ضبل میں بار اب کے بندے اور دسول میں در ابن ضبل میں در ابن ضبل میں کو تو اس کے بندے اور دسول میں در ابن ضبل میں در ابن صبل میں دیتا ہوں در ابن صبل میں در ابن صبل میں در ابن صبل میں در ابن میں در ابن میں در ابن میں دیا ہوں در ابن میں در اب

لیکن باغیوں بران میں سے کوئی تقریر کارگر شہوئی۔

# جان نثاروں کےمشورےاوراجازت طلی

بعض جان شاروں نے مختف مشورے و کے حضرت مغیرہ بن شعبدر سنی القد مند نے آگر مرض کیا '' امیر المومنین! تین با تین بیل بال بیل ہے ایک قبول کر لیجئے ، آپ کے طرفدارول اور جان شاروں کی ایک طافتور جماعت یہ ال موجود ہے ، ان کو لے کر نظفے ، اور ان باغیوں کا منا بلد کر کے ان کو نکال و تیجئے ، آپ جی پر بیں ، وہ باطل پر ، لوگ می کاس تھ و یں گے۔ آگر مید منظور نہیں تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار تو ڈکر اس محاصرہ سے نظلے اور سواریوں پر بینے کر مکر معظم جے جائے ، وہ ترم ہے و بال بیاؤگ نداز تیس کے ، یا پھر مید کہ شام جے جائے ، وہ ترم ہے و بال بیاؤگ نداز تیس کے ، یا پھر مید کہ شام جے جائے ، وہ دار بیل اور معاویہ موجود بیل'۔

حضرت عثمان رمنی امند عند نے فرمایہ که 'میں با ہرنگل کران سے جنگ کروں تو میں وہ میبا!

خدیفہ نہیں بنما جابتا جوامت محمدی صلی املہ عدید وسلم کی خوزین کرے۔ اگر مکد منظمہ جلا ہا وک تو بھی اس کی امید نہیں کہ بیلوگ حرم البی کی تو بین نہ کریں گے اور جنگ سے باز آ جا کیں گے، اور بیس آ پ صلی اللہ عدید وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق و دھنے نہیں بنما جا بتنا ، جو مکد مکر مہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہوگا اور شام بھی نہیں جا سکت کہ اپنے جرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم کی جوار کونیس چھوڑ سکتا۔ (بہت صنبل ص: ۱۲)

حضرت ختان رئسی املہ عنہ کا گھر بہت ہڑا اور وسیق تھی، درواز ہ اور گھر میں صحابہ اور عام مسلمانوں کی خاصی جہیت موجود تھی، جس کی تقداد س سے سوتھی ،اور جس کے سردار حضرت زیر رئسی املہ عنہ کے بہادر صاحبز اوے حضرت عبد اللہ بن زیر رئٹی اللہ عنہ کے بہادر صاحبز اوے حضرت عبد اللہ بن زیر رئٹی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر الموسین اس وقت گھر کے عثمان رئسی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر الموسین اس وقت گھر کے اللہ دیا میں تعداد ہے، اجازت ہوتو میں ان باغیوں سے نزوں نے فرمیا ''اگرا کی شخص کا بھی ادادہ ہوتو میں اس کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لئے اپنا خون نہ بہائے''۔ (ابن سعد ج بیا)

گھر میں اس وفت میں خلاص تھے ، ان کو بھی با کر آ زاد کر دیا ، ( ) بی حنبل ص : ۲ ) حضرت زید بن ٹابت رضی املاء عند نے آ کر عرض کیا ''امیر المومنین! انصار درواز ہ پرکھڑے اجازت کے منتظر میں ، کہ وہ دوبارہ اپنے کارنا ہے دکھا کیں''

فرمایا اَگراٹر انگی مقدمود ہے تو اجازت نہ دول گا ،اس وقت میر اسب سے بڑا مدد گاروہ ہے جو میری مدافعت میں تکوار ندا تھائے۔

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند نے اجازت ما تکی تو فر مایہ ''ابو ہرمیرہ کیا تہ ہمیں پہند آئے گا کہ تم تمام دنیا کواور سرتھ ہی جھ کو بھی قبل کر دو؟''انہوں نے مرض کیا ''نہیں'' فر مایا کہ'' تم نے ایک شخص کو بھی قبل کیا تو گویا سب قبل ہو گئے' (بیسورہ ما گدہ کی آبیت ۳۴ رکوٹ ۵رکی طرف اشارہ ہے) حضرت ابو ہرمیرہ رشی اللہ عند بیان کرلوٹ آئے۔ (ائن سعد)

# شہادت کی تیاری

حضرت عنمان رمنی القدعنه کو آنخضرت صلی الله عالیه وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق سے بیتین تق که ان کی شبادت مقدر ہو چکی ہے۔ (ابن صبل ، ص: ۱۲) آپ صلی الله عالیه وسلم نے متعدد مرتبه ان کو اس سانحہ سے خبر دار کیا تھا اور صبر واستقامت کی تا کید فر مائی تھی۔ حضرت عثمان رمنی الله عند اس وصیت پر یوری طرح تا تم اور جرلیحہ ہوئے والے واقعہ کے منتظر متھے۔

جس ون شباوت بون والی آپ روز و سے شے ، جمعہ کا ون تھ ، خواب میں دیکھا کہ المخضرت صلی اللہ علی و اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعا

اورایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ «بیہ وسلم فر ہارہے میں کہ''عثان آت جمعہ

میرے ساتھ پڑھنا''۔ (ابن سعدص ۵۳۰) نے:۳ – حاکم ص ۹۹ ر۱۰۳ نے:۳ بیس بید دونوں خواب مذکور میں اور ابن حنیل میں صرف پہلے خواب کا تذکرہ ہے۔)

کچر با نجامہ جس کو کبھی نہیں بہن تھا ، منگا کر بیبن۔ (این صنبل میں، اے) اپنے ہیں تااموں کو با، کرآ زاد کیا اور قرآن کھول کر تااوت میں مصروف ہو گئے۔

### شهادت

ہ غیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت ان محسن رہنی القد عند جو دروازہ پر متعین ہتے،
مدافعت میں زخی ہوئے، چار بافی دیوار پھاند کر حیجت پر چڑھ گے، آگے آگے حضرت ابو بکر
رہنی القد عند کے جیمو نے صاحبز ادہ محمد بن ابو بکر ہتے، جو حضرت میں رہنی القد عند کی منوش
تر بیت میں بیلے ہتے، یہ کسی بڑے عبدے کے طاب گار ہتے، جس کے نہ ملنے سے حضرت

عثمان رضی القد عند کے وشمن بن گئے تھے ، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رہنی القد عند کی رایش مبارک پکڑلی اور زور ہے تھینچی۔

حضرت عثمان رہنی اللہ عند نے فر دیا'' کھنچے اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پہند شآتا۔ یہ س کر تمر بین الی بحر شر ما کر چھے بٹ گئے اور ایک دوسر شخص کنانہ بن بشر نے آگے براہ کر چیش فی مبارک پر لو ہے کہ انٹ اس زور سے دری کہ پہنو کے بل گر پڑے ، اس وقت بھی زبان سے "بہنسے السلمہ تمو گلٹ علی اللّه" فکار سودان بن حر مان مرادی نے دوسری ضرب لگائی، جس سے خون کا فوارہ جاری ہوگی ، ایک اور سنگ دل عمر و بن انتمل سینہ میر و در ہے نیز وں کے فرخم لگائے۔

ایک روایت میں ہے کہ حفرت عثان رضی اللہ عند کو جس وقت زخی کیا گیا تو اس حال میں کہ خون آپ کی رایش مبارک پر بہدر ہاتھ، آپ فر ہارہ سے آلا الله الله الله الله انت اللہ حالفک النہ کہ کہ نست میں میں تیرے ہی حوالے کرتا ہوں اور النہ کہ نست میں تیرے ہی حوالے کرتا ہوں اور السین میں تیرے ہی حوالے کرتا ہوں اور السین میں میں تی میں تی ہوں ہی اور جس امر میں تو نے جھے کو جٹا ایا ہیا ہاں السین میں میں تی ہوں کی درخواست کرتا ہوں۔ است میں کسی تی نے بڑھ کر کھوار کا وار کیا، وفاوالہ بیوی حضرت تا کہ رشی اللہ حنہا نے جو باس بیٹی تھیں، وار باتھ پر روکا، تین انگلیاں کٹ کر بیوی حضرت تا کہ رنٹی اللہ عندی کئی حیوت بجھادی۔

اس ہے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا ، کا نئات ارمنی و عاوی نے خون ناحق پر آنسو بہائے ، کارکنان قف وقدر نے کہا جوخون آش متلوار آن ہے نیام ہوئی ہے، وہ قیامت تک بے نیام رہے گی اور فتنہ وفساد کا درواز و جوآن کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ (صبح بخاری کی ہا انقلن میں اس کا اشارہ ہے)

شبادت کے وقت حضرت عثان رسمی اللہ عنہ علاوت فرمارے بیٹے، قرآن مجید سامنے کھلا تھا ، اس خون ناحق نے جس آیت کوخون ناب کیاوہ سیے فسیسٹے فیلسگھنے السلے و شو السَّمنِعُ الْعليْمِ تمبارى طرف سے مُقريب بى نمٹ ليس كے اللہ تعالى ،اور اللہ تعالى عنتے مِن ، جائے ہيں '۔ (البقر قا۲۷)

علاء بن تضیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب عثمان بن سفان رہنی اللہ عن شہید ہو گئے ، تو آپ کے خزا تہ کی تاہ شروع ہوئی ، مکان میں ایک مقفل صندوق پایا گیا ، اسے کھواہ تو ، یک کاغذ برآ یہ ہوا جس میں لکھا تھ '' بیعثمان کی معبود وصیت ہے ، ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، عثمان بن سفان شہادت و یتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود خبیں ، وہ اکیا ہے ، اس کا کوئی شریک نبیں اور جم صلی اللہ عید و سام اللہ کے بندے اور اس کے رسول جیں ، جنت تی ہو وز ش حق ہو راللہ تی مت کے روز تن م قبر والوں کو اٹھ کے گا اس میں کوئی شک نبیں ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نبین کرتا ، ہم اس پر زندہ رہ اور اس برم یں گے ، اور اس پر زندہ رہ اور سے اس میں کوئی شک نبیس ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نبین کرتا ، ہم اس پر زندہ رہ اور اس برم یں گے ، اور اس پر زندہ رہ ان ش ء اللہ تن گی اللہ اس پر زندہ رہ اور

### تماز جنازه

جمعہ کے دن عصر کے دفت شہادت کا واقعہ پٹی آیا۔ دو دن تک ایش ہے گورہ کفن پڑی ربی ،حرم رسول میں قیامت پر پاتھی ، یا غیوں کی حکومت تھی ، ان کے خوف ہے سی کو ہلانے دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی ۔ شنچر کا دن گز ار کرر ت کو چند آدمیوں نے بھیلی پر جان رکھ کر تجہیز ویکفین کی جمت کی اور عسل و یے بغیر اس طرح خون آلود پیرائین میں شہید مظلوم کا جنازہ
اٹھ یا اور کل ستر و لے کا بل سے مرائش تک کے فر مال روا کے جنازہ کی تماز پڑھی۔
مسند ابن ضبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی القد سند نے اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت
جہیر بن مطعم رضی القد عند نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے چیچے حش کو آب میں اس صم و ہرد باری کے مجسد اور بیکسی اور مظلومی کے دیگیر کوئیر د خاک کیا۔ بعد کو بیدمقام و ابوارتو ڈر کر جنت البقیع میں سے آخر میں مزار مبارک موجود
جنت البقیع میں واخل کر ہیا گیا ، آج تھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود

# صحابه كرام كااظبارهم

سی بہ کرام اور عام مسلمانوں میں ہے کوئی اس سانچہ طلمی کے سننے کے لئے تیار نہ تھا اور کسی کو بیاو نام و مگمان بھی نہ تھا کہ یا فی اس حد تک جرائت کریں گے کہ امام وقت کے تمل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول القد صلی القد عدیدوسم کی تو بین کریں گے، اس لئے جس نے اس کوسنا و آگشت برعمان رو گیا۔

جولوگ حضرت عثان رمنی القد عند کی طرز حکومت کسسی قدرش کی تقے، انہوں نے بھی اس ب کسی اور مظلومی کی موت پرآنسو بہائے۔ تن ملوگوں بیس منا تا چی کی ، خود یا فی بھی جن کی پیاس اس خون سے بچھ چکی تھی۔ اب مآل کار کوسوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے، بیکن کی پیاس اس خون سے بچھ چکی تھی۔ اب مآل کار کوسوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے۔ متحدہ دشمنوں سے اسلام بیٹی، شیاحہ، خارجی اور عیائی مختلف جمنوں میں بت کی اور ایس تفرقہ بڑا جو قیامت تک اسلام بیٹی، شیاحہ، خارجی اور عیائی مختلف جمنوں میں بت کی اور ایس تفرقہ بڑا جو قیامت تک کے لئے قائم رہ کیا۔

حضرت علی رہنمی اللہ عند مسجد سے نکل کر حضرت عثمان رہنمی اللہ عندے گھر کی طرف آرہے تھے کہ راہ میں شہادت کی اطلاع علی۔ بیرخبر نے بی دونوں ہاتھ اٹھ کر فروہ و'' خداوندا!

### میں عثمان کے خون سے بری مول'

حضرت عمر رضی القد عند کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن غیل رضی القد عند کے بہا''الو گو! اگر کوہ احد تمہاری اس بدائل لی کے سب بھٹ کرتم پر گر پڑے تو بھی بجائے'۔

حضرت حذیفہ رمنی اللہ عند نے جوسی بہ میں فائدوف و کی پیشین گوئی کے سب سے بڑے حافظ اور چنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے محرم اسرار تقے ، فر مایا '' آ و! عثمان کے قش سے اسلام میں وہ رخنہ پڑ گیا جواب قیامت تک بندنہ ہوگا''۔

حضرت ابن عماس رضی امقد عند نے کہا'' اگر تمام خلقت عثان رہنی اللہ عند کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح '' سان سے اس پر پھر بر ہے''

تمامہ ہن عدی رضی القد عند صحابی کو جوصنعائے مین کے والی تھے،اس کی خبر کینچی تو رو پڑے اور فر مایا ''افسوس! رسول الله صلی القد علیہ وسلم کی جانشینی جاتی ربی''۔

ابومید ساعدی رمنی اللہ عند سحانی نے قسم کھائی کہ جب تک جیوںگا، بنسی کا مند تہ دیکھول گائے۔

حضرت عبد الله بن سلام رضى الله عنه صح في ئے کہا'' آھا آئ عرب کی قوت کا فاتمہ ہو اللہ''۔

ام المومنین مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا'' عثان مطلوم مارے گئے، خدا کی قتم ان کانامہ اعمال دیصلے ہوئے کیٹر سے کی طرح یا کہ ہوگی''۔

حضرت زیدین ثابت رمنی امتد منه کی محکمول ہے آنسوؤل کا تار جاری تھا۔

حفرت ابو ہرمیرہ رہنی امتد عند کا بیرحال تھ کہ جب س س ٹحد کا ذکر آ جاتا تو وہاڑیں ہار مار کر روئے۔ (بیرتمام الفاظ ابن معد ن:۳۰ ہشم اول نس:۵۵، ۵۹ میں مذکور ہیں، مضرت معید بن زبیر بن عمرو بن نفیل رہنی امتد عند کا فقرہ صبح بخاری ہاب اسلام معید بن زبیر میں مذکور ہے، مصرت عی کرم اللہ و جبہ کا فقر ومستدرک حاکم میں سند صبح نقل کیا ہے۔) حضرت عثمان رضی القد عند کا خون سے رنگین کرت اور حضرت نا کلد رضی القد عنها ک کی بمولی انگلیوں شام میں امیر معاوید رنتی القد عند کے پاس پینی گئیں۔ جب وہ کرتہ مجمع عام میں کھو ا گیا اور انگلیوں انکائی گئیں تو ماتم پر پا ہوگیا اور انتقام نقام کی آ وازی آئیس۔ (ضفائے راشد میں ص: ۲۱۲ تا ۲۱۷)

# حضرت علی رضی اللد تع کی عنه قتل کی سازش کے مرکز می کردار

واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیول نے جج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر انتگو شروع کی اور بحث ومباحث کے بعد بالہ تفاق بیردائے قرار پائی کہ جب تک تین آدمی علی، معاویہ اور عمرہ بن العاص رضی اللہ عنهم صفحہ بستی پر موجود ہیں، دنیائے اسلام کوخانہ جنگیول سے مجاویہ نیس ہو عتی۔ چن نیچ تین آدمی ان نینوں کے قبل کرنے کے لئے تیار ہو گئے، عبدالرحمن بن ملجم نے کہ کہ جس علی (رضی اللہ عنہ) کے قبل کا ذمہ لیتا ہول، اس طرح نزال کے حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہ کے قبل کا جیزا الفی یا اور مینول اپنی این معہم پر روانہ ہو گئے۔

کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادہ کو قط م نا می ایک خوبصورت خار جی عورت نے اور زیادہ متحکم کر دیا ،اس مہم میں کامیاب ہوئے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جناب مرتنبی رہنی اہتد عنہ کا خون اس کا مبرقر اردیا۔

غرض رمضان و جمع بین تینوں نے کیے ہی روز ضبح کے دفت تینوں ہزر گوں پر مملد کیا۔ امیر معاویہ اور عمروین العاص رمنی امتد عند الله تا تی تی طور پر نیج گئے، امیر معاویہ رمنی القد عند پر وار او چھا پڑا اور عمروین العاص رمنی القد عنداس دن امامت کے لئے نبیس آئے، آلیک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا اور عمروین العاص رمنی امتد عند کے دھو کہ میں مارا گیا ، لیکن جنا ہے مرتضلی رمضی

## الله مند کا پیچ نه حیات لبریز جو چکاتھ ،آپ اس مازش کا شکار جو گئے۔

#### قا تلائه حمله

اصغ منظلی کہتے ہیں کہ جس مین کو حضرت علی کرم اللہ وجبہ رخی ہوئے اس روز آپ لینے ہوئے حضلی کہتے ہیں کہ جس میں کو حضرت علی کرم اللہ وجبہ رخی ہوئے اس روز آپ لینے ہوئے ابن تیاں فیر کے وقت آپ کے پاس آئے اور نماز فیر کے لئے عرض کیا، آپ نے تا فیر کی اور لیئے رہے وہ برہ وہ کیر آپ نے دیر کی ۔ جب وہ تیسری ہوآئے تو آپ اندے کر چلے اور ایک قطعہ آپ کی زبان پرتھ ، جس کا مضمون بیتھ کہ (احیاء) موت کی شاری کر آئے گی وہ ہے گھان موت کی شاری میل میں ، جب ہو وہ تیری مہمان

چنانچا آپ مسجد میں تشریف ال سے اور ین تلجم کو جگایا جومسجد میں آ کرسور ہاتھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور مر تجدہ میں اور ول راز و نیاز اہی میں معروف تھ کدائی حالت میں شقی این ملجم نے ملوار کا نہایت کاری وار کیا۔ سر پر زخم آید اور این ملجم کولوگوں نے گرفآر کر ایا۔ (طبری)

حضرت علی رضی القد عند استے تخت زخی ہوئے تنھے کہ زندگی کی کوئی امید ندھی ، اس لئے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی القدعنهما کو بلا کرنہایت مفید نصائے کئے اور محمہ بن حنفیہ کے سماتھ لطف ومدارات کی تائید کی۔

جندب بن عبد الله ف عرض كيا "امير المؤمنين آپ ك بعد بهم لوگ حسن ك باتهديم بيرو" ميت كرين؟ فرمايد كه "اس كمتعنق بيس پجه كبزنبيل چابتا بهم لوگ خوداس كوط كرو" ميت كرين؟ فرمايد كه مختلف وصيت كيس، حضرت حسن رضى الله عند كواج نشسل كي وصيت كي اور فرمايد "كفن فيمتي نه بهو، كيول كه بيل في رسول الله صايد وسلم سے سنا ہے آپ فرمايد "كفن ميتكا ندايد كروه كدى و وجدى بى كل برم جائے كا، مجھ درمياني حيال لے كر چانا، ند تو بہت

جلدی اور نہ دیریمرے، اُسر بھدائی ہوگی تو جھے اس کی طرف جندی نے چلو گے ، اور اُسر برائی ہوگی تو اپنے کندھوں ہے جھے جندی اٹار دو گے یہ'' (طبری)

حضرت تعمی رحمة القدمایه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم القد و جبہ کو آموار کی ضرب گئی تو آپ نے پوچھا کہ'' میرے قاتل کا کیا بنا؟'' لوگوں نے کہا اسے پکز لیا ہے، تو فرمایا ''اسے میرا کھانا کھلاؤ ،میرا پانی پلی ؤ ، اگر میں زیمرہ رہا تو خود فیصد کر نوں گا اور اگر شہید ہوگیا تو اسے تکوار کی صرب لگانا ، زیادہ نہ لگانا''۔ ( منہائی القاصدین )

تکوار زبر میں بجھی ہوئی بھی اس نے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیو اور اس روزیعنی ۱۲۰ رمضان ۳۰م جمعہ کی رات کو بیفضل و کمال اور رشد وہدایت کا آفآب بمیشہ کے لئے غروب ہوگیو ،افا للہ و افا الیہ راجعون۔

حضرت امام حسن رمنی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے جھیز وتکفین کی ،نماز جنازہ بیل چار تکہیروں کے بچائے یا پٹے تکہیریں کہیں اور غرٹی نامی کوفہ کے ایک قبرستان میں آپ کوسپر د خاک کیا گیا۔ ( خلفائے راشدین ص۲۹۱۳۲۹۰ )

انب الله الله عيد الله المقلق الماية کب تک وہا ہے تاب کے پائے مرید م جاون مدیع ش مدیع ش کد او لے جاؤں لحد ش، ش تمثلے مید آ چھو مرے ول میں کد دل عرش بریں ہے۔ تم یاء تا بید بیرا بن جائے مید یا رب! مرے دل میں دے بیرب کی تمنا یا رہا مرے سر الل رہے سودائے مدید اے چٹم تفور تھے اتا ہی بہت ے محر بیٹے نظر میں بیرے آجے مید تائل کی تمنا ہے شب و روز الی

ہر وم جیرے ول اس دے مودائے عربید

が変え

※ は ※

李春

な有

(ساشىيلوي)

聖藤

اب کادِ تعر دیں قم صورتِ محراب ب استی افت ب اور طوفان باد و آب ب بھی سے فیانوں میں کل ٹ**ی**ں جس کے ماع**ٹ** روشنی ظلمتول میں اب وہی خورشیر عالمتاب ہے تی کیمی مام میں جس کی ٹرم باز ری ہ شار آئ أى بازار ميں جنس عمل ناياب ب جی کی محاصلے کی جریاے کارٹ لگے لگے اب وہی بیڑا ابیرطقہ گرداب ہے آج ونیا بیں نہیں کوئ کسی کا غم شریک غیر کا شکوہ تہیں ہے شکوۃ ادباب ہے كل جو فقة مورب تق آن وه بيداري وائے بر ففات کہ مسلم اب بھی محو خواب ہے

· ·

SA SAN

が ない

東点

ب کبال وہ نقمہ وحدت کی واآویزیاں ینی ہوتار نش ہے تھی مصراب سے

یا رسول الله! بنگراُنتا نت عاجز اند جان نزارد سینه چاک و دنفگار و وردمند

(مورنا عبداب رئ المح



# حضرت محمد رسول التدصلي التدعليه وسلم

آپ کا نسب نامد ہے ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مروبان کعب بن لوگ بن غالب بن فهر بن ماسک بن نفتر بن مناف بن خزیمه بن مدر که بن الیس بن مفتر بن نزار بن معد بن عدنان ..

(کنیت آپ کی) او القاسم، (اور آپ) سرور اوراد آدم (ہیں)، اللہ آپ پر درود اور سرام ہیں ۔ گر بعد مدنان کے اس عیل بن ابر اہیم علیم السلام تک آپ کے باپ دادامیل سخت اختلاف ہے، شار میں بھی اور نامول میں بھی، کہ وہ مضبوط نہیں ہو سکتا اور نداس سے کوئی غرض حاصل ہوتی ہے، لہٰذاہم نے سے تیموڑ دیا۔

اور معنر اور ربیعہ یقینا ؛ تفاق جمع اہل نب حضرت اساعیل کی اواد دمیں ہیں اور ان کے ماسوامیں لوگوں نے بہت اختلاف کمیاہے۔

(عبد القد اور آمنہ کا نکان اس طرئ پر ہوا کہ)عبد المطلب اپنے بینے عبد القد کو وہب بن عبد مناف کے پاس لے گئے، پھر وہب نے اپنی بٹی آمنہ کا کان عبد القد کے ساتھ کر ویا۔
اور بعض لو گول نے کہا ہے کہ آمنہ اپنے پچا وہب بن عبد مناف کے زیر تربیت تھیں،
عبد المطلب ان کے پاس گئے اور ان سے ان کی بٹی ہالہ بنت وہب کی ورخواست اپنے سے
کی اور ان کی جینی آمنہ بنت وہب کی اپنے بینے عبد القد کے لئے۔ اور دونوں کا نکان آیک بی
میں ہوا۔ پھر ہالہ سے عبد المطلب کے ہاں حمز وہبدا ہوئے۔

ہم ہے مبید اللہ بن احمد بن علی بن جعفر نے اپنی اسا دے بواسطہ یو نس بن بکیر کے ابن

اسحاق سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے حضرت آمنہ بت وہب کہتی تھیں کہ جب ان کے شکم (مبارک) میں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی آیا اور اس فی کہا کہ اس امت کے مروار تمبارے شکم میں آئے ہیں، تم ان کا نام محمد رکھنا۔

پھر جب انہیں وطنع حمل ہوا تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وادا عبد المطلب کے پاس کہلا جیج کہ آن شب کو آپ کے ہاں ایک بچے بید اہوا ہے اسے (آکے) وکھنے۔ چنانچے جب عبد المطلب ان کے پاس آئے توجو جو ( عَائب و غرائب کے قشم سے) انہوں نے ویکھا تفاعید المطلب سے بیان کیا۔

اور آ محضرت صلی اللہ عدیہ و سلم کے والد عبد اللہ کی جب وفات ہو گی اس وفت آپ اپٹی والد دہاجد و کے شکم میں تھے ، اور جنش وگ کہتے ہیں جب ان کی وفات ہو گی اس وفت نبی صلی اللہ علیہ و سلم ا فی اصلینے کے تھے۔

اور بعض اوگ کہتے ہیں کہ آپ (اس وقت)س سے مینے کے بیتھے ، مگر پہلا قول زیادہ صحیح سر

اور حضرت عبد الله کی وفات ان کے مامول بنی عدی بن تجار کے ہاں مدینہ میں ہو گی تھی، ان کے والد عبد المطلب نے انہیں تھجوری خرید نے کے لئے مدینہ بھیجاتھ۔

اور پیہ بھی بیان <sup>'</sup> میا سُیا ہے کہ عبد اہند کو تمجارت کی غرض سے شام بھیجا تھا کہ واپسی پر مدینہ میں بیار ہو گئے، وہیں انہیں موت آگئی۔ اور ان کی عمراس وقت بچیس برس کی تھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمرا سٹھابرس کی تھی۔

اور (قبیلہ ) بنی عدی (کے لو گول) کو حضرت عبد اللہ کا ہاموں اس سبب سے کہتے ہیں کہ عبد المطلب کی والدہ سلمی بنت زید اور بعض و گول نے کہا ہے کہ ( ان کا نام ) سلمی بنت عمرو بن زید (تھا) وہ قبیلہ بن عدی بن نجار ہے تھیں۔

اور ( جب عبد القد مكہ ہے مدینہ جا چکے تو ) عبد المطلب نے اپنے بینے زبیر بن عبد المطلب كو بھى ان كے بھائى عبد القد كے پاس مدينہ بھيج ديا تقاوه ان كى وفات كے وقت پہنچ گئے تھے اور حضرت عبد امقد دار امنابغه میس د فن کئے گئے تھے۔

اور عبد القد اور زبیر اور ابوطالب ان تینوں بھائیول کے باپ ہاں ایک تھے۔مال ان کی فطمہ بنت عمروبن عائذ بن مخزوم تھیں۔ اور نبی صلی اللہ عدید وسلم نے اپنے والدے ایک لونڈی ام ایمن (نام) اور بائے ونٹ اور تبجھ بکریاں اور کیک تکوار جو نساأ بعد نسل جلی آتی تھی اور بچھ چاندی میراث میں پائی تھی۔ ام ایمن آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔

احمد كہتے ہیں كہ ہم سے اہن اسحاق نے بیان كيا، وہ كہتے تھے مجھ سے مطلب ہن عميد الله بن قيس نے اپنے والد سے انہوں نے ان كے دادا قيس بن مخر مد سے نقل كيا، وہ كہتے تھے میں اور رسول اللہ على اللہ عليہ وسلم دونول عام فیل میں پیدا ہوئے تھے، ہم دونوں كی پيدائش آيك ہى مال كى ہے۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادت دو شخبے کے ون ۱۰ رئیج ۱۱ول کو ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسری رئیج الاول کو، بعض کہتے ہیں کہ ۸ رہیج ۱۱،ول کوسال فیل میں۔

اور آپ کی ولادت نوشیر وال بن قباذ کی باد شہت کے چالیسویں سال ہو تی تھی اور نوشیر وال کی باد شاہت کل سینہ کیس برس آ ۔ ھیجنے ربی۔

اور جب آپ صلی امتد عدیہ و سلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے ساتویں دن آپ کا ختنہ کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مختون اور ناف بدیدہ پید اہوئے تھے۔ اور ہم نے آپ کے باپ دادا کا ذکر اور ان کے نام اور ان کے حالات تاریخ کا ال بیل پورے طور پر ذکر کئے ہیں لبند اہم یہاں ان کے ذکر سے طول نہیں ویتے کیو نکہ ہمیں اجمالی حالات کا ذکر منظور سے نہ تفصیلی کا۔

اور جب رسول القد صلی القد عدید و سلم پدرا ہوئے تو و گول نے آپ کے لئے وودھ بلانے والی سے اللہ خاتون کی ایک خاتون کا ایل خاتون کا ایل خاتون کی ایک خاتون کی ملیمہ بنت الی ذویب تھاان کے باپ کا نام حارث تھ آپ کو دودھ پلوایا گیا۔

حلیمہ کا ذکر ان کے بیان میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بہن شیما کے بیان میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بہن شیما کے بیان میں تلاش کر ایاج کے ہم نے ان دونوں کو ذکر کیاہے۔

ائن اسحال کہتے ہیں کہ جلیمہ کہتی تھیں کہ اللہ جمعیں ہر اہر ہر کت و کھاتار ہا اور ہم اسے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے جانتے تھے یہاں تک کہ آپ دو ہرس کے ہوئے تو ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے اور جمعیں آپ کے دینے جس بہت بخل تھا ہوجہ اس برکت کے جو ہم نے آپ کے سبب سے و کیھی تھی۔

پس جب آپ کی والدہ آپ کو دیکھ چکیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اس سال اور ان کو اپنے میہال لے جائے ہمیں ان پر مکہ کی و بہ کا اندیشہ ہے (ان د نول میں مکہ میں و ہا بکٹرت تھی)۔

جنانچہ آپ کی والدونے آپ کو ہمارے ہمراہ رخصت کر دیا پس دو مہینے یا تین مہینے ہم اسے گھر بیس رہے تھے کہ ایک ون اس حال بیس کہ آپ ہمارے گھر ول کے چیچے اپنے (رضاعی) بی کی گئے ہم اہ تھے کہ و ہمانی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ہر کہ میرے قریش بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ہر کہ میرے قریش بھائی (محمد) کے پاس دو مر د آئے اور ان دوٹول نے ان کوٹ کر ان کا شکم چاکر دیا تو بیس آپ کے رضاعی باپ یعنی شوہر کے ہمراہ آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی طرف دوڑتی ہوئی باہر نکل ۔ کے رضاعی باپ ہم لوگول نے آپ کو کھڑ اہوا پایا آپ کے چیرے کارنگ متغیر تھ آپ کے رضاعی باپ نے آپ کو لین لیا اور یو چھ کہ اے میرے بینے تمہارا کیا جال ہے؟

آ ٹحضر ت صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرہ یا دو مر د سفید پوش آئے اور انہوں نے میر اعظم چاک کر ڈالا اور اس میں کوئی چیز نگال ڈائی پھر میرے شکم کوویسا کر دیا۔

آپ کے رضائی باپ نے مجھ سے تنبائی میں کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تمہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے لبندا مناسب ہے کہ قبل اسکے کہ کوئی ایس بات جس کا ہم خوف رکھتے ہیں ظاہر ہو ہم ان کوان کے گھر پہنچاویں۔

حضرت حليمه كبتى بين كه چرجم نے آب كو سوار كيا اور مكه كي طرف چيے جب بهم آپ

ے گھر پہنچے تو آپ کی والدونے فرمایا کہ تنہیں کس چیزنے واپس کیا تم دونوں تواس بچے کے بڑے نوابش مند تھے۔

ہم لو گوں نے کہا کہ القدنے ہمارا کام پورا کرادیا ہے اور ہم وہ حق ادا کر چکے جو ہم پر تق اور اب ہمیں ان پر حوادث کا خوف ہے لہذا ہم واپس لے آئے۔

حضرت آمند نے فرہ یا مجھ سے تم اپنا واقعہ کی کی بیان کرو، چٹانچہ ہم نے آپ کی کیفیت ن سے بیان کی۔

حضرت آمنے نے فرمایا کیا تم اس بیچ پر شیطان کاخوف کرتی ہو؟ (بیہ) ہر تر نہیں (ہو سکتا) اللہ کی قسم جب بیہ بیچہ میرے شکم میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک نور مجھ سے نکار جس کی وجہ سے (ملک) شام کے محل دیکھ نکی دینے لگے۔ اچھاتم بیچے کو چھوڑ دو۔

حصرت حلیمہ سے پہلے چندروز ابولہب کی ونڈی توبیبے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورھ پلایا تھا اپنے اس بینے کے دورھ سے جس کانام مسروح تھا اور دو آپ سے پہلے آپ کے چچ حضرت حمزہ کو بھی دورھ بلاچکی تھی اور بعد آپ کے ابوسلمہ بن عبد الاسد کو دورھ بدیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ججرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو آپ توبیبہ کو اور جب رسول اللہ علیہ وسلم ججرت کرکے مدینہ تشریف لائے تو آپ توبیبہ کو

اور بب رحوں اللہ من اللہ ماليہ وسم ، رح سرے مديد سريد سر ايك و اب و يہيد و كر تخفه از قشم نفذول س بيجا كرتے تھے يہ ں تك كه وہ آپ كى واپى خيبر كے وقت سنہ ك عن انقال كر شكيں۔

آپ نے ان کے بیٹے مسروٹ کا حال پوچھا و گوں نے بیان کیا کہ وہ توبیبیہ سے بھی پہلے مرچکاہے ، آپ نے پوچھا کیا اس نے کوئی عزیز جھوڑا؟ او گوں نے بیان کیا کہ اس کا کوگ عزیز باقی نہیں ہے۔

آپ کی والدہ اور دادا کی وفات اور آپ کے چچپا ابوطالب کا آپ کی کفالت کرنا

اور باسٹاد (سابق) ابن اسحاق ہے منقول ہے، انہوں نے کہ مجھ سے عبد اللہ بن ابو بکر

ہن عمروہ ت حزم نے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کے آپ کے ، مول یعنی بٹی عدی بن نچار کے پاس مدینہ آئیں، پھر لوٹنے وقت مقام ابوا، میں انہوں نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چے برس کے تھے۔

اور بعض لوگ سے بین کہ ان کی وفات کے میں ہوئی اور شعب ابی دب میں مدفون ہوئیں، مگر تول اول زیادہ صبح ہے۔

ابن اسی آگہتے ہیں اور رسول القد صلی القد عدید و سلم اپنے واوا حضرت عبد المطلب کے ہمراہ رہنے گئے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عباس بن عبد القد بن معبد نے اپنے بعض لو گول سے انقل کر کے بیان کیا کہ عبد المطلب کے لئے کجنے کے سائے ہیں فرش بچھ یہ جاتا تھا کہ اس پر ان کے بینوں میں سے کوئی نہ بیٹی تھ محض ان کی تعظیم کی غرض سے اور رسول القد صلی القد علی و سلم جب تشریف لاتے تو اس پر بیٹھتے۔

ئیں آپ کے چیچ آپ کو بٹانا چاہتے تو حضرت عبد المطلب فرمائے کہ میرے بیٹے کو میبیں جیٹی رہنے دواور فرمائے کہ میرے اس بیٹے کی بزی شان ہے۔

پھر عبد امطلب کی بھی وفات ہو گئی اور نبی صلی اللہ مدیہ وسلم اس وقت آ بھرس کے تھے اور وفات سے پہلے ان کی بنائی جاتی ربی تھی اور حضرت عبد المطلب (و نیامیں) پہلے وہ شخص بیں جنبول نے وسمہ سے خضاب کیا۔

اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں رسوں القد صلی امتد علیہ وسلم کی پرورش کے لئے وصیت کی پس زہیر اور ابوطالب نے باہم قرید ڈالا کہ ان میں سے کون رسول اللہ کی گفالت کرے قرعہ ابوطالب کے نام نگا۔ لہذا ابوطالب نے آنمحضرت صلی القد مدیہ وسلم کو اپنے یاس رکھ لیا۔

اور بعض کا قول ہے کہ قرعہ میں ابوطالب کا نام نہیں نکلابکیہ انہیں رسول القد صلی القد عدیہ وسلم نے زبیر پر ترجیج دی کیونکہ ابوطالب بنسبت زبیر کے آپ سے زیادہ محبت رکھتے

<u> S</u>

اور بعض او گوں کا بیان ہے کہ عمید اصطلب نے خاص ابو طامب کو آپ کے لئے وصیت کی تھی۔

اور بعض اوگ کہتے ہیں کہ ابوطالب نے پہلے آپ کی کفالت شمیں کی بلکہ زبیر نے آپ کی کفالت شمیں کی بلکہ زبیر نے آپ کی کفالت کی بہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئ تو ان کے بعد ابوطالب نے آپ کی کفالت کی اور یہ ضلط جا اس لئے کہ زبیر عبد المطلب کے بعد طف قضول میں حاضر تھے اور رسوں ابقد صلی القد عدیہ وسلم کی عمر اس وقت میں سال ہے کچھ اوپر تھی اور تمام علاء کا اس پر انقاق ہے کہ ذمانہ جالمیت میں ایک قسم ہوئی تھی اس کا نام صف قضول ہے۔

ر سول الله صلی الله علیہ و سلم اپنے چی ابوطا ب کے ہمراہ عبد المطلب کی وفات کے بعد یا نئے ہر س کے اندر اندر شام تشریف ہے گئے تھے پس واقعہ اس بات پر دلالت کر تاہے کہ ابوطالب نے آپ کی کفالت کی تھی۔

بعد اس کے ابو طالب شام گئے اور اپنے ہمراہ رسول امقد صلی امعد علیہ وسلم کو لے گئے اور آپ کی عمر اس وقت بارہ برس کی تھی ، اور بعض نوگ کہتے ہیں کہ نو برس مگر پہلا قول زیادہ صبح ہے۔

کھر ای سفر شام میں کجیر اءراہب نے آپ کو دیکھ اور نبوت کی علامتیں معلوم کمیں اور بیالوگ یعنی علیائے میبود و غماری قریش کے خاندین سے ایک نبی کے ظاہر ہونے کے امید وادیتھے۔

لیں بھیراءئے آپ کے پتچاابو طالب سے پوچھانیہ بچہ تمہمارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میر ابیٹ ہے، بھیرانے کہا اس بچے کے باپ کو زندہ ہونا نہ چاہئے ، ابو طالب نے کہا کہ اصل میں تو یہ میر ا بھینجا ہے۔

بھیراء ہے سافحتہ کہدا ۔ نگلہ اس بچے کو وہی تبی سمجھتا ہوں جس کی بشارت عمیمی علیہ اسلام نے دی تھی کیونکہ ان کازہانہ قریب آگیا ہے ہذاتم اس بچے کی حفاظت کرو۔ پھر بھیر اوٹے میبود شام کی عدادت نبی مخر الزمال کے ساتھ بیان کر کے آپ کو مکہ والیس کر دیا۔

بعد اسکے رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم اسپنے چچوں کے جمر اہ جنگ فجار میں نخلہ والے دن شریک جوئے اور نخلہ کا دن جنگ فجار کے تمام دنوں میں زیادہ سخت تھا اور فجار ایک جنگ (کا نام) ہے (قبیلہ) قریش اور (قبیلہ) قبیس کے در میان میں جوئی تھی، قبیلہ کن نہ قریش کی طرف تھا۔

ہم نے تاریخ کامل میں اس جنگ کا ذکر کیا ہے اور یہ جنگ واقعات عرب میں بہت امور ہے جاتے ہوار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (خود لڑتے نہ ہے بلکہ ) اور نے والوں کو تیر دیتے جاتے ہے اور ان کے اسباب کی حفاظت فرماتے ہے۔ آپ کی عمراس وقت میں سال یا اس کے قریب تھی۔

اور بعض او گ کہتے ہیں کہ آپ اس جنگ کا شطہ (اس جنگ فجارے ایک ون کانام شطہ ہے جس طرح اس کے ایک دو سرے دن کا نام شطہ ہے جس طرح اس کے ایک دو سرے دن کا نام تخلہ ہے) والے دن میں بھی شریک ہوئے تھے اور یہی دن اس جنگ کے دنوں میں زیادہ سخت تھ اور س دن قریش اور کنانہ کو شکست ہوگئی تھی۔

ز ہر کی گہتے تیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز شریک نہیں ہوئے اور اگر آپ اس دن شریک ہوت تو قریش کو شکست نہ ہوتی جا انکہ یہ کوئی بات نہیں ہے اس لئے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خود احد کے دن شکست ہوگئی تھی اور بہت لوگ شہید ہو گئے ہے۔

ر سول القد صلى القد عليه وسلم كاحضرت خد يجبه عنه نكات كرنااور آپ كى اولا د كاذ كر

مصنف كبتاب (يدعبارت حضرت مصنف كے كسى شائر دنے برهادى بے ياخود مصنف

نے تکھی ہے روایت کا یہ بھی و ستور تھ کہ دینے آپ کو غائب کے الفاظ سے تعبیر فرہ یا کرتے سے کہ جمیں یونس نے این اسی آ سے نقل کر کے خبر وی کہ حضرت خدیجہ بنت خویمد رضی امتد عنبا بڑی شریف اور مالدار خاتون تھیں تجارت میں مر دول سے کام لیتی تھیں یا کسی چیز میں ان سے مضاربت کر لیتی تھیں۔

مضار بت میں کچھ حصہ مال کا ان لو گول کے لئے معین کر دیا کرتی تنمیں (مضار بت اس شرکت کا نام ہے جس میں ایک شریک کا صرف ماں ہو دو سرے کی صرف محنت ہو اور نفع میں حسب معاہدہ دونوں حصہ دار ہوں)۔

پس انہیں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے حالات راست گفتاری اور نبایت المائت واری اور کر بیمانہ عاوات کے متعلق معلوم ہو اتو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کو بیوا بھیجاور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے ایک غلام کے ساتھ جس کانام میسرو تھا ان کامال لے کے (بغرض تجارت ملک) شام تشریف لے جائیں۔

رسوں القد صلی القد علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور ان کا مال لے کے آپ (ملک) شام کی طرف لے جے (ایناء راہ میں) آپ کو ایک راہب نے جس کا نام نسطور تھا آپ کو دیکھا اس نے میسرہ سے بیان کیا کہ آپ اس امت کے نبی میں پھر رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے جو پچھے چاہ بیچا اور جو چاہ مول لیا بعد اس کے آپ لوٹ جے۔

پھر جب حضرت خدیجہ رضی اہتد عنہائے پاس ان کامال لے کے مکہ پہنچ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اہتد عنہائے اس مال کو بیچا تو وہ و گن ہو گیا یا قریب اس کے اور ان سے میسر دنے راہب کاوہ قول بیان کیا۔

پی انبول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبنوا بھیج کہ جھے آپ کی خاد مدینے کی آرزوہ باور بوجہ آپ کی شرافت اور امانت اور حسن خلق اور داست محوثی کے۔ اور بیر کہد کے انہوں نے اپنے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا۔

پی رسول القد صلی القد طلیہ و مسم نے انہیں پیغ م نکاح دیا اور آپ نے ان سے بارواوقیہ (حضرت مصنف کے خلاف اور محتقین نے سرڑھے ہرواوقیے لکھا ہے جس کے 19 آولد ایک ماشہ رتی طلا ہوا۔ ہم نے حکم الفقہ صفحہ کے میں اور ملا محمد معین فریکی محلی نے کنز الحسنات) چاندی مبر مقرر کرکے نکاح کر بیاور اوقیہ چالیس در ہم ہو تاہے اور ہم نے اس کا ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تر مصلحے کیا۔

آپ صلی الله علیہ وسلم کی دختری اولا دسب انہیں حضرت خدیجہ رضی الله عنہا ہے تھی۔ اور نرینہ اوالا دہیں بھی سوائے حضرت ابر اہیم کے سب انہیں سے تھی۔

بیٹیاں (آپ کی میہ ہیں) حضرت زینب حضرت رقبہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطریۃ رضی القد عنہن۔

اور فرزند (آپ کے بیر بیں) حضرت قاسم (اور رسول اللہ کی منیت ابو القاسم انہیں سے ہے) اور حضرت طاہر اور حضرت طبیب۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ (حضرت کے صاحب زادوں کے نام یہ ہیں) قاسم طاہر عمد امقد اور یکی عبد امقد طیب (کے نام ہے بھی مشہور) ہیں کیونکہ یہ اسلام میں بہد اہوئے تھے۔ اور بعض کا بیان ہے کہ قاسم اور عبد القد بی کا نام طاہر اور طیب ہے۔

حضرت قاسم کی وفات مکہ میں ہوئی آپ کی اور دہیں سب سے پہلے وفات اٹنی کی ہوئی ان کے بعد حضرت عبداللہ کی ہوئی، بیہ سب زہیر بن بکار نے بیان کیا ہے۔

اور میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنب اور حضرت کی صاحب زادیوں کے بیان میں (رضی اللہ عنبن)اس سے زیادہ ذکر کیاہے۔

اور جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنباسے نگال کیا ہے اس وفت آپ کی عمر پچیس برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنبہ کی عمر چالیس سال کی تھی، اور جھش یو گوں نے اس کے خلاف کھی لکھا ہے۔

# كعبه كي تغمير كاذكر اور رسول التدصلي الله عليه وسلم كاحجر اسود كار كهنا

ابن اسی آئے ہیں (کہ اگلے زمانے میں) کعبہ کی ممارت بڑے بڑے پہتر تہد مہت رکھے ہوئے تھے قد آدم ہے کچھ بند تھا ہی قریش نے چاہا کہ اسے گراویں اور دیواروں کو بند کریں اور اس کی حجت پیٹ دیں مگر کعبہ کے منہدم کرنے ہے وہ دڑتے تھے لہٰذ القاق سے قریش کے کچے لوگوں نے کعبہ کا خزانہ چرایا تھ اور یہ خزانہ کعبہ کے اندر رہا کر تا تھا لہٰذا ان کے کفارے میں اور مجی ضروری ہوا کہ کعبہ کی محارث درست کر دیں۔

اور اسی اثناء میں کسی رومی تاجر کی کشتی جدہ میں در یا کنارہ آگئی اور لئٹ گئی۔ ان لوگوں نے اس کشتی کی کنزیاں لے لیس اور ان کو کعبہ کی حصت کے لئے تبجویز کیا بعد اس کے تمام قرایش کعیہ کے منبدم کرنے کے لئے جمع ہوئے۔

اور ریہ واقعہ جنگ فجار کے پیندر ہ ہر س بعد کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم اس وقت پینیتیس ہر س کے منتھے۔

پس جب سب اوگ اس کے منبدم کرنے پر متفق ہو گئے تو ابو وہب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن کئر جب سب اوگ اس کے منبدم کرنے پر متفق ہو گئے وادا تھے کھڑے ہو گئے اور انہول نے ایک پیتھر کعب ہے اکھاڑا مگر وہ ان کے ہتھ سے نگل کر پیم مقام پر چلا گیا تو انہوں نے ایک پیتھر کعب سے اکھاڑا مگر وہ ان کے ہتھ سے نگل کر پیم مقام پر چلا گیا تو اور انہوں نے کہا کہ اے گر وہ قریش تم کعب کی تغییر میں اپناوی ہال نگاناجو پاک کم ٹی کے ہواور اس میں مہر بغی (یعنی زناکی کم ٹی کاروپید)نہ لگانانہ سود کا اور نہ ظلم کا۔

بعض لو گوں کا بیان ہے کہ یہ شخشگو وسیر بن مغیرہ کی تقی۔ الغرض (بعد اس ارادہ سے انہوں نے کھی۔ الغرض (بعد اس ارادہ سے انہوں نے کھیہ کی تغییر میں جھے تقلیم کر لئے دروازہ تو بی عبد مناف اور بنی زہر و کے جھے میں آیا اور رکن اسو و لینی حجر اسود اور رکن بی ٹی کا در میا ٹی مقام بنی مخزوم اور بنی تیم اور دو سرے تب کل قریش کے جھے میں آیا اور کھیہ کی حجیت سہم اور جمح کے جھے میں آیا اور بخر اسود کا جانب بنی عبد الدار اور بنی اسد اور بنی عدی بن کعب

#### کے جھے میں آیا۔

یس ان ہو گوں نے (اپنے اپنے جھے کی) تعمیر شروع کی یہاں تک کہ جب عمارت حجر اسود تک پیچی تو ہر قبید یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہی اسٹطنئ یہاں تک ان ہو گول نے باہم مخالفت کی اور ٹرنے کو مستعد ہو گئے۔

اس حالت میں چار پانچ روز تک رہے تو ابو امیہ مخزومی نے کہا کہ اے گروہ قریش تم اینے در میان میں اس شخص کو تھم بناوجو سب سے پہلے محبد کے دروازے سے آئے۔ جب وہ اس بات پر متفق ہو گئے اور اس پر راضی ہو گئے تو (انفاق سے)رسول القد حسی القد عدیہ وسلم (سب سے پہلے) تشریف لائے لوگوں نے کہا کہ امین آگئے ہم ان سے راضی بین (جو کچھ یہ فیصلہ کرویں ہم سب کو منظور ہے)۔

پس جب رسول القد صلی القد علیه و سلم ان کے پاس پہنچ گئے تو انبول نے سب حال آپ
ہے بیان کیا آپ نے فرمایا کوئی کیڑ الدو چنانچہ وہ ایک کیڑا آپ کے پاس لے آئے۔
پھر رسول القد صلی القد علیہ و سلم نے جمر اسود کو اپنے ہاتھ ہے اسٹھ کے کیڑے بیل رکھ ویا
بعد اس کے فرمایا کہ مناسب ہے کہ ہر قبیعہ (کا آدمی) اس کیڑے کا ایک گوشہ کیڑ لے بعد
اس کے تم سب لوگ اس کوا فی

چنانچہ سب لوگوں نے اس کو اسٹی پیلیباں تک کہ جب اس کے مقام پر پہنچے تور سول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو (اسٹھنگ ) رکھدیا جعد اس کے اس پر ممارت بنی زمانہ جابلیت میں بھی یعنی قبل اس کے کہ آپ پر وحی نازں ہور سول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کا لقب ایکن تھا۔

اور بعض ہو گوں کا قول ہے کہ کعبہ کی تغمیر کا سب سے تھا کہ پانی کے بہاؤ نے نشیب کو تھر دیا تھااور پانی کعبہ کے اندر آتا تھا اور اسکی دیواروں کو صدمہ پہنچاتھالبذا قریش نے اس کی تغمیر کی۔

بعض لو گوں کا بیان ہے کہ مب ہے پہلے آئے والے کے تھم بنانے کا جس نے مشور و دیا

وہ ابو حذیفہ بن مغیر وستھے اور یہ فضیلت تمہم قریش پر رسول القد صلی الغد مدیہ وسلم کو اسی وقت ملی اور یہ بھی منجملہ ان کر امات کے متھے جو القدئے بعثت سے پہلے آپ کے لئے فعاہر کی تھیں۔

## بعثت كاذكر

لو گول نے بیان کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم چالیس برس کی عمر میں مبعوث ہوئے اور بید (ووزمانہ تھاجب پرویزین ہر فرین کسری ملک فارس کا باوشاہ مقرر ہوا)۔

اور ابن مسیب کا قبل ہے کہ املہ عز وجل نے آپ کو تینٹالیس برس (کی عمر) میں نبی کیو تھ بعد اس کے دس برس آپ نے مکہ میں قیام کیااور دس برس مدینہ میں۔

اور ابن اسحاق نے بیان کیاہے کہ اللہ نے آپ کو چالیس برس کے سن میں نمی کیا بعد نبوت کے تیرہ برس آپ مکہ میں رہے اور وس برس مدینہ میں۔

اور بعض او گول کا بیان ہے کہ مکہ میں تین برس تک آپ نے اپناحال چھپیا، جھپ حجیب مجیب کے (اللہ کی) عبوت کی کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: وَالْمُدُورُ عَشْيَرِتُكُ الْأَقْرَبِين اور اپنے قريب تررشته واروں کو (عذاب البی سے) وُراو۔ پس آپ نے ظاہری طور پر او گول کو اسلام کی طرف بلاناشر وٹ کیا۔

ابو عمر (ابن عبد البر مصنف كتاب استيعاب) نے بيان كياہے كہ اللّہ عز وجل نے آپ كو دوشنبہ كے دن ٨ ربيج الاوں كو واقعہ فيل ہے اكتا بيسوے سال نبي كيا۔

جمیں ابو جعفر عبد اللہ بن احمد ف ابنی اسناد سے بواسطہ بونس کے ابن اسحاق سے روایت کرے خبر وی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک بن عبد اللہ بن ابی سفیان بن جاریہ ثقفی فے بعض ابل علم جو بزے صفف والے تھے سے نقل کرکے بین کیا کہ جب اللہ فر سول اللہ صلی اللہ وسلم کو سر فر از کرنا چاہا اور آپ کی نبوت کی ابتداء کرنی چاہئے تو جس پھر پر یا درخت پر آپ کا گزر ہو تا تھ وہ آپ کو سلام کرتا تھ اور آپ اس کا سلام سنتے تھے بھر رسول

القدائية بيچيے بھی و کیجئے تھے اور وائيل وئيل جانب بھی (که کون سلام کرتاہے) مگر آپ سوا ور خت کے اور ان پھر ول کے جو آپ کے آس پاس ہوت تھے اور کس کو نہ دیکھتے تھے وہی در خت اور پھر یہ کہتے تھے السل معلیک یار سوں اللد۔

اور ہم ہے بہت لوگوں نے اپنی اساد ہے محمد بن اس عیل (یعنی ادم بخاری کی ساب صحیح بخاری کی ساب صحیح بخاری ) ہے انقل کیا کہ انہوں نے کہ ہم ہے لیٹ بخاری ) ہے انقل کیا کہ انہوں نے کہ ہم ہے لیٹ سے مقتل ہے انہوں نے انہوں نے حضرت نے مقتل ہے انہوں نے انہوں نے حضرت عاشد رضی القد عنبا ہے روایت کی کہ وہ کہتی تقیل سب ہے پہلے وحی جو رسول القد صلی القد علیہ وسلم پر بھیجی گئی ہمتی التھے خواب شے جو آپ سوتے میں دیکھتے شے۔

ان خوابوں کی میہ حالت تھی کہ جو خواب آپ دیکھتے تھے وہ مثل سپیدہ مسے کے (صاف صاف) بحالت بیداری ظہور میں آ جاتا تھ بعد اس کے آپ کی طبیعت میں خلوت پیندی پیدا کر دی گئی اپس آپ غار حراء میں خلوت فرمایا کرتے تھے وہاں آپ تحنث فرمایا کرتے تھے۔

تخٹ کنی رات (لگاتار)عبادت کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کد آپ کے پاس حق ( یعنی پیغام نبوت) آگیاادر آپ غار حراء میں تھے آپ کے پاس فرشتہ آیااور اس نے کہ پڑھئے آپ نے فرمایا میں پڑھاموانہیں ہوں۔

معرت قرمات بیں پھر اس نے مجھے لے کے زور سے لیٹ پیبال تک کہ مجھے تکیف ہوئی بعد اس کے مجھے چھوڑ ویا اور کہا پر سے میں نے کہا میں پڑھا ہوا شیں ہوں پھر اس نے مجھے لے کر بیٹایا بعد اس کے مجھے چھوڑ ویا اور کہ کہ: افحوا جاسم ربتك اللّذي حلق و خلق الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقِ وَ افْراَ وَرَبُّكَ الْاَكُومُ (العلق. ١-٣) اپنے پرورد گار کے نام سے پڑھ۔ جس نے انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور ٹیم ا پرورد گار بڑا بزرگ

-4

پیل ان آیتوں کو لے کر رسول الند صلی الند عدیہ وسلم اپنے گھر لو این حالت میں کہ آپ کا دل بل رہا تھا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔

بعد اس کے راوی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ورقد بن نوفل (مسیحی محقق) کے بعد اس کے راوی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ورقد بن نوفل (مسیحی محقق) کے پاس جائے کا قصہ بیان کیا اور بسند مسیح حضرت جبرے مروی ہے کہ سب سے پہلی آیت جو قر آن کی نازل ہوئی وویا انتہا المُمُذَفَّلُ ہے۔

جمیں ابو جعفر نے اپنی اساد سے بواسط بوش کے اہن اسحاق سے نقل کرکے خبر وی کہ انہوں نے بیان کیا ہے دن رمضان میں اللہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن رمضان میں اللہ عزوجل کے اس قول سے نزول وحی شر وح ہوا: شاہر رفضان الّٰدی اُمْوَٰلَ فیمِ الْمُقُوْآنُ... اللہ آخو الله یقد مہینے رمض ن کاجس میں قرآن ناز س کیا گیا۔

اور القد آفائی نے (جو) قربای ہے: وَما أَنْوَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمِ الْفُوقَانِ يَوْمِ الْمَتْقَى الْمَتْ الْجُمْعَانَ. اور جو یکھ ہم نے اپنے بندے پر قصلے والے دن ٹاڈل کیا تھا جس دن کہ دو جماعتیں ملیں۔ اس سے مراو بدر کے دن بروز جمعہ ستر ھویں رمضان کور سول القد صلی القہ علیہ وسلم اور مشرکین کا اجتماع ہے۔

اور یونس بشر بن ابی حفص کندی دمشقی سے روایت کرتے ہیں کد انہوں نے کہا مجھ سے کو لئے ہیا ہے۔
کول نے بیان کیا ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے قررہ یا کہ تم سے دوشنیہ سے دان کاروزونہ چھو سے پیٹنے اس لئے کہ بیل دوشنیہ ہی کے دان پید اہوا ہوں اور دوشنیہ ہی کے دان پید اہوا ہوں اور دوشنیہ ہی کے دان پید اہوا ہوں اور دوشنیہ ہی کے دان بیل نے ہجرت کی شنیہ ہی کے دان بیل نے ہجرت کی سے۔
سے۔

بعد اس کے جبر کیل ملیہ السلام نے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوء سکھلا یا اور نمہاز کی دور کعتیں تعلیم کیں۔ بھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ال سے بیان فرمایا انہوں نے بھی وضوء کیا اور آپ کے ساتھ دور کعت نماز پڑھی۔ بعض او گول کا بیان ہے کہ ( اس وقت ) نماز چاشت اور نماز عصر ( فرض ) تھی اس کے بعد آپ نے لو گول کو اسلام کی طرف بلایا۔

اور ہم ابو بکر اور علی اور زیدین حارثہ (رضی اللہ عنہم) کی نسبت بیان کر چکے ہیں کہ بید مب ہے پہلے اسلام لائے (علماء کا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون اسلام لا یا بعد اس کے سب نے اس امریر اتفاق کہا ہے کہ وہ شخص انہیں تین میں منحصر ہے۔

بعض محققین نے اس کا تعقیہ اس طرح کیا ہے کہ عور توں میں سب سے پہیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنبا اسلام لائمیں اور آزاد مر دول میں سب س، پہلے حضرت ابو بکر اور غداموں میں سب سے پہنے حضرت زید اور لڑ کول میں سب سے پہلے حضرت علی۔

حضرت مینی ولی املد محدث و بلوی نے ازالۂ الخفاء میں لکھا ہے کہ اولیت اسلام باعث فضیلت زیادہ تر اس وجہ سے سمجھی گنی کہ جو شخص سب سے پہلے اسلام لائے گاوہ ایسے نازک وقت میں اور ول کے اسلام کا بھی باعث ہو گامیہ بات صرف حضرت ابو بکر صدیق کی اولیت اسلام سے حاصل ہوئی، بہت لوگ ان کی ترغیب سے مسلمان ہوئے)۔

اور کچھ لو گول نے پو شیدہ طور پر آپ کا حکم مانا یہاں تک کہ بیہ لوگ بہت ہو گئے اور ان کاحال کھل گیااور سر داران قریش آپ کی گفتگو ہر اند سیجھتے تھے۔

اور جب آپ كا گذران كى طرف ہو تا آق تو كہتے تھے كہ محد كے ساتھ آسان ہے ہا تيں كى جاتى ہے اللہ معائب فاہر كى جاتى ہى كى جاتى ہى يہاں تك كد آپ نے ان كے معبودول كے معائب فاہر كى جاتى ان كى يہى كى ان ہے بيان فره ياكد ان كے باپ وادا كفر اور گمر ابى پر مركے اور دوز ن ميں بين ، پس وولوگ آپ كے وضمن ہو كے اور آپ سے بغض ركھنے كے اور آپ كى ايذا ممانى كرنے كى در آپ كى ايذا ممانى كرنے گے۔

اور آپ کے صحابہ جب نماز پڑھنا چہتے تو جنگلوں میں نکل جاتے اور جھپ کے نماز پڑھتے اور جب قرایش نے آپ سے عداوت ظاہر کی تو آپ کے چچپا ابوطالب آپ کی پشت پٹاو ہو کے اور انہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کی حفاظت کی۔ بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش کی طرف ہے (زیادہ) اندیشہ جواتو آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ بھے ارقم بن الی الارقم مخزومی کے گھر میں حصیب رہے بیبال تک کہ حضرت عمررضی ملداسلام لائے اس وقت سب اوگ باہر نکلے اور قریش نے کمزور مسلمانوں پر حملہ کیا اور شیس کلیف دین شردگی۔

ہم نے واقعات صحابہ کے تذکر وں میں لکھے ہیں مثل بدرل اور مثمار اور صبیب و غیر ہم ۔ بعد اس کے مسلمانوں نے حبش کی طرف دو ہجر تیں کیس حیسا کہ ہم انشاء اللہ تعالی ہیات کریں گئے۔

اور قریش نے رسول اللہ صلی اہلہ عدیہ و مہم کو قتل کر دین چاہا اور میہ کہ ابوطالب ان کے اور آپ کے در میان میں وخل نہ ویں گر ابوطالب نے ایسانہ کی لبذا کفار قریش نے ایک تحریر اس مضمون کی لکھی کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے اور ان لو گول سے جو ان کے ہم اوا اسلام لائے ہیں بالکل قطع تعلق کر میں اور ان کے بیباں شادی بیاونہ کریں ان کے ہاتھ خرید فروخت نہ کریں ان سے کام نہ کریں اور نہ ان کے پاس میٹھیں۔ جیسا کہ ہم انشا، اللہ بیان کریں گے۔

## حضرت خدیجه اور ابوطالب کی وفیت اور رسول القد صلی القد علیه وسلم کا طا کف جانااور پھرلوشا

ر سول القد صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا کہ ہمیشہ قریش میر می ایڈ ار سانی ہے وزیتے رہے یہاں تک کہ میرے چچاایو طالب مر گئے۔

اور ابوطالب کی وفات سنہ ﴿ اھ شروع ڈیقعدہ یا نصف شوال میں ہوئی اور ان کی عمر اس وفت کچھ اوپر اسی ۸۰ برس کی تقمی پھر ان کے تین روز بعد خدیجے رضی القد عنب کی وفات ہو گئی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک میبنے کے بعد اور بعض کا بیان ہے کہ ان دو توں کی وفات میں ڈیڑھ میبنے کا فصل تھ، اور بعض کا قول ہے کہ بچس دن کا فصل تھا۔ اور حضرت خدیجه رضی القد عنها کورسوں الله صلی القد عدیه وسلم نے ججون میں (جومکہ کا قبر ستان ہے ) دفن کیو، اس زمانہ میں نماز نے فا(مشروعٌ) نہ تھی۔

اور بعض اوگ سَتِ بَیْن که وہ ابوطالب سے پہنے انتقال فر، چکیں تخییں اور اس وقت عمر ان کی ۲۵ پینسٹے برس کی تھی اور ان کی صحبت رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے ساتھ بعد اس کے کہ آبیہ نے ان سے نکاح کیاساز ھے چو بیس برس رہی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات جمرت سے تین برس اور ساڑھے تین مہینے پہلے ہوئی، اور اللہ اعلم۔ جو ئی، اور بعض لو گول کا بیان ہے کہ جمرت سے لیک برس پہلے، واللہ اعلم۔

عروہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج کے بعد ہو گی بعد اس کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ مدیبہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھ لی۔

جب ابوطالب ( باوجود یک اس قدر آپ صلی الله علیه وسلم کی نصرت اور حمایت میں مصروف تھے اور دولت ایمان سے مصروف تھے اور دوسرول کو آپ کی پیروک کی ترغیب دیتے تھے مگر خود دولت ایمان سے بہر در ہے دائے قسمت ) کامر عن بہت برھ گیا تو انہول نے عبد المطلب کے تمام بیٹول کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم جمیشہ فا کدے میں رہول کے جب تک کہ تم محمد کی بات سنتے رہوگے اور ان کا تھم ماننے رہوگے لہٰذاتم ان کی پیروی کرواور ان کی تصدیق کرو تم ہدایت پر رہوگے۔

ہم سے عبد اللہ بن احمد نے لہن الهن اساد سے یوش بن بکیر سے انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کرکے بیان کیا کہ بھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنب اور الوطالب کا انتقال ایک بی سال میں ہو گی اپس پیدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب پیش آئے۔

اور حضرت خدیجیہ رضی اللہ عنها اسلام کی خدمات کی انجام و بی میں آپ کی سچی وزیر تخیس آپ کوان کی وجہ سے بہت اطمین ن رہتا تخااور جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسر انکاتی نہیں کیا۔

جب حضرت خدیجه رضی ابقد عنها اور ابوطالب کی و فات ہو گئی تور سول ابقد صعبی القد عدیبہ

وسلم بعثت ہے وسویں سال ۳ شوال کوطا نف تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ آپ کے اللہ انہیں (قبیلہ) ثقیف (کے فلام زید بن حارثہ بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بدتے ہتے بنداانہیں (قبیلہ) ثقیف (کے لوگوں) نے بہت ناگوار ہاتیں سنیں اور ثقیف نے بنجائی اور حضرت زید نے ان سے بہت ناگوار ہاتیں سنیں اور ثقیف نے اپنے بوقونوں کو حضرت زید پر ہر اہیجنۃ کیا۔

اور ہم نے یہ قصہ مدار وغیرہ (کے بیان) میں ذکر کیا ہے۔

جب آپ طاف سے لو تو تقی نے مطعم بن عدی کے پاس آدمی بھیج کر ان سے الون طلب کی چنانچہ امراہ داخل اللہ نظلب کی چنانچہ انہوں نے آپ کو امان دی پھر آپ کعب میں مطعم کے ہمراہ داخل ہوئے اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کے اس احسان کوہ نے شھے۔ اور طاکف سے آپ کی وائیس ۲۳ ڈیقعدہ کو ہوئی۔

## معراح كابيان

رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ايك شب معجد حرام (يعنى كعبه) سے مسجد اقصى (يعنى بيت المقدس) (يبال تك تو قر آن مجيد سے ثابت ہے اور اس كے آگے آسانوں وغير وپر جانا احاديث صححد سے ثابت ہے۔

تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ آ محضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کی ایک مرتبہ بحالت بیداری مع جسم کے معران ہوئی اور روحانی معران توبار ہاہوئی ) سیر کر انگ ٹئی۔

او گول نے اس مکان میں اختلاف کیا ہے جہاں سے آپ کو معرات ہو گی، بعض لو گوں نے کہاہے کہ کعبہ سے اور بعض کا بیان ہے کہ (اس وقت) آپ اپنے گھر میں ہتنے اور جض کا قول ہے کہ آپ ام ہانی (حضرت ہی مر تضی کی بہن) کے گھر میں تھے۔

اورجونو السان دونوں قول کے قائل ہیں دو کہتے ہیں کہ تمام مکد مسجد ہے (یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے کہ سنبخال اللّذي السّرى بعبْدہ لَیْلاً من الْمَسْجد الْحُوام اللّ مسجد حرام تمام مکہ کی زمین کو کہتے ہیں)۔

اور او گوں نے اس وقت میں بھی اختلاف کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو گی۔

عمر وہن شعیب نے اپنے والد (شعیب) سے شعیب نے عمر کے دادا سے روایت کی ہے کہ آپ کو ساتویں رہتے الاوں کی شب میں بجرت سے یک سال پہلے معران ہوئی۔ اور حضرت ابن عب س اور انس کا بھی یہی تول ہے کہ بجرت کے ایک برس سے ، اور سدئی کہتے میں بجرت کے جھے مہینے یہیے۔

اور واقدی کا قول ہے کہ آپ کو بجرت ہے اسٹھامینے پہلے ستر ویں رمضان کو معراج ہو گی۔

اور بعض اوگ کہتے ہیں کہ رجب (علامہ عین نے عمرة القاری ہیں بعض کا قول علی کے کہ ستا کیسوی رجب کو جوئی ماہمہ عین نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کا اس میں اختلاف شہیں ہے کہ معراج حضرت خدیجہ رضی ابتہ عنہا کی حیت میں ہوئی اور بلاشیہ حضرت خدیجہ رضی ابتہ عنہا کی حیت میں ہوئی اور بلاشیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بعد قرضیت کے ہم او نماز پڑھی) میں آپ کو معرائ ہوئی۔ ہم سے ابو انفری محمد بن عبد الرحمن بن ابی اعز واسطی نے اور حسین بن صالح بن فائسر و محمد بن اس عجم ہے ابو انفری وغیر ہمانے بیان کیا ہے وگ اپنی اس اس وسے جو امام محمد بن اس عبل بخاری سے انہیں حاصل ہے بیان کرتے تھے کہ اہم بخاری نے اپنی کتاب سیح بخاری میں کہا ہے کہ ہم سے ہم بن یکی نے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ ہم سے ہم بن یکی نے بیان کیا وہ کہتے تھے ہم سے ہم بن یکی نے بیان کیا وہ کہتے تھے ہم سے ہم بن یکی نے بیان کیا تو معصد سے روایت کی کہتی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس شب کی کیفیت بیان کی جس میں آپ کو معرائ ہوئی۔

آپ نے فرمایا کہ میں حطیم میں تھا (حطیم کعبہ کی بیر ونی وبوار مغربی حصہ میں حجرہ بھی حطیم کی اندرونی حصہ کو کہتے ہیں) اور بھی وہ کہتے تھے (حضرت نے فرمایا) میں حجرہ میں مین ہوا تھا کہ یکا یک میرے پاس (القد کے بہال ہے) ایک آنے والہ آیا اس نے (میر اسید) چاک کی میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے مناکہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا۔
قادہ راوی کہتے ہیں میں نے جارود سے بو تھا وہ میرے پاس بیٹے ہوئے تھے یہاں سے
یہاں تک کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حلقوم سے زیر ناف تک پھر اس نے میر اقلب نکالا
پھر میرے پاس سوئے کا ایک طشت ایمان سے بھر انہوا ایا گیااور میر اقلب (پہیے) و حویا گیا
پھر ایمان سے بھر دیا گیا پھر وہ سینے ہیں رکھ دیا گیا پھر میر سے پاس ایک (سواری کا) جانور ل یا
گیا جو فچر سے نیچا در گدر ھے سے او نیچا تھا۔

جارود نے حضرت انس سے پوچھ کہ اے ابو حمزہ یہ براق تھا(براق بضم یا چو تک اس کا رنگ چیکد ار اور تیز روہے مش برق یعنی بھی کے ہوتی ہے اس لئے اس کا نام براق ہے)۔ حضرت انس نے کہا کہ ہاں(وہ ایس تیز روتھا کہ) اپنا ایک قدم ابنی منتبائے نظر پر رکھتا تھا کبس میں اس پر سوار کیا گیا اور جبر کیل مجھے نے کے جیدے یہاں تک کہ میں قریب والے آسان پر پہتجا۔

جبریل نے دروازہ کھنوایا ہو چھ گیا ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل، ہو چھ گیا تمہادے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل ہے جہریل نے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو چھ گیاوہ بلائے گئے ہتے ؟ جبریل نے کہاہاں (یہ سن کے) اس (پوچھنے والے) نے کہا موحبا بعد طنعم المجیء جاء اور اس کے بعد حضرت انس نے آپ کاس قیل آسان تک اور سدر قالمنتی تک جائے کا قصد بیان کیا۔ اور محد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میر اگذر موک (پیقیر علیہ السلام) کی طرف ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر روز پچاس مواتو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر روز پچاس میانوں کا تھم دیا گیاہے۔

موی نے کہا کہ آپ کی امت کے وگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، میں آپ سے پہلے بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں ابندا آپ اسٹے پر ورد گار کے پاس اوٹ جائے اور اس سے اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست سیجئے۔ چناچہ میں لوٹ گیا تو القدنے مجھ سے دس نمازیں معاف کرویں۔

پھر میں موئی کے پاس اوٹ کے آیا تو انہوں نے ویہ بی کہ پھر میں اوٹ کے آیا تو القد فی جھر میں موئی کے پاس اوٹ کے آیا تو القد فی جھو سے دس اور معاف کر ویں پھر میں موئی کے پاس اوٹ کے آیا اور ان سے بیان کیو کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی پس برابر میں اپنے بروردگار اور موئی کے در میان آمد و رفت کر تا رہا یہاں تک کہ اللہ نے پانچ نمازیں رکھیں۔

موی نے کبا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی لبندا آپ اللہ سے تخفیف کی درخواست کیجئے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے پر ورد گار سے تخفیف کرتے سُرہ ا کیالبندااب میں نہ جوں گائیں جب میں آگے بڑھاتوا یک من دی نے آواز دی کہ میں نے اپنا فرض یو راکر دیااور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔

احمدین کیجی بن جابر بلاؤرگ کہتے ہیں کہ علیاء نے بیان کیا کہ (پہلے) رسول القد صلی القد عدید وسلم پر دو دور کعتیں فرض کی گئی تھیں بعد اس کے مقیم کی نماز پوری چار رکعت کر دی گئی اور مسافر کی نماز اپنی حالت پر ہاتی رکھی گئی۔

اورید ( یعنی مقیم کے لئے بوری چار ر کعت کا حکم ) رسول القد صلی الله ملیہ وسلم کی ججرت مدیشہ ایک مینے پہلے ہوا۔

## مدینه کی طرف ججرت کابیان

جب انصار رسول امقد صلی الله علیه وسلم سے بیعت کر چکے جیسا کہ ہم ان ، املہ بیان کریں گئے تو آپ نے اپنے صحابہ کو (بھرت کا) تھم دے دیااور انبول نے مدینہ کی طرف بھرت کی اور صرف آپ اور حضرت او بھرت علی رضی املہ عثیما باقی روگئے۔
بھرت کی اور صرف آپ اور حضرت ابو بکر (کفر) قریش سے حبیب کر نکل آئے اور جبل تورک ایک فار (میں چھنے) کا ارادہ کیا چن ٹی آپ اس میں تین دن رہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے غار (میں چھنے) کا ارادہ کیا چن ٹی آپ اس میں تین دن رہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے

زيادو

بعد اس کے کہ آپ دونوں مدینہ کی طرف چیے آپ کے ساتھ حضرت ابو ہکر کا غلام عامر بن فہیر داوران لو گول کار بہر عبدامقہ بن اریقط تھا۔

( نیوت کے بعد ) آپ کا قیام مکہ میں دس برس رہااور بعض اوگ کہتے ہیں کہ تیم وہر س اور بعض کا قول ہے کہ پندرہ ہرس اور زیادہ تر (لوگوں کا قول) تیم وہرس ہے۔

اور بقول وہن اسحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ میں بروز دو شنبہ بار بوی رہج الاول کو ہوئی۔ اور کلبی کا قول ہے کہ آپ بہبی رہج الاول کو غارے نکلے اور بار ہوی رہج الاول کو جمعہ کے ون مدینہ میں پہنچ۔واللہ تعالی اعلم۔

### ہجرت کے بعد کے واقعات

ہمیں ابوالفرخ بن ابی الرج اصببانی نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اویب ابوالطیب طلحہ
بن ابی منصور حسین بن ابی ذرصالی نے خبر دی وہ کہتے ہے کہ ججھے میرے دادا ابوذر محمہ
بن ابر ابیم سبط صالحانی نے خبر دی وہ کہتے ہے ہمیں حافظ ابوالشیخ نے خبر دی وہ کہتے ہے ہم
سے ابن ابی حاتم نے بیان کیاوہ کہتے ہے ہم سے فضل بن شاذان نے بیان کیاوہ کہتے ہے ہم
سے محمد بن عمروزی نے بیان کیاوہ کہتے ہے ہم سے ابوز ہیر نے بیان کیاوہ کہتے ہے ہم سے
حجمہ بن عمروزی نے بیان کیاوہ کہتے ہے ہم سے ابوز ہیر نے بیان کیاوہ کہتے ہے ہم سے
حجمہ بن عمروزی نے بیان کیاوہ کہتے ہے ہم سے ابوز ہیر نے بیان کیاوہ کہتے ہے ہم سے
حجمہ بن عمروزی نے بیان کیا وہ کہتے ہے ہم سے ابوز ہیر نے بیان کیا وہ کہتے ہے ہم سے
حجمہ بن عمروزی کے بیان کیا وہ کہتے ہے ہم سے انہوں نے حضرت جابر سے نقل کر کے بیان کیا
کہ رسول القد صلی اللہ علیہ و سلم نے اکیس غزوے بنفس نفیس کئے ان جس سے انہیں غزووں
میں شریک ہو ااور دو جس شریک نہ تھا۔

ہم سے عبید اللہ بن احمد بن علی نے یواسط اپنے اساد کے بوش سے انہوں نے این اسحاق سے انہوں نے این اسحاق سے نقل کرکے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس چیمیس غزوے کئے اور سب سے یہا، غزوہ جو آپ نے کیاوہ و ڈان تھا اس کانام ابواء بھی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ آخری غزوہ جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے بعد

امقد نے آپ کو ( دنیا) ہے اتھالیا غزوہ تبوک تھااور سی اساد ہے ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسوں اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم کے سریہ اور یعوث جب ہے آپ مدینہ تشریف لائیں ہیں وفات کے وقت تک بعث اور سریہ ملاکر چینتیس تھے۔

اس ہے پہلے (ان میں) دو دور کعتیں تھی۔ ای سال میں رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے اس ہے پہلے (ان میں) دو دور کعتیں تھی۔ ای سال میں رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے نماز جمعہ بڑھی اور جب آپ قباءے مدینہ جی تو آپ نے اثنا، راہ میں قبیلہ بنی سالم کے بہاں جمعہ پڑھا اور یہ بہلا جمعہ تفاجو پڑھا گیا ور آپ نے اس وقت خطبہ بھی پڑھا اور یہ اسلام میں بہلا خطبہ تھا۔

اور ای سال میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی مسجد (مقدس) بنائی اور بنی ازواج کے مکانات تعمیر فرمائے اور مسجد قیاء کی تعمیر کی۔

یج ہو ہیں رمضان میں غزوہ بدر عظمی ہوا اور اس ساں بیل شعبان میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیااور رسوں القد صلی القد حبیہ وسلم نے صد قد فطر کا تھم دیااور اسی سال میں شعبان ہی میں قبلہ بدل دیا گیا بجائے بیت المقد س کے کعیہ۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ (حمویل قبلہ) رجب میں ہوئی اور ای سال میں عید ہے دو دن پہلے صدقہ قطر واجب کیا گیا اور ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ طلیہ وسلم نے مدینہ میں قربانی کی اور آپ لوگوں کولے کے عید کی نماز پڑھنے گئے اور دو بحریاں اپنے ہاتھ ہے ذیخ فرہ نمیں اور بعض کا قول ہے کہ ایک بحری۔

سے میں شوال میں غزوہ احد ہوا اور اسی سماں میں بعض کا قول ہے کہ سمر بیٹی ا. ول میں شراب حرام کی گئی۔

سیناھ میں رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم نے غزوہ ذات الر قاع میں نماز خوف پڑھی اور بعض لو علی میں نماز خوف پڑھی اور بعض لو عول نے کہ اس سال میں (مسافر کے لئے) نماز قصر کا تھم دیا گیااور اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ایک یہودی اور یہودیہ کو شگسار کیا اور قصہ اس کا

مشبور ہے اور ای سال میں تیم کی آیت نازل ہو گی۔

ہے جس فریقعد و جس پر دے کی آیت نازل ہو گی اور اس سمال جس عدینہ جس زیزر یہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرہایا کہ اللہ عز وجل تم کو منتنبہ کر تاہے پس تم منتنبہ ہوجوہ اور اس سال جس غزود محند تر ہوا۔

لا و غروہ بی مصطفق میں افک (افک کے معنی بہتان، حضرت عائشہ صدیقد رضی اللہ عنها پر چھ منافقول نے تبہت کائی اور وہ تبہت آب و تاب سے بیان کی گئی کہ بعض مسلم نول کو بھی یقین آئی پھر ان کی پاکدامنی کی قرآن عظیم نے شباوت وی بی واقعہ تبہت افک سے مراد ہے )وابول نے کہا جو پچھ کہا۔

اور ای سال میں من فقول کے سر دار عبد اللہ بن الله بن سلول نے کہ فق لَنَنْ رَجَعْنَا إِنَى الْمَدِينَة لَيُخْرِجِنَّ الْأَعْرُ مِنْهَا الْأَذَلِّ الرّبِم مدينه اوت كركئے توجو بم ميں زيادہ عزت والا ہے اور وہ زيادہ ہے عزت والے كو مدينہ سے نكالے گا، مر اد اس كى بيہ تحى كيه من قل مسلمانوں كو هدينہ سے نكاليں گے۔

اور ای سال میں آفآب میں گر بن پڑااور رسول القد صلی القد عدیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی اور یہی پہلی نماز کسوف ہے جو پڑھی گئی،اور اسی ساں میں فریقتعدہ میں رسول القد صلی القد عدیہ وسلم نے حدید بدید کا قمرہ کیا اور در خت کے بینچے بیعۃ اسرضوان کی۔

اور ای مال میں لوگوں پر قط پڑا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی برنے کی دعاء کی چننچہ پائی بر سااور لگا تار برس پھر آپ سے ایک شخص نے کہا کہ یارسوئ اللہ (پائی کی کثرت ہے) رائے بند ہوگئے مکانات گر گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ یااللہ محوالینا والا علینا اے اللہ بھارے آپ س کے مقامات میں پائی برسافاش بھارے دہنے کے مقامات میں پائی برسافاش بھار سول اللہ صلی کے مقامات پر بائی نہ برسے جنائچہ ابر مدینہ سے بہٹ گیا اور ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او نؤل کے در میان میں مسابقت کر ائی تو ایک عرب کا اونٹ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے او نؤل کے در میان میں مسابقت کر ائی تو ایک عرب کا اونٹ رسول اللہ

صلی اللہ طبیہ وسلم کی او نٹنی قصوا (نامی) ہے سبقت ہے گیا اور اس ہے پہیے مجھی کوئی اونٹ اس ہے سبقت شدلے گمیا تھا۔

یہ بات مسلمانوں پر شاق ہوئی تور سول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ دنیامیں جس چیز کو بلند کرے اس کو پہت تھی کرے۔

اور اس سند میں آپ نے گھوڑے دوڑ کر ائی تو حضرت ابو بھر کا ایک گھوڑا سبقت ہے گیا اور انہوں نے انعام لے لیااور یہ سب سے پیلی گھوڑ دوڑ تھی جو اسلام میں بوئی۔

ای سال میں جنگ تحییر ہوئی۔

اور ای سال میں ایک (یہو دی)عورت نے جس کا نام زینب تھاوہ سلام بن مشکم کی فی فی تھی رسول الند صلی الند عدیہ و سلم کو زہر دیا تھا ایک بکری (ے گوشت) میں زہر ملاکے ہدیۃ آپ کے یاس بھیج تھا آپ نے اسے کھالیا تھا۔

ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم تسری اور قیصر اور نجاشی اور بادشاد عنسان (نام بنام) اور ہوذہ بن علی کی طرف سفارت جھیجی اور ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم ئے (اپنے لئے)مہر بنوائی اور جو خطوط بادشہوں کو بھیج ان پر وہ مبر ک۔

اس سال میں رسول القد صلی القد علیہ و سلم نے پالے ہوئے گد ھوں کے گوشت کو حرام فرہ بااور اس سال میں خیبر کے دن عور توں سے متعد کرنے کو حرام ( تحقیق بیہ ہے کہ متعد کی تحلیل و تحریم کن بار ہوئی ہے پہلے جنگ خیبر میں جو سنہ 2 ججری کا واقعہ ہے پیمر فنج مکہ میں جو مند ٨ ججرى كاواقعہ ہے چھر جنگ اوطاس میں كه وہ بھى مند ٨ ججرى كاواقعہ ہے اوراس جنگ اوطاس میں تین دن کے جعد جمیشہ کے سئے حرام كر دیا گی تمام الل اسلام كامتعہ كى حرمت پر اجمان ہے كیا صحابہ میں صرف ابن عباس پہلے ہى ست اختان ہے كیا صحابہ میں صرف ابن عباس پہلے ہى ست اضطر ار متعہ كو جائز سمجھتے تھے مگر جب حضرت على مرتضى نے اس پر ان كو تہدید كى اور متعہ كى حرمت تعنى ابدى ہے ان كو واقف كي تو انہوں نے اپنے قول ہے رجوع كيا ابن عباس كار جوح كرنا حديث وفتے كى تو انہوں ہے اپ كر دیا۔

^ الله على رسول المقد صلى القد عديد وسعم كامنبر بنايا گيا اور اس پر آپ في خطبه پڑھا اور اس الله عليه خطبه پڑھا اور اس الله عليه كاكر خطبه پڑھا كى كرنے تھے ليس آپ اسے چھوڑ كے منبر بر تشر يف لائے تو وہ ستون رونے لگا يبال تك كد لو گول نے اس كے رونے كى آواز سى پس آپ منبر سے اترے اس كے يو چپ ہو گيا۔ اور آپ منبر سے اترے اس كے پاس كئے اور اس پر آپ نے اپنا ہاتھ ركھ ديا وہ چپ ہو گيا۔ اور سے پہلا منبر تفاج واسلام بيل بنايا گيا۔

ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے مکہ فیج کیا اور طاکف کا محاصرہ کیا اور اس پر منجنیق (منجنیق فلا خن بزرگ صراح ایک رسی ہوتی ہوتی ہے جس کے سرے پر پھی باندھ کر اس میں پھر وغیرہ رکھ کر کاشتکار لوگ چڑیوں سے کھیت کی حفاظت کرتے ہیں اس کو بہرے بران پینا کہتے ہیں اس وضع کا قدیم زمانہ میں بڑائی کا ایک اوزار ہوتا تھ جو قریب قریب توب کا کام ویتا تھ جو بزے بنے مکانات قریب توب کا کام ویتا تھ جو بزے بنے مکانات وغیرہ واس کے ذریعہ سے باس ٹی گراویئے جاتے ہے مکانات اصلام میں نصب فرہ یا اور یہ پہلے منجنیق تھ جو اس میں نصب کیا گیا۔

۔ و ھے میں رسول اللہ صلی اللہ مدید و سلم نے اپنی ازوا ن سے ایوا کیا یعنی قشم کھائی کہ ایک مہینہ تک ان کے یاس نہ جائیں گے اور یہ قصہ مشہور ہے۔

ای سال میں رسول القد صلی القد مدید وسلم نے مسجد ضرار کوجو مدینہ میں تھی گراویا ہیا مسجد من فقول نے بتائی تھی اس کا ہد سر بدس کے معنی گرانی) رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے

### تبوک ہے واپس آنے کے بعد ہولہ

اور ای سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف کے وفود (وفود جمع ہے وفد کی ، وفد کے معنی قاصد ، یہ لوگ این اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے اسلام کی خبر دیئے اور ضروریات دین کا علم حاصل کرنے آئے تھے ) آئے اور ای وجہ سے اس ساس کا نام عام الوفود و کھا گیا۔

اور ای سال شعبان میں رسول امتد صلی امتد طلیہ وسلم نے عویمر عجلانی کے اور ان کی فی فی کے در میان میں عصر (کی نماز کے) بعد اپنی مسجد میں لعان (جب مر و اپنی عورت کو تہمت سکانے اور کوئی گواد شد ہو تو ہے تھم ہے کہ ان دو نوب سے خاص طریق پر قشم لے کر تفریق کراوی جائے اس کو لعان کہتے ہیں زیادہ تفصیل کتب فقہ میں ہیں) کرایا، اور وجہ اس کی مید مروئی کہ عویمر تبوک سے لوث کے آئے توانہوں نے اپنی فی فی حاملہ یا یو۔

اور اس سال شوال بین عبد الله بن الي بن سلول من فق مر سیااور رسول الله علی الله علیه وسلم نے اس کے خدکسی منافق کی نماز نہیں پڑھی کور اس کے بعد کسی منافق کی نماز نہیں پڑھی کیونکه (اس کے بعد بی) الله تعالی فی نے یہ آیت نازل فرہ دی: فولا شعسل علی أحد منفه فه مات أبدًا اور ان بین ہے کوئی مر جائے اے نبی آپ اس کے فینے کی نماز نہ پڑھیے۔ اور اس سال ہیں رسول الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنایا انہوں نے لوگوں کے جمراوج کی نماد

اور حضرت علی بن ابی طالب کو تھم دیا کہ سورۃ براءت مشر کوں کوٹ دیں اور ان کا عہد انہیں واپس کر دیں اور بید (اعلان کر دیں) کہ اس ساں کے بعد کوئی مشر ک جج نہ کرے اور کوئی برہند (مشر کین عرب برہند ہو کر کیجے کا طواف کرنا افضل سیجھتے ہتھے) ہو کر کیجے کا طواف نہ کرے اور بین آخری حج تف جو مشر کین نے کید

عَيْرِهِ مِنْ آيتِيا آيُها الَّدين آمَنُوا لِيَسْتَأَذَنكُمُ الَّذِينَ مَلكَتْ آيُمَانُكُمْ والَّذِينَ لم

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمُ فَلَاثَ مَرَّاتِ جِبِ كَهُ تَمْبِارِي لُونذَى غَلام اور وو يَحَ تَمْبارے جو يالغ نهيں ہوئے ہول (تمبارے پاس آنے کے لئے) تين وقتوں بيس تم سے اجازت طلب كريں (جب تم اجازت دو تو آئي) نازل ہوئى ، اس (آيت كے نازں ہونے) سے پہلے وولوگ ايب شكرتے ہے۔

اور ای سال بیں رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم نے ججۃ الودائ کیا اور بعض ( ملاء نے اختیان کی سال بیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الودائ کیا اور بعض ( ملاء نے اختیان کی جنتین اس طرف جی کہ آپ نے صرف جی کیا تھا قران کیا تھا ہے کہ آپ کے میں کہ علم الفقہ کی یا نجویں جلد بیل ہم نے نکھا ہے ) لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس تھ عمرہ بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجرت کے بعد سوااس کے کوئی جے نہیں گیا۔

## ر سول الله صلى الله عليه وسلم كاحديه شريف اور آپ كے بعض اخلاق

جمیں حسین بن تو حن بن ایوبیہ بن نعمان بن باوری نے اور احمد بن عیان بن ابی علی نے خبر دی بید دو نوں کہتے ہے جمیں ابو الفضل حجہ بن عبد اواحد بن حجہ نیلی اصفہ فی نے خبر دی وہ کہتے ہے جمیں ابو القاسم علی بن احمد بن منصور خیبلی نے خبر دی وہ کہتے ہے جمیں ابو القاسم علی بن احمد خزاعی نے خبر دی وہ کہتے ہے جمیں بن الحمد بن حجہ خبر دی وہ کہتے ہے جمیں بن حجہ بن حیب ش شی نے خبر دی وہ کہتے ہے دی میں ابو القاسم علی بن احمد بن حیب فی بن سورة تر مذی نے خبر دی وہ کہتے ہے کہ جم سے سفیان بن وہ کہتے ہے جمیں محمد بن حیبی بن سورة تر مذی نے خبر دی وہ کہتے ہے کہ جم سے سفیان بن اوہ کہتے ہے جہ سے ابو بالد کے ایک بینے نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ باکا شومر تھا اسکی کنیت ابو عبد اللہ سے ابو بالد کے ایک بینے نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بن کا کیوہ کہتے ہے جس سے اللہ علیہ ماموں بند بن ابی بالد سے رسول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم کا صلیہ بو چھا اور میں یہ چا بت آب کے صلیہ عبل ایک بیان کریں جس سے مجھے تعنق بو (ایتی وہ بات مجھ علی اس مقام ہو) تو انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم کا حلیہ بو چھا اور میں یہ چا بت آب کے صلیہ عبل ایک بیان کریں جس سے مجھے تعنق بو (ایتی وہ بات مجھ عبل ہو) تو انہوں نے کہا کہ در سول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم کا حلیہ بو چھا اور میں یہ جس میں کہا کہ در سول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم کا حلیہ بو چھا اور میں یہ جس سے مجھے تعنق بو (ایتی وہ بات مجھ عبل ہو) تو انہوں نے کہا کہ در سول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم فحما مفخما (مصنف نے اس مقام ہو) تو انہوں نے کہا کہ در سول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم فحما مفخما (مصنف نے اس مقام

پرید کیا ہے کہ پہلے ہوری حدیث جس میں حلیہ شریف کا بیان ہے لکو دیا ہے اس کے بعد جو الفاظ غریبہ اس حدیث میں آئے ہیں ان کی تقییر کی ہے ،ہم نے بخیال آسانی واختصار اس تقییر کو ہر لفظ کے (اس قتم کے دو خطول کے در میان میں نقل کر دیا ہے ))۔ یعنی حسین و اکورل عب والی تقیے چرے میں جس قدر اعضاء ہوتے ہیں سب کامل تھے ان میں نہ مہداین تھا اور ند کی۔

چہرہ (میارک آپ کا ایسا چمکنا تھا شب بدر میں ہتا ہے۔ قد آپ کا بہ نسبت میانہ قد کے دراز تھا اور مشذب ہے ہت تھا، مشذب کے معنی بہت دراز چیز، جس میں عرض طول کے مناسب ند ہو، اور اصل میں مشذب چھوہارے کے در خت کو کہتے ہیں جب کہ اس پر سے اس کا پوست اتار لیا جائے کے وہ طول میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ آپ کا طول آپ کے عرض کے مناسب تھا)۔

آپ عظیم الہامۃ لیمنی سر مہارک آپ کا یا نگل گول تھا بال آپ کے رجل تھے لیمنی تھنگر یالے بالوں کے بین بین شھے کہ اگر آپ کاعقیصہ کھلٹی تھا تو وہ جدا جدا ہو جاتا تھ ور نہ نہیں ( یعنی آسر نہ کھلٹا تھ تو بند صاہو رہت تھ بہت تھے دار بال نہ تھے کہ ان کی بندش و شوار ہوتی ہو)۔

عقیصہ ووبالوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جو سرے پیچھے ہو تاہے ( یعنی جوزا) مطلب یہ ہے کہ آپ کے آپ ان کو کیچ ہو تاہے ( یعنی جوزا) مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کیچ کر کے جوزا بنالیں جب گھلتے تھے تو ( بآسانی ) جد احدا ہو جانے تھے اور بال اپنے مقام پر آجا تاتھا۔

اور ابن قیم نے کہا ہے یہ بات (یعنی جوڑے کی بندش) اول اسلام میں تھی بعد اس کے آپ نے ، نگ کاننا شروٹ کرویا تھا۔ آپ کے باس آپ کے کاٹوں کی لوسے نیچے ہوجاتے سے جب آپ ان کو بڑھا لیتے سے ورنہ و کے ہر اہر۔ رنگ آپ کا از ہر تھا، از ہر کے معنی روشن سپید چبکد ار اور ایک دو سر کی حدیث میں ( بھے نے از ہر کے ) سپید، کل ہر سر ٹی آیا ہے اور یہ تھی انتظاف نہیں ہے جس قدر جسم آپ کا کھلا ہوا و حدیث میں رہتا تھی ووہ کل اسر خی تھی

اور جس قدر جسم آپ کا کھلا ہوانہ رہتا تھ وہ سپید چکندار تھے۔

کشادہ بیشانی تنے از آلحواجب فی غیر قرن تنے (یعنی آپ کی دونوں ابرولا نبی اور گھنی تخص میں ہوگی تنصیں بلکہ آپ الج تنصیں ملی ہوگ نہ تنصیں یعنی در میان میں ناک کے اوپر ایک نہیں ہوگی تنصیں بلکہ آپ الج تنے ، الج کے معنی دونوں ابروکے در میان میں سپیدی )۔

حواجب کو جمع اس لے کلانے کہ دو اور دو ہے زیادہ کا کا شار جمع میں ہے ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے شکنا لجنگمھیم شاھدین ہم ان کے تھم کو ملاحظہ کررہے تھے۔

(ہم ضمیر جمع ہے) ہاں تک اس سے مراد داود اور سیمان ہیں اور اسکی مثالیں بہت ہیں۔ دونول ابرو کے در میان میں ایک رگ تھی کہ غصہ اسے ابھار ویتا تھا لینی جب بہتی آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ خون سے بھر جاتی تھی اور ابھر آتی تھی۔

اقنی العربین نے (عربین کے معنی ناک اور قائے معنی ناک کی درازی اور نرمہ بیٹی کا پتلا ہونا، لینی آپ کی ناک لا نبی تھی اور نرمہ بیٹی سبک اور پتلا تھا) اس پر ہر وقت ایک نور رہتا پیر

جو شخص غورے نہ دیکھیے وہ آپ کواشم سجھتا تھا( اشم وہ شخص ہے جس کی ناک بیٹی اور بلند ہو )مطلب ہے کہ آپ کی بہند کی صدے زیادہ نہ تھی۔

داڑھی آپکی گھنی تھی سہل الحذین تھے یعنی آپ کے رخساروں میں بھولاین اور بلندی ند تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ کے رخسارے لانے تھے ضلعج النم نتھے یعنی مند کا دہانہ چوڑانہ تھ، عرب کے لوگ اس کو حسن سجھتے تھے۔

مفلج الاسنان منتے لیعنی دانت آپ کے ملیحدہ ملیحدہ منتے (ایک کے اوپر ایک نہ تھا)، دیتی المسریہ منتے، مسروہ بال جو گر دن سے ناف تک ہوتے ہیں ( یعنی آپ کی گرون سے لے کے ناف تک ایک باریک ڈط تھا) آپ کی گرون چاند کی کی طرح صاف تھی۔

آپ معتدل الخلق تنے یعنی ہر چیز آپ کے بدن کی حسن اور کمال کے من سب متمی۔ آپ بادن تنے لیمنی تمام اعضاء پر گوشت بھر اہوا تھا، متماسک تنے لیمنی گوشت آپ کا ڈھیل

ئەتقاب

آپ کا پیٹ اور سینہ بر ابر تھا یعنی آپ کا پیٹ امھر اموانہ تھے۔

آپ کے دونوں شانوں کے در میان میں کچھ نصل تھ ( یعنی سینہ آپ کا چوڑا تھ)۔ کرادیس آپ کی بہت فریہ تھیں (کرادیس ہڈیوں کے سروں کو کہتے ہیں جیسے گھٹے اور کہنیاں وغیرہ)۔

جو بدن آپ کا لہاس میں پوشیدہ رہتا تھا اور مبھی مجھی آپ اس کو کھو لتے ہتھے وہ بہت رو تن تھا۔

آپ کے گرون اور ناف کے در میان ہالوں کا ایک خط سا چلا گیا تھا، اس کے علاوہ بیتانوں پر اور پیٹ پر بال نہ تھے۔ ہاتھوں پر کہنیوں تک اور شانوں پر اور سینے کے اوپر والے حصہ میں بال تھے۔

بہت کشادہ وست تھے، کنایہ ہے کئی اور کریم ہونے ہے۔

ہتھیلیاں اور مگوے بھرے <u>تھے</u>۔

ہاتھ ہیر آپ کے لانے تنے ، خمصان ایا خصین تنے ( الخمص مکوے کے پی والے جھے کو کہتے ہیں)، مطلب میہ کہ آپ کے تکوے کا در میر فی حصہ زمین سے اسٹیماتی تقامہ

منت القديمين شخص يعنى آپ كے بيرول كى پشت جكنى تھى، پانى ان يرند نهر تا تقا- جب آپ چلتے شخص تو قلعہ چلتے شخص ، قلعہ اگر بفتی قاف پٹر ھاجائے قرمصدر ہو گا اسم فی مل كے معنی ميں ، يعنی آپ اپنے ہير كو زمين سے استفك چلتے شخص اور بعض اہل لغت نے بضم قاف كہا ہے۔

اور ابو مبیدہ ہر وی کا بیان ہے کہ انہوں نے از ہر ی کے ہاتھ کا لکھا ہو ایفتی قاف اور کسر لام دیکھا معنی ہر صورت میں وہیں ہیں جو ہم نے بیان کئے ( وویہ کہ جیسا بعض لو گوں کی عادت ہو تی ہے)۔

اور آ محضرت صلى الله عليه وسلم الله يير زمين پر محسلات بوئ نه جلت محمد جلت

وقت آپ قدم بڑھابڑھاکرر کھتے تھے اور آہند آستہ چینے تھے (دوڑتے نہ تھے) تیزرو تھے اور باوجود بکد ہنر بنر کے چینے تھے اور آہند آہند قدم السفاقے تھے پھر بھی اورول سے آگے کل جاتے تھے۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ آہت آہت چلتے تھے اور آپ کے سحانی تیزی کے ساتھ چلتے تھے پھر بھی وہ آپ کون پاتے تھے۔ جب آپ چلتے تھے (توایا معلوم ہو تا تھا کہ) گویا آپ بلندی سے پنچے ازر رہے ہیں۔

اور جب آپ (سس کی طرف) ملتفت ہوتے تھے تو پوری طرق ملتفت ہوجاتے تھے۔ نیکی نظر رکھا کرتے تھے، آپ کی نظر زمین پر زیادہ رہتی تھی یہ نسبت آپ کی نظر کے آسان کی طرف، اکثر آپ کادیکھا گوشہ مچھم سے ہو تا تھا۔

آپایخ صحابہ کواپنے آگے چایا کرتے تھے۔

جو تحض آپ ے مال تی پہنے آپ اے سلام کرتے تھے۔

ہال آپ کے نہ زیادہ چیدار تھے نہ بلکل سیدھے بلکہ کچھ گھو تگھر والے کچھ سیدھے تھے۔

آپ نہ مطم جھے نہ ملٹم (مطمم کے معنی بہت فرب ملٹم کا معنی گول چبر دوالا )۔ اور جعض

ہوگ کہتے ہیں ملٹم اور سہل احذین کا بیا مطلب ہے کہ آپ کا چیرہ نہ بہت لہ بر تھانہ بہت گول بلکہ بین بین تھا، یبی زیادہ عمد وہو تا ہے۔ آپ کا چیرہ گوں تھ سپید مائل بسر خی۔ - سیر سیر سیر سیر سیر سیر سیر سیر سیر

آ تکھیں آپ کی بڑی بڑی اور بٹی سیاہ تھی۔ اہر وئیں آپ کی لا نبی اور خوب تھنی تھیں۔

سب بڈیوں کے جوز اور خاص کر شانوں کے جوڑ بڑے بڑے ہے۔

آپ کے جسم پر بال ندیتھ صرف یک باریک خطاس باول کا آپ کے سید پر ناف تک فا۔

آب كى بتحيييال اور تلوے بھرے جوئے تھے۔

جب آپ چلتے تھے ہیر اسٹھکے چیتے تھے اور ایسا معلوم ہو تا تھا کہ گویا آپ بلندی ہے۔ پہتی میں اتر رہے ہیں۔

جب آپ کسی طرف ملتفت ہوتے تھے تو پوری طرح ملتفت ہو جاتے تھے۔ آپ کے دونول شانول کے در میان میں مہر نبوت تھی، آپ خاتم النبیبین تھے۔ آپ کادل سب سے زیادہ جری تھا۔

آپ سب سے زیادہ راست گفتار تھے اور سب سے زیادہ منکسر النزان اور سب سے زیادہ ضیل تھے۔ بوجود اس کے آپ کے رعب کی رہ کیفیت تھی کہ دفعۃ جو شخص آپ کو دیکھتا تھی ووڈر جہ تااور جو آپ کو پہلے سے جانتا تھاوہ آپ سے ملتا تھی وہ آپ کو دوست رکھتا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے والے کہتاہے میں نے نہ آپ سے پہلے آپ کا مشل دیکھا اور نہ آپ سے رہیں ہے۔

ہم کو یکی بن محمود بن سعد اصفہانی نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہمیں ابو الطیب طلحہ بن ابی منصور ابی حسین بن صالی ٹی نے خبر دی، وہ کہتے تھے مجھے میرے دادا ابو ذر محمہ بن ابر اہیم سبط صاحانی داعظ نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہمیں ابو محمہ عبد اللہ بن محمہ بن جعفر ابو الشیخ نے خبر دی، وہ کہتے تھے ہمیں محمہ بن عباس بن ابوب نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ہمیں عبید بن اسا عیل جہاری نے اپنی کہاب سے روایت کر کے بیان کی، اور نیز ابو اشیخ کیتے ہے کہ ہم سے اسحاق بن جمالی ان کیا، یہ وو نوب لینی عبید بن اسا عیل اور سفیان کی، وہ کہتے ہے ہم سے سفیان بن و کیج نے بیان کیا، یہ وہ کہتے ہی عبید بن اسا عیل اور سفیان بن و کئی کہتے ہے ہم سے ایکی عمر بخل نے بیان کی، وہ کہتے ہی مسے قبید بنی تمیم کے ایک شخص نے جو اوب یہ کی اولا ویل سے ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنب کے شوہر ابن انی ہالہ سے انہول نے حضرت حسن بن علی سے نقل کرکے بیان کیا، وہ کہتے ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ کہتے ہے ہیں نے اپنے مامول ( بند بن الی ہا یہ ) سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انشر ایف لے جانے کی کیفیت ہو جھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اپنے لئے تشر یف لے جانا ماذون تھی ( یعنی آپ کو اس کی اجازت تھی )۔

پس جب آپ اپنے مكال تشريف لے جاتے تواپنے وقت كے تين جھے كرويتے تھے: ايك حصد اللہ عزوجل (كے كاموں) كے سئے اور ايك حصد اپنے گھر والوں كے لئے اور ايك حصد اپنے لئے۔

پھر آپ اپنا حصہ اپنے صحیبہ کے در میان میں تقتیم کردیتے تھے۔ اس وقت کو آپ عام
او گول کے حوالے کر دیتے تھے بذریعہ خاص او گول کے (یعنی خاص او گ آپ کے پاس
جستے ہے وہ آپ سے فائد وا فلے تھے پھر وہ اس فائدے کو عام او گول تک پہنچاتے تھے۔
اسلئے آپ فرہ یا کرتے تھے جو لوگ تم میں سے اہل عقل وخر د ہوں وہ میرے قریب رہا
کریں)۔

یہ حصہ جو تمام او گول کے لئے وقف ہو تا تھا اسمیں آپ کی بید مادت تھی کہ بزر گول کو ہندران کی بزر گول کو ہندران کی بزر گول کو ہندران کی بزر گول کے جاجت ہوتی مشغول تھی، بعض کو دو حاجتیں، بعض کو بہت ہی حاجتیں، پس آپ ان کے کامون میں مشغول ہوجاتے تھے جو ان کی اور تمام امت کی اصلاح کریں از قسم مسائل اور ہاتوں کی تعلیم کے جوان کو مفید ہول۔

اور آپ ( اکثر ) فرہایا کرتے تھے حاضر کو چاہئے کہ غائب کو یہ خبر پہنچادے۔ اور یہ بھی

فرمایا کرتے تھے جو شخص خود این حاجت مجھ تک نہ پہنچ سکن ہو تم اوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دو۔ کیونکہ جو شخص کی باد شاہ تک ایسے شخص کی حاجت پہنچ دے جو خود اپنی حاجت اس باد شاہ تک نہ پہنچا سکتا ہو قیامت کے دن امتد اس کو ثابت قدم رکھے گا۔

آپ کے سامنے ای قتم کے مسائل مذکور ہوئے تنے اور اس کے سواء اور کسی قتم کے مسائل کے ذکر کو آپ پیندند فرماتے تنے۔

آپ کے صحابہ آپ کے پاس بھوکے (لیعنی علم اور ہدایت کے خواہشند ہوکے) آتے سے اور کھائی کے جاتے ہے گر مفسرین سے اور کھائی کے جاتے ہے گر مفسرین نے اس کو علم اور فیر کے حاصل کرنے پر حمل کیا ہے کیے گئے ڈوق کبی اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: فاداقہا الله لباس الحقوع والحقوف، اللہ نے اے بجوک اور خوف کالباس دیا۔ مطلب میں ہے کہ صحابہ جب آپ کے پاس سے المحقق تھے تو علم اور فیر حاصل کر چکے ہوتے ہے اور آپ کے پاس سے رہماہن کے نگلتے ہے۔

(حضرت حسن بن على رضى الله عنها) فرماتے ہیں، پھر بیل نے اپنے مامول سے آخضرت حسن بن على رضى الله عنها كرماتے ہیں، پھر بیل نے آپ وہال كي المخضرت حسلى الله عليه وسلم كے باہر تشريف لے جانے كى كيفيت بوچھى كه آپ وہال كي كرتے تھے؟ تو انہول نے كہا كه رسوں الله حليه وسلم اپنى زبان نه كھولتے تھے گر اس بات بيل جو آپ كے باآپ كے صحابے كے لئے مفيد ہوتى۔

اور اپنے صحابہ سے الفت کی باتیں کیا کرتے تھے ( ان سے سخت کلامی اور کئے خاتی کرکے )انہیں مختفرنہ کرتے تھے۔

اور ہر قوم کے باعزت آدمی کی آپ عظمت کرتے ہتھے اور باعزت بی آدمی کو اس کی قوم پر حاکم بنائتے ہتھے۔

آور آپ (مجھی مجھی) او گوں ہے (بہنی) حفاظت کرتے تھے اور ان ہے اپنی مگلبد اشت فرہ تے تھے نہ اس خیال ہے کہ ان میں ہے کئی کی شر ارت یا کئی خلقی ہے آپ کنار وکشی کریں (لیمنی ہر قسم کے آدمی ہے آپ بے تکلف طبے تھے)۔ اور اپنے صحابہ کی آپ خبر گیری فرہ تے تھے اور ہو گوں کے حالات ہو چھا کرتے تھے۔جو بات اچھی ہوتی اس کی تعریف کر دیتے تھے اور اس کی تا نید کر دیتے تھے اور جو ہت بر ک ہوتی تھی اس کی برائیال بیان کر دیتے تھے اور اس کو کمز ور کر دیتے تھے۔

تمام کام آپ کے معتدل ہوتے تھے، مختف ند ہوتے تھے۔

آپ مبھی سستی نہ کرتے ہتھے اس خوف ہے کہ پھر اور لوگ نافل ہو جائیں گے اور سستی کرنے لگیں مے۔

حق كبني ميس مجمى آب كى ندكرت تقدادراس سدة كند بزيية تقد

جواوگ سب نے اقتصے ہوئے تھے وہ آپ کے قریب رہا کرتے تھے سب سے افضل آپ کے فریب رہا کرتے تھے سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ تھے۔ اور سب سے زیادہ کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ کرتے ہو مصائب کے برداشت اور دین کی تمایت سب سے عمرہ کرتے۔

(حضرت حسن بن على رضى القد عنبما فرماتے ہيں) پھر ميں نے اپنے ماموں سے آپ کے بیٹھنے کی کیفیت پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ رسوں القد صلی القد علیہ وسلم بغیر ذکر القد عز وجل کے نہ بیٹھتے تھے اور شد کھڑے ہوتے تھے۔

مجھی اپنے لئے کوئی مقام مخصوص نہ فرماتے تھے (کہ جب بیئیس تووی بیئیس جیها کہ امر ، اور متکبرین کی عادت ہوتی ہے اس سے امر ، اور متکبرین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹنے کی جگہ ممتاز رکھتے ہیں) اور اس سے اور وس کو مجمی منع فرماتے تھے۔ اور جب آپ کچھ و گول کے پاس جاتے تو جہال جگہ ہوتی متحی وہیں بیٹے جاتے اور اس کا آپ حکم دیا کرتے تھے۔

اور اپنے تمام جمنشینوں سے اس کے موافق برتائو کرتے، ایسا کہ آپ کے جمنشینوں میں سے کوئی شخص ریاضہ سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ رسوں القد صلی القد طبیہ وسلم کے ہاں کسی کی عزت ہے۔

جو شخص آپ کے پاس بیشت تھا یا کسی اپنی ضرورت ہے آپ کی خدمت میں آتا تو آپ

اس کے سی تھ رہتے میبال تک کہ وہ خو دلوٹ جاتا (آپ بمقضائے فعق مجھی اپنی طرف سے اٹھنے میں سبقت نہ فرہاتے تھے )۔

اور جو شخص آپ ہے کسی حاجت کا سوال کرتا تو وہ اس حاجت کو لے کے ہی جاتا یا کو گی عمدہ بات سن کے جاتا ( بیتنی اگر آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ بہت شیریں زبان ہے اس پر اپنی معذور کی ظاہر فرمادیتے )۔

تن م لو گول پر آپ کا خلق عام تھا آپ ان کے باپ ہو گئے تھے اور وہ سب آپ کے ہاں برابر حق رکھتے تھے۔

آپ کی مجلس حلم اور حیاء اور صبر اور امانت اور سچائی کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلندنہ ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلندنہ ہوتی تھیں نہ حرام ہاتیں مذکور ہوتی تھیں نہ وہاں (یعنی جو خطائیں اور اوگ سے ہوتی تھیں ان کا چرچا وہاں سے باہر جائے نہ کمیا جاتا تھا اور جس سے وہ خطاصاور ہوئی ہوتی تھی اس کو عارنہ ولا یا جاتا تھا بلکہ اس مجلس میں حضرت اس کی اصلاح فرہ دیتے تھے) کی غزشیں کہیں باہر بیان کی جاتی تھیں۔

سب اوگ بحالت اعتد ال رہتے تھے، بہم ایک دو سمرے کو پر بیز گاری کی ترغیب ویتے تھے، بہت تواضع سے رہتے تھے۔ وہاں لوگ بزوں کی تعظیم کرتے تھے اور جھو اپنی کو بیار کرتے تھے اور حسافر کی تگبید اشت کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے اور مسافر کی تگبید اشت کرتے تھے۔ (حضرت حسن بن علی رضی ابقد عنبی فروتے ہیں ) میں نے پوچھا کہ حضرت کا اپنے بمنشینوں کے ساتھ برتائو ہیں کیا حالت تھی ؟ میرے ماموں نے کہا کہ رسول القد صلی القد علی اللہ وسلم جمیشہ کشاود پیشانی رہے تھے ، خوش خسق زم دل تھے۔

آپ بدخلق اور سخت گوند تھے، بازارول میں بیند آوازے بات ند کرتے تھے۔ فخش کلام ند کرتے تھے، کسی کا عیب ندبیان کرتے تھے ند کسی کی صدے زیادہ تعریف کرتے تھے۔

جو یاتیں آپ کو مر غوب نہ ہوتی تھیں ان سے تفافل کرتے تھے۔ نہ آپ سے کوئی

مایوس ہوتا تھ اور نہ آپ (کے ویدار) سے کوئی سیر جو تا تھا۔

آپ نے اپنی ذات کو تین باتول سے پیچد ور کھا تھ۔ جھٹڑے سے ، بہت کلام کرنے سے اور ان باتول سے جو فضول ہول۔

اور لو گول کے متعلق تین قتم کی ہاتیں آپ نہ کرتے تھے، کسی کی برائی نہ کرتے تھے، کسی کوعار نہ دلاتے تھے اور وی ہاتیں کرتے تھے ۔ نٹکے تواب کی امید ہوتی تھی۔

جب آپ کارم کرتے تھے تو آپ کے صحابہ سر جھکا لیتے تھے (اور اس طر آب حس و حرکت ہوئے گئے (اور اس طر آب حس و حرکت ہوئے ان کے سروں پر پر ندہ جینی ہے (کہ سم بلتے سے وہ اڑ جائے گا)۔

اور جب آپ سکوت کرتے تھے تو وہ لوگ بولتے تھے اور بات کرنے میں آپ کے سمانے باہم نزائ نہ کرتے میں آپ کے سمانے باہم نزائ نہ کرتے تھے۔ جب کوئی شخص بات کرنے الگی تو اور لوگ چپ ہو کے اس کی بات شخص کر دیتا۔

ان سب کی بات آپ کے سامنے ان میں سے پہنے کی بات (سے موافق) ہوتی تھی (یعنی سب باہم طے کر کے اور کسی ایک بات پر اتفاقی کر کے حضرت کے سامنے عرفش کرتے تھے تا کہ حضرت کا وقت عزیز ضائع نہ ہو ور آپ کی طبع گر امی اختلافات کو دیکھ کر ملول نہ ہویہ اکثری بات تھی نہ گئی )۔

اور لوگ جس بات میں بنتے تھے حضرت بھی اس بات میں بنتے تھے اور جس بات میں اور اور کی بات میں اور اور کی موافقت اور اور کی کھی تعجب آتا تھا لینی ہر بات میں آپ اپنے اصحاب کی موافقت کرتے تھے۔

ما فرکی سخت کارمی اورائے (ب ولی کے) سوالات پر آپ مبر کرتے تھے بہال تک کد آپ کے صحابہ ایسے لوگوں کو نکال دینا چاہتے تھے آپ فران کے تھے کہ جب تم کسی صاحب حاجت کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت طلب کر رہاہے تو اس کی مدد کر و(نہ یہ کہ اس سے سختی کرو)۔ اور آپ اپنی تعریف اس شخص سے پند فرماتے تھے جو مخیک تھیکویف کرے (مہانقہ بلکل نہ کرے)۔ اور کبھی آپ کسی کی بات نہ کانتے تھے یہاں تک کہ وہ حد (شریعت) سے نکل جائے تاہے۔ (شریعت) سے نکل جائے تاہے۔

آپ کا اندازہ کر ناصرف لوگوں کے حایات کے دیکھنے اور سننے میں ہوتا تھا۔ اور آپ کی فکر اس کے متعلق ہوتی تھی کہ کون چیز ہاتی رہے گی اور کون فنا ہوجائے گی۔ اور آپ کو خوف چر ( ان چاروں ہاتی میں خوف کی وجہ ظاہر ہے اچھی بات کے کرنے میں خوف اس امر کا ہوتا ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ لوگوں پروہ شاق ہواور وہ آپ کی افتدانہ کرے جرم میں مبتلا ہو جا کی۔

بری بات کے ترک میں بھی بھی جو تاشید لوگ اقتدانہ کر سکیں اور تجویز چو ککہ آپ این رائے ہے کرتے میں ابنی اس میں یہ بھی خوف ہو تاہو گا کہ کہی خلاف مرضی لبی نہ ہو کو کہ ابنی رائے ہے کرتے میں لبندااس میں یہ بھی خوف ہو تاہو گا کہ کہی خلاف مرضی لبی نہ ہو کو کئے انہاء معصوم شمیل رکھے گئے ) باتوں میں ہو تا تھا، انجھی بات کے کرنے میں تاکہ لوگ کریں ، اور بری بات کے چھوڑ و سے میں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں ، اور بری بات کے چھوڑ و سے میں تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں ، اور امت کی اصلی تے متعبق امور کے جو یز میں اور ان امور کے رائج کرنے میں مفید ہوں۔

# آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے بعض اخلاق اور معجزات

رسول القد صلى الله هديد وسلم سب سے زياده عبادت كرنے والے بيتے۔ نماز ميں اس قدر طويل قيام فره تے بينے كد آپ كے دونوں پيروں ميں (ورم آك) شكاف پڑ كيا تھا۔ اور

سب سے زیادہ پر جیز گار تھے۔

ا كثراو قات آپ كو كو كى ايس چيز نه منتى تقى جو آپ كھا ليتے۔

آپ كافرش چھوبارے كى چھال ہے بھر ا (جس طرح بهرے يبال فرشوں ميں زمى كے اللہ مورث بهرے يبال فرشوں ميں زمى كے لئے روئى بھر ويتے ہتے) بوائى بوكى بھر اللہ تا ہور بالوں كى (بنى بوئى بوتى) تقى ( يعنى آپ كمل اور هاكرتے ہيے)۔

اور آپ سب لو گول ہے زیادہ پر دبار نتھ۔ ( خط کو ) معاف کر دینا اور پر دہ پوشی کرنا آپ چند فرمائے نتھے اور و سرول کو بھی آپ، س کا تھم دیتے تتھے۔

اور مبے نیادہ سخی تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس (ایک دن) ہیں اشر فیاں تھیں چار تو آپ نے خرچ کر ڈالیں اور دو ہاتی رہ گئیں ان کی دجہ سے آپ کو نیند نہ آتی تھیں۔ نیند نہ آنے کا سبب میں نے یو جھ تو آپ نے یکی سبب بیان کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (کہتی ہیں میں) نے عرض کیا کہ جب صبح ہوجائے تو آپ انہیں ان کے مستحقین کو وے دیجئے گا۔ آپ صلی امتہ عدیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح (تک زندہ رہنے) کی کون جھے سے صان ت کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی نے فرمایا کہ اس کی کوئی صانت نہیں کر سکتا۔

اور آپ سب سے زیادہ شجاع تھے۔

حضرت علی رضی املہ عند فرماتے ہیں کہ جب جنگ (ک آگ) نوب بھڑ کی تھی تو ہم رسوں اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے ساتھ بناہ لیتے تھے۔ آپ ہم سب سے زیادہ دشمن کے قریب رہتے تھے اور باوجود اپنی شر افت اور بلند مر تبہ ہوئے کے بہت ہی منگسر تھے۔ ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیول میں سے آپ کا ہاتھ کی کر لیتی تھی اور اپنے کام کے سے جہاں چاہتی تھی آپ کو بے تکلف لے جاتی تھی اور آپ اسکے ہمراہ بے مذر چلے جاتے تھے پھر آپ اس کا ساتھ نہ تھوڑتے تھے یہاں تک کہ وہ خو دی او تی۔

جب آپ کو کوئی شخص پکار تا تو آپ فرمائے کہ میں حاضر ہوں اور آپ اکثر سائٹ جے تھے۔

بنس آپ کی صرف تبهم (کے ساتھ) ہوتی تھی (قبقہ ہے کہی آپ نہ بنتے تھے)۔
اور آپ کے صحابہ باتیں کرنے لگنتے تھے تو آپ بھی ان کے ہمر اور باتوں ہیں) مصروف
ہو جاتے تھے۔وہ اگر و نیا (یعنی ونیوی امور کے متعلق بھی آپ ان کی اصلاح و ترقی کی فکر
رکھتے تھے اگر چہ و نیاکاؤ کر بھی آپ کی زبان و تی ترجم ن ہے و بی حیثیت حاصل کرکے ٹکلیا
تی ) کاؤ کر کرتے تو آپ بھی ان کے ساتھ و نیاکاؤ کر کرنے لگتے تھے اور وہ اگر آخرت کاؤ کر کرتے تو آپ بھی ان کے ساتھ و نیاکاؤ کر کرنے لگتے تھے اور وہ اگر آخرت کاؤ کر کرتے تو آپ بھی ان کے ہمراہ آخرت کاؤ کر کرتے تو آپ بھی ان کے ہمراہ آخرت کاؤ کر کرتے تو آپ بھی ان کے ہمراہ آخرت کاؤ کر کرتے۔

اور آپ فخش گوند تھے اور پر انگ کاجو اب پر انگ کے ساتھ ندویتے تھے بلکہ آپ معاف کر ویتے تھے اور در گزر کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کو جب (میمی اللہ علیہ وسلم کو جب (میمی اللہ علی طرف ہے) وہ باتوں میں اختیار و یا جاتا تھ تو جو بات ان میں آسان ہوتی تھی اس کو آپ ، ختیار (یہ محض امت کے خیال ہے۔ یہی مطلب ہے المدین یعسو و بن آسان ہے) فرمائے سے، بشر طیکہ وہ بات سناو کی یا قطع رحم کی نہ ہوتی ( یعنی اس سے کوئی اللہ کی یا مخلوق کی حق تلفی نہ ہوتی ور رہیتے تھے۔
تلفی نہ ہوتی ہو)۔ اگر سناہ کی بات ہوتی تھی توسپ اس سے بہت وور رہیتے تھے۔
اور جھی آپ نے سی عورت کو یا سی خادم کو جہیں ، رااور نہ کسی اور کو مارا مگر جہاو میں۔
اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے وس برس تک رسول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم کی

خدمت کی مگر آپ نے نہ مجھے کوئی سخت کلمہ کہانہ جھے ،رانہ جھے جھز کانہ مجھی آپ مجھ سے ترش روہ وے۔ اور جب مجھی آپ نے جھے کسی بات کا تھم دیااور بیس نے اس کی تعمیل میں دیر کی تو آپ نے جھے پر خصہ نہیں کیا۔ اگر آپ کے گھر وا وال میں سے کوئی خصہ ہو تا تو آپ فرماتے تھے کہ اس پر خصہ نہ کرو کیونکہ اگر تا در ہو تا قو( جعد تغمیل) کر دیتا۔ اور آپ مب سے زیادہ مہر بال تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کہتی تیں کہ آپ ( اپنے ) کپڑے سمیٹ کے جھاڑو دے دیا کرتے تھے اور جو تی ٹائک لیا کرتے تھے۔ اپنے خادم کی طرف سے جب دو تھک جاتا تھا آٹا بیس دیا کرتے تھے۔

صرف ای قدر (آپ کے اخلاق کا بیان کر دینا یہاں) کا فی ہے اور ہم نے بغر من اختصار ان کی شدیں چھوڑ دیں ہیں۔

اور آپ کے معجز ات اس سے زیادہ ہیں کہ (تحریریا تقریر میں) ان کا اعاطہ کر لیاجائے۔ مجمعہ ان کے آپ کا خبر وینا قریش کے قافعے کی جس شب کو آپ کو معراج ہوئی کہ وہ فلاں وفت میں آجائیگا، اور ایسانی ہواجیسا کہ آپ نے فرہ یا تھا۔

اور مجملہ ان کے بیہ کہ آپ نے بدر میں کفار قربیش کے تقل ہونے اور ان کے مقامت کی ( کہ فلاں فلاں جگہ متقول ہو گافلاں فلال جگہ )خبر دی اور دیساہیں ہوا۔

اور جب آپ نے منبر بنوایا تو وہ ستون جس کے پاس آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے ہاواز رونے لگا، یبال تک کہ آپ نے اسے لینا ہا تو وہ چپ ہو گید

اور مجمل ان کے بید کہ آپ کی انگلیول کے در میان سے کنی مرتبہ پائی فی جوش کیا۔ اور آپ کے کھوڑے سے کھانے میں برکت وی گئی یہاں تک کہ اس سے بہت وگ کھالیتے شھے، اور ایسا آپ نے گئی مرتبہ کیا۔

اور ایک مرتبہ آپ نے ایک در نت کو اپنے پاس آٹ کا حکم دیا، چنانچہ وہ آگیااور آپ نے اسے پھر اپنی جگہ واپس جانے کا حکم دیا، تووہ واپس جلا گیا۔

اور (ایک مرتب) کنگریوں نے آپ کے ہاتھ میں سہیج پڑھی۔

اور مجمد ان کے وہ فیبی ہاتیں ہیں ۔ گلاآپ نے خبر اوی اور وہ ابعد آپ کے جیسا آپ نے فرمایا ظبور میں آگئیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ظبور میں آگئیں۔ جیسا کہ آپ نے اپنے دین کے (تمام اطر اف عالم میں) بھیلنے کی خبر دی اور فتح (ملک) شام اور (ملک) مصر ور بلاد فارس کی (آپ نے خبر دی) اور خلف کے شار کی (آپ نے خبر دی) اور مید کہ بعد ان (خلف نے راشدین) کے بادشاہت ہو جائے گی،

خلافت نبوت ندرہے گی۔

اور آپ کے بعد ابو بھر وعمر رضی اللہ عنہما خیبفہ ہوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بابت سے فرمانا کہ میہ مسلم جنستاہ اخل ہوں گے اس مصیبت کے بدلے بیس جو انہیں چیش آئے گی(چنانچہ وہ مصیبت ان پر واقع ہوئی)۔

اور حضرت حثان رضی املد عند ہے آپ کا بے فرمانا اللہ حمہیں ایک لہاس (مراد لہاس خلافت) بہنانے والے بیں ہی اگر وگ تم ہے اس لہاں کو اتار ناچاہیں قوان کے کہتے ہے تم وولہاس شداتار نا۔

اور حصرت علی رضی اللہ عنہ ہے آپ کا بیہ فرمانا کہ ( ایک دن) تمہارے اوپر لیمنی تمہارے س<sub>ر</sub> پر زخم لگایا جائے گا اور میہ لیمنی تمہاری ڈاڑھی (خون ہے)ر تکلین ہوگی، چنانچہ ابیائی ہوا۔

اور آپ کا اپنی صاحبز ادی کے صاحب زادے حضرت حسین رضی القد عند کی نسبت فرمانا کہ القد اس کے ذریعے سے مسلم توں کے دو بڑے گر ہوں میں صلح کو گا۔ ( فرمانا کہ القد اس کے ذریعے سے مسلم توں کے دو بڑے گر ہوں میں صلح ہو گئ چنانچے ان کی وجہ سے دو بڑے گر ہوں میں یعنی ابل شام واہل حجاز کے در میان میں صلح ہو گئ جبکہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی القد عنہ سے صلح کی )۔

اور آپ کا حضرت ممار رضی الله عنه کی نسبت فرهانا که تم کو ایک باغی گروه تل کرے

اور آپ کا ملامتوں کو بیان کر کے مختار اور تھی نئے وغیر ہ بیشیر امور کی طرف اشارہ کرنا۔ اور آپ کی ولادت کے بحد جو معجزات ظاہر ہوئے۔ مجملہ ان کے واقعہ فیل ہے ، اور بیہ ایک اتفاقی (بینی اس واقعہ کے و قوع پر مب مور خین کا انقاق ہے اور چو نکہ یہ واقعہ از قبیل خرق عادت ہے لہٰڈ اجس ٹی کے وقت میں یا اس کے تعلق والے مقام میں بیہ واقعہ ہو اس کا معجزہ ہے ) بات ہے۔

اور کسریٰ کے تمحل کا ہل جانااور اہل کتاب کا آپ کے ظہور سے پہلے آپ کی نبوت کی خبر

وینا۔ اس کے علاوہ اور کھی بہت ہی ہاتیں ہیں ۔ کھوٹیم طول نہیں دیتے کیونگہ ای قدر کا فی ہیں(اور سب سے بڑااور دائگی معجز و آپ کا قر آن مجید ہے)۔

### آپ کے لباس اور ہنھمیاروں اور آپ کے جانوروں کاذ کر

رسول القد صلی القد حدید و سلم اینی ہر چیز کا نام رکھ دیا کرتے ہے۔ چنا نچہ رسوں القد صلی القد عدید و سلم کا ایک عمامہ تی جس کا نام مرکھ دیا کرتے ہے۔ دینے منذ حی ہوئی ( یعنی او نجی دیوار کی ایساں آپ استعمال نہ فرماتے ہے۔ ایک حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فیاں گیاں گول ہوتی تھی ) نیمیاں پہنا کرتے ہے۔ اور آپ کے پاس ایک چادر تھی اس کا فیخ

آپ کے پیس کی تکواری تھیں، مجمعه ان کے ایک تکوار وہ تھی جو آپ نے والد سے میر اٹ میں پیلی تھی اور مجملہ ان کے ڈوالفقار اور مخذم اور رسوب اور قضیب ( نام نامی تکواریں) تھیں۔

اور آپ کے پاس کنی زرہ تھیں، ( عَلَیْ نام بیہ تھے) ذات الفضول ، ذات الوشاح ، تبراء، ذات الحواثی ، حرنق۔

اور آپ کے پاس ووٹیکے تھے خوش رنگ چڑے کے وال میں تمن طقہ جاندی کے تھے( عربی لفظ منطقة کا ترجمہ ہے۔ عام زبان میں اس کو کمر بند کہا جاسکتا ہے۔ یہ منطقہ وونہ تھے بنکہ ایک تھا۔ محمد احمد )۔

اور آپ کے نیزہ کانام مثوی تھا، اور آپ کے حربے کانام عنز و تھے۔ اور عنز واس چھو نے نیزہ کو کہتے ہیں جو اس لا تھی کے مشابہ ہو تاہے جس کے نیچے لوہے کی نوک دار شام مگی ہو۔ میہ حربہ عید میں آپ کے ہمراہ جایا کر تا تھا اور آپ کے سامنے گاڑدیا جاتا تھا، آپ اس کو سامنے کرکے نماز پڑھتے تھے۔

اور آپ کے پاس ایک بڑا حربہ تھاجس کا نام بیٹاء تھا۔

اور آپ کے پاس ایک ڈنڈ اتھا، گز بھر کال نبا۔ اور آپ کے پاس ایک خمد ار لائھی تھی جس کانام محرجون تھا۔

اور آپ کے کمان کانام کتوم تھا، اور آپ کے ترکش کانام کافور تھا، اور آپ کے تیر کانام موتصلہ تھا، اور آپ کی ڈھال کانام زاوق تھا، اور آپ کے خود کانام ذوالسبوٹ تھا۔

اور آپ نے پاس کن گھوڑے تھے۔ (ایک کانام تھ) مرتجز اور یہ میں د تھااہے آپ نے ایک اعمر انی سے مول ایو تھا اور اسی پر سوار ہو کر آپ خزیمہ بن ثابت کے مقابلہ میں گئے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ وہ کوئی اور گھوڑا تھ، وابقد اعلم۔

اور (ایک کانام تھ) فوالعقال، اور (ایک نام تھا) سنب اور یہ سیورنگ کاتھ، اور (ایک کانام تھ) لیف ہیر رہید بن نام تھا) شخاء، اور (ایک کانام تھا) لیم ورید گئیت تھا، ور (ایک کانام تھا) لیف ہیر رہید بن ملاعب الاسند نے آپ کو بدید میں دیو تھا، اور (ایک کانام تھا) لڑاؤ اور بید متوقس (شاو اسکندریا) نے آپ کو بدید بیجاتھ، اور (ایک کانام تھا) ظرب اور یہ فروہ جذائی نے آپ کو بدید میں دیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فروہ نے آپ کو فچر بدید دیا تھا، اور آپ کے ایک بدید میں دیا تھا، اور یہ کھوڑ دوڑ کی تووہ گھوڑ کے ایک مرتبہ اس پر گھوڑ دوڑ کی تووہ آگے نگل گیا، اس بات پر آپ خوش ہوئے۔

اور آپ کے پاس ایک خچر تھا اس کانام دیدل تھا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لیاتھ وہ اس پر سوار ہو اکرتے ہتھے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ، ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ ، ان کے بعد حضرت محمد بن حنیف نے اس کولیا۔ ولدل نے بڑی عمریائی تھی اور نا بیناہو گیا تھا۔

ایک دن ود (سی کے) مطبخ میں چا گیر توکسی نے اس کو تیر (جھے معلوم نبیس کہ سس نے مارا اور کیول مارا، بظاہر تو بید فعل بہت ہر المعلوم ہو تا ہے جو مہارک سواری ایسے مقدس حضرات سے مشرف ہوئی ہو اس کو اس طرح مار ڈالنا عجب سنگدلی جکہ ہے ایمانی کا جمیجہ معلوم ہو تو بچھ کہا جاسکتا ہے، خالبام وانیوں معلوم ہو تو بچھ کہا جاسکتا ہے، خالبام وانیوں

میں سے کسی نے ایسا کیے ہوء اس زمانہ میں ان کا غلبہ تھا، وامقد اعلم )مار دیے اور وہ مر گیا۔ اور آپ کا ایک خچر اور تھا، اس کا نام ایسیہ تھاوہ سیاہ رنگ کا تھا اور لہ باتھا اسلئے وہ آپ کو اچھامعلوم ہوتا تھا۔

(ایک مرتبہ) آنحضرت صلی اللہ مدیہ وسلم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا بی خچر جیس آپ کے لئے تیار کیے و بتاہول، کیونکہ اس کا باپ گدھاہ اور اس گاماں گھوڑی ہے، (انہیں دونوں کے جفت کر دینے ہے ایسہ خچر پیدا ہو سکت ہے، مطلب ان کا یہ تھا کہ حضرت جو اس قدر اس ہے خوش ہیں تو یہ کوئی نایاب چیز نہیں ہے) مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات ہے منع فرمایا کہ گدھے سے گھوڑی کو جفت کریں۔ اور آپ کے یاس ایک گدھا تھا سبز رنگ کا اس کا نام عضر تھا اور بعض لوگ سکتے کہ اور آپ کے یاس ایک گدھا تھا سبز رنگ کا اس کا نام عضر تھا اور بعض لوگ سکتے کہ

اور آپ کے پاس ایک کدھا تھا سبز رنگ کا اس کا نام عظیر تھا اور بھش لو ک جنتے کہ اور۔

اور آپ کے پاس ایک او نٹنی تھی جس کا نام عضباء تھا اور ایک ووسر کی او نٹنی تھی جس کا نام قصواء تھا۔ اور بعض او گ کہتے ہیں کہ یہ دونوں نام ایک ہی او نٹنی کے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اور او نٹنی تھی۔

اور آپ کی ایک بکری تھی کہ جس کا نام غوثہ تھا اور جھن لوگ کہتے ہیں غیشہ اور ایک بکری اور تھی جس کا نام یمن تھا۔

اور آپ کے پیاس دو پیالے تھے ان میں سے ایک کانام ریان اور دوسرے کا نام مضبب غا۔

اور آپ کے پاس پتھر کی ایک لگن تھی جس کومحضنب کہتے ہیں اس سے وضوء کیا کرتے تھے۔

> اور آپ کے پاس ایک طشت پیتل کا تھا۔ اور آپ کے پاس ایک آبخورہ تھ جس کا نام صادر تھا۔ اور آپ کے پاس ایک خیمہ تھا جس کا نام زکی تھا۔

اور آپ کے پاس ایک آئینہ تھا جس کا نام مدلہ تھا اور ایک مقراض تھی جس کا نام جامع ا۔

اور آپ کے پاس ایک سونٹا شوحط (ایک پرباڑی درخت جس کی کنڑی کی کمانیں بنتی تھیں)کا تف جس کانام ممشوق تھا اور ایک جو تی تھی جس کانام فراء تھا۔

یہ تمام نام میں یاصفات یا بغرض فال نیک نام رکھے گئے تھے، بہر حال ان کے معانی حسب ذیل ہیں۔ قضیب جو تلواروں کے نام میں سے ایک نام ہے بروزن فعیل جمعنی فاعل میں بینی جس پر یزتی تھی۔ لیعنی جس پر یزتی تھی اے کاٹ ویتی تھی۔

اور ذوا غفار الوار كا نام اس سبب سے ركھا كي كه اس كى پشت بر چند نشان بہت خوبصورت تنے ، اور بتر ا، زره كا نام جھو سيك ئے سبب سے ركھا كيا تھا، اور ذات انفضول بھى زره كا نام اس كے لميا ہوئے كے سبب۔

مر تجو (گھوڑے کا نام) بوجہ اس کی خوش آوازی کے رکھ گیا اور عقال ایک مرض ہے جو جانورول کے چیر جی ہو اگر تاہے اس کا قاف مشد دہجی پڑھاجا تاہے اور مخفف بھی۔
اور شکب (کی نسبت لوگوں کا انتقاف ہے کہ بیا تھی گھوڑے کا نام تھا) بعض لوگ سہتے ہیں کہ بیا وہ گھوڑے کا نام تھا) بعض لوگ سہتے ہیں کہ بیا وہ گھوڑا تھی جس کورسول ابقہ صلی ابلہ عبیہ وسلم نے فزاری سے خرید اتھا، اور سب سے پہلے جہو آپ کا اس گھوڑے پر جنگ احد تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فزاری سے جو رسول ابند عبوض میں وہ مرتج نے۔

اور سنُب کے معنی تیز رواور ای طرح بحر ( کے معنی بھی تیز رو) اور یہ ابوطلحۃ انصاری کا گھوڑاتھ ( انہوں نے بدیۂ آپ کو دے دیاتھ)۔

اور شیءا گر صحیح ہے تو اس کے معنی تیز قدم،اور لیف بروزن فعیل جمعنی فاعل ( یعنی لپینیے والا ) وہ اپنی وسر کو زمین ہے مس کر تا ہوا جاتیا تھ بوجہ اس کی درازی کے،اور لڑاز ( مشتق ہے ) مزے اور اس کانام مزاز بوجہ اس کے جفائش اور محنتی ہوئے کے رکھا گیا۔

اور ظرب گفوڑے کا نام اس کے ظرب یعنی بلند زمین سے مشب ہوئے کے سبب سے

ر کھا گیا اس تشبیہ ہے اسے بوجہ اس کے کلال قامت اور فربہ ہونے کے نامز و کیا گیا، اور بعض اور گھا گیا۔ اور بعض اوگ سے بیت بین کہ بوجہ اس کے ٹاپ کے سخت ہونے کے مثوی (اسم فاطل ہے) (ماخوذ) توک سے (یمنی مجر و اس کا توک ہے ورنہ مصدر اس کا الواء ہے جس کے معنی) تفہر ا دینالیتنی جے وو نیز وہ راجا تا تھا وہ اپنی جگہ پر ٹھیر جا تا تھا یعنی مرجا تا تھا۔

اور کتوم نام کمان کا اس وجہ ہے رکھا گیا کہ اس کی آواز بست ہوتی تھی جب اس ہے تیر بچینکا جاتا تھا۔

اور کافور انگور کے شکوف کے غلاف اور چھوہارے کے شکوف کے غلاف کو کہتے ہیں ترکش کا نام کا فور اس وجہ ہے رکھا گیا کہ وہ تیر ول کا نعاف تھا ( بینی تیر اس میں رہتے تھے ) اور موقعل لغت قریش کی ہے وہ اس میں واو ہاتی رکھتے ہیں اور قریش کے طاوہ اور لوگ واو کو حذف کروہتے ہیں اور متصل کہتے ہیں لیعنی وہ تیر اپنے نشانے پر پہنچ جاتا تھا۔
اور ذلوق ( ڈھال کا نام اس وجہ ہے رکھا گیں کہ ) ہتھیار اس پر پھسل جاتا تھا۔
اور دلدل کا نام ہوجہ اس کی تیزروی کے رکھا گیں۔
اور دلدل کا نام ہوجہ اس کی تیزروی کے موافق تو اعیفر ہونا جانے تھا (عضر کے معنی اور عفر تھنے ہے اعظر کی اور تو عدہ کے موافق تو اعیفر ہونا جانے تھا (عضر کے معنی

اور عفیر تصغیر ہے اعفر کی اور قاعدہ کے موافق تو اعیفر ہونا چاہئے تھا (عفیر کے معنی سپید)۔

اور عضبہ وہ او نٹنی جس کے کان پھٹے ہوئے ہوں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ او نٹنی جس کے کاٹوں میں سوراٹ کئے گئے ہوں۔ بعض و گول کا بیان ہے کہ عضبہ وہی او نٹنی ہے جس کور سول انقد صلی اللہ عدید و سلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عند سے مول ایو تھ اور آپ نے اس کور سول انقد صلی اللہ عدید و سلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عند سے مول ایو تھ اور آپ نے اس پر (سوار ہو کر) ہجرت کی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور تھی۔ اور قصواء اس او نٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کئے ہوئے ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان دونوں او نٹنیوں میں مید صفت نہ تھی بلکہ صرف نام رکھدیا گیا تھا اور آ بخوروکانام صاور اس وجہ ہے رکھا گیا کہ آ دمی اس سے میر اب ہوجا تا تقا۔

### آپ کے چچاؤں اور پھوپھیوں کا ذکر

می صلی الله مدیه وسلم کے وس چی تھے اور یا کئے کھو پھیال۔

آپ کے چپالیک زبیر تھے اور (ایک) ایو طالب ان کانام عبد مناف تھا اور (ایک جپاکا نام)عبد الکعبہ وہ بچپین میں انتقال کر گئے تھے۔

اور (پھو پھی آپ کی) ام حکیم تھی ( کانٹام) بیضہ در تھی) رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے والد حضرت عبد اللہ کے ساتھ توام (جڑوں) پیدا ہو فی تھیں۔ ال سے کریزین ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس نے نکات کیا تھی اور ان سے عثمان اور عام بن کریز کی والد واروکی پیدا ہو کی تھی۔

اور (ایک پھو پھی آپ کی) عاتکہ بنت عبد المطلب تھیں جی ابو امیہ بن مغیرہ مخوہ می نے نکال کیا تھا اور ان سے ابو امیہ کے دونوں بیٹے زہیر اور عبد اللہ بید ابوئے تھے اور یہ دونوں جیٹے زہیر اور عبد اللہ بید ابوئے تھے اور یہ دونوں حضرت اسلمہ زوجہ نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کے باپ کی طرف سے بی تی بیل ہیں۔ اور (ایک پھو پھی آپ کی ) برہ بنت عبد المطلب بیل ان سے عبد الاسد بن بلال بن عبد اللہ مخزومی نے نکاح کیا اور ان سے ابوسلمہ بن عبد الاسد کے بعد ان اللہ مخزومی نے نکاح کیا اور ان سے ابوسلمہ بن عبد العربی بن عبد وو نے جو ابور بن عبد العربی بن عبد العربی بن عبد وو نے جو اللہ بن عبد الور بن اور بیں بن عبد وو نے جو قبیل بن عبد العربی بن ابو سہرہ پید ابو نے۔

اور (ایک پھو پھی آپ کی) امیمہ بنت عبد المطلب ہیں سے جیسے عمیر بن وہب بن عبد بن قصی نے نکاٹ کیا اور ان سے طلیب بن عمیر پیدا ہوئے۔ اور ان تمام چپاؤل اور پھو پھیول کی والد ہ فاطمہ بنت عمرو بن حائذ بن عمران بن مخزوم تھیں۔

اور بیہ عبد اللہ بن عبد المطلب کے سکے بھائی (اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا) تنھے۔

اور (ایک چچا آپ کے) حمزہ بن عبد المطب تھے (جو اس لقب ہے ملقب تھے) شیر خدا

اور (اور ایک جیا آپ کے )مقوم تھے۔

(اورایک چپاآپ کے) جبل تھے اور جبل کا(اصلی) نام مغیر و تھا۔

(اور ایک پھو پھی آپ کی) صفیہ جی حارب بن حرب بن امیہ نے نکال کیا، اور صارت کے بعد عوام بن خوید ان سے نکال کیا وان سے زیر اور سائب اور عبد انکعبہ صارت کے بعد عوام بن خوید نے ان سے نکال کیا و ان سے زیر اور سائب اور عبد انکعبد مناف بیدا ہوئے جو بچین میں انتقال کر گئے۔ اور ان سب کی والدہ ہالہ بنت اہیب بن عبد مناف بن زہرہ تھیں، اور وور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت و بہ بن عبد مناف کی چھازا و بہن جیں۔

اور (ایک چیا آپ کے) عمال بن عبر المطلب تھے ان کی والدہ تنیذ بنت جند بن کلیب بن مالک تھیں جو قبیلہ نمر بن قاسط میں ہے تھیں۔

(اور ایک جیج آپ کے)ضر اربن عبد المطلب بیں ،اور وہ اسلام سے پہنے یکا یک انتقال کرچکے متنے ہاں ان کی بھی تتسیار بین۔

اور (ایک پیچی آپ کے) حارث بن عبد المطنب بین، اور حضرت عبد المطنب کی اولاد میں سے بڑے ہیں۔ اور الکھلب کی کئیت تھی میں سے مب سے بڑے یہی شخصے، اور انہیں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کی کئیت تھی (یعنی ان کی ابوالحارث تھی)۔ والدوان کی صفیہ بنت جندب بن حجیر بن زباب بن حبیب بن صبیب بن سواۃ بن عمر بن صفحت تھیں۔

اور ( ایک چیا آپ کے ) قتم بن عبد امطلب ایں جو بحیین ہی میں انتقال کر چکے ، وامد ہ ان کی بھی صفیہ بیں۔

اور (ایک چپا آپ کے) عبد العزیٰ بن عبد المطلب بیں اور انہی کی کنیت ابو ہب تھی۔
اور یہ بڑے سخے سے کنیت ان کی رکھی تھی بوجہ ان کی خویصور تی کے (لہب آگ کے شعلہ کو کہتے بین یعنی ان کارنگ نہریت روشن اور سر شو سپید تھ)۔ اور ان کی والدو بیتی بنت ہجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشہ بن سوں فزاعیہ تھیں۔

اور (ایک چپا آپ کے) غیر ال بن عبد المطلب سے ۔ ان کا (اصلی) نام نوفل ہیں اور ان کی والدہ ممنعہ بنت عمر و بن مالک بن مؤمل بن سوید بن سعد بن مشنو ، بن عبد بن جبز تھیں جو قبیلہ خزائد کی ایک خاتون تھیں ، اور بعض لو گوں کا بیان ہے کہ قتم اور غیر ال ایک ماں کے جیئے تنے اور حارث کی مال کے جیئے نہ تھے۔

آپ کے پچاؤل میں سواء حضرت حمزہ اور عباس (رضی القد عنبی) کے کوئی اسلام تہیں لا یا اور آپ کی چھو پچی حضرت صفیہ قوباء تفاق اسلام لائیں اور اروی اور عاتکہ کے بارے میں یو گول نے اختلاف کیا ہے جیس کے ہم نے ان دونول کے ناموں میں ذکر کیا۔

# آپ صلی القد عدیه و سلم کی بی بیول اور حر موں کا ذکر

سب سے بہلی خاتون کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسسلم نے نکات کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاجیں اور ان کی موجود گی میں آپ نے کسی سے نکات نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

تجر آپ نے ان کے بعد حضرت سودہ بنت زمعدر ضی انقد عنہا سے نکال کیا۔ امام زہر کی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے بعد حضرت عائشہ رضی القد عنہا سے مہم مکھ میں ان سے کیا تھ اور مکہ ہی ہیں آپ نے ان سے خلوت فرمائی۔ میں آپ نے ان سے خلوت فرمائی۔

اور امام زہری کے ملاوہ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے نکات کیا تھا۔ ہاں خلوت آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنبا کے ساتھ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبا سے پہلے فرمائی، کیونکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبا (اس وقت) صغیر قالسن تھیں۔

اور آپ نے حضرت عائشہ بنت الی مجر (صدیق) رضی املد عنبائے مکد میں نکال کیا اور مدینہ میں سنہ ۴ ججری میں ان کے ساتھ خنوت فرمائی۔

اور آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنبی سے شعبان سند اجر کی میں

#### نكاح كبابه

اور زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنبا ( سلامظاف یہ عث غریب پر وری کے ) ام امسا کین (تقا) سے سنہ ۳ جمری میں نکاح کیا وہ آپ کی خدمت میں دو مہینے یا تین مہینے رہیں۔

آپ کی بی بیوں میں سے سواان کے اور سواحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آپ سے میلے کسی کا انتقال نہیں ہوا۔

آپ نے حضرت ام سلمہ بنت الی امید رضی اللہ عنہا سے شعبان سنہ ہم کی بیس نکاح کیا اور اس کے علاوہ بھی کہا گیا ہے۔

اور آپ نے حضرت زینب بنت جمش اسدید رضی اللد عنبا سے سند ۵ جمری میں نکائ کیا۔ کیا۔

اور آپ نے حضرت ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی اللہ عنہ سے سنہ ٢ ججری میں تکات کیا ہے اور آپ نے ان سے خلوت سنہ ٤ ججری میں گی۔

اور آپ نے حضرت جو یربید بنت حارث رضی الله عنبها ہے سند البجری میں نکال کیا سند ٥ ججر ی کا بھی کہا گیا ہے۔

اور آپ نے حضرت میموند بنت حارث ہدالید رضی الله عنبا سے سند کے بیجری میں نکات یا۔

اور صفیہ بنت چی رضی اللہ عنب سے آپ نے سندے بھری میں نکات کیا۔
اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کواس کے تذکرے میں چری میں نکات کیا ہے۔
یہ وہ فی بیال ہیں میں میکی یورے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور آپ ان میں سے نوکو
چھوڑ گئے ہتے۔ اور یہ وہی فی بیال ہیں کو ٹائند سبی شدنے اختیاد (اشارواس آیت کریمہ کی طرف ہے یا اُنٹھا النّبِی فُلْ الأَزُواجِك إِنْ كُنْتُنْ تُودُن الْحَيَّاةَ اللَّذَيْنَا وَزِيستها فَتعالَيْنَ

أَمْتَفْكُنَّ وأُسرِّخْكُنَّ سزَاحًا جَهِيلًا. الأحزاب ٢٨- اے بَثْمِبراپٹی بیویوں ہے کہہ دو

کہ آگر تم دنیوی زندگی کا بیش اور اس کی بہار چاہتی ہو و آؤیس تمہیں یکھ مال دے دوں اور اچھی طرح ہے دخصت کر دول و آئ نگفٹن کو ذن الله ورسُولَه والمذار الآخرة فون الله اعلام المخسسات مِنگُن اَجْرًا عظیمًا. الاحزاب ۲۹- اور آئر تم الله اور اس کے بیٹیم اور عاقبت کے گھر لیمنی ہیشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والیاں ہیں ان کے لئے اللہ ہند آجر عظیم تیار گرر گھا ہے ) دیا تھا گر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا۔ اور دو دور تم سی جو تم میں اللہ مدید و سلم نے نکار کیا اور ان سے صحبت نہیں اور دو دور تم سی ایس نے ان کی درخواست کی اور نکار نہیں کیا، یا بعد نکار کی سی نے آپ فرمانی ، یاصرف آپ نے ان کی درخواست کی اور نکار نہیں کیا، یا بعد نکار کے سی نے آپ سے بنا ما تکی اور آپ نے ان کی دور تو است کی اور نمان کے وار تو کے بارے میں اور ان کی طلاق دینے کے اسب میں بہت سخت اختیاف ہے اور ان کے ذکر کرنے سے کوئی ف کدہ نہیں ہے۔ مجملہ ان عور تول کے مالیہ بنت ظیمیان ہے اور ان ان کے ذکر کرنے سے کوئی ف کدہ نہیں ہے۔ مجملہ ان عور تول کے مالیہ بنت ظیمیان ہے اور ان ان میں نعمان بن جون اور بعض فوگوں نے کہائے کہ ان کانام امیمہ تھا۔

ا در وہ عورت جس نے پناہ ہا تگی تھی جھن لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام امیر۔ تھا، اور بعض وگ کہتے ہیں فاطمہ بنت ضحاک، اور بعض لوگ کہتے ہیں ملیکہ۔

اور منجملہ ان عور تول کے غفاریہ ہیں ، سنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سپید واغ دیکھ للبداان کو طلاق دے دی۔

اور مجمعہ ان عور تول کے ام شریک ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ببیہ کی تھی ( نگر حضرت نے منظور نہیں فرہ یا)۔

اور اس، بنت صلت سلیمه تحیس، اور کیلی بنت خطیم انصار پیه تحیس اور ان سب کا ذکر ان کے نامول میں ہواہے۔

اور جور بیں آپ کی حریس تو مجملہ ان کے حصرت مارید قبطیہ بیں اور وہ آپ کے فرزند

# حضرت ابر اہیم کی والد وہیں اور مجمد ان کے ریحانہ بنت عمر قرظبہ ہیں۔ آپ کی وفات اور آپ کی عمر کا ذکر

جم سے حسن بن تو حن بن نعمان باوری یمنی نے اور اجمد بن عثان نے بیان کیو، ان وونوں نے کہا کہ جمیس مجمد بن عبد الواصد اصفیانی نے خبر دی، وہ کہتے ہے جم سے ابوالق مم احمد بن منصور خلیلی بنی نے بیان کیو، وہ کہتے ہے جمیس ابوالقاسم علی بن احمد خزائی نے خبر دی، وہ کہتے ہے جم سے امام ابوطیسی ترفدی نے دی، وہ کہتے ہے جم سے امام ابوطیسی ترفدی نے بیان کیو، وہ کہتے ہے جم سے امام ابوطیسی ترفدی نے بیان کیو، وہ کہتے ہے جم سے ابوالمان ہی نے خبر دی، وہ کہتے ہے جم سے امام ابوطیسی ترفدی نے بیان کیو، وہ کہتے ہے جم سے ابوالمان بن عینے بلولی نے زبری سے نقل کر کے بیان کیو، وہ کو سول لوگ کہتے ہے کہ جم سے سفیان بن عینے بلولی نے زبری سے آخری دیدار جو جھے رسول حضرت انس سے روایت کرتے ہے کہ انہوں نے کہ سب سے آخری دیدار جو جھے رسول اللہ صبی اللہ عبیہ وسلم کے چبرہ مہرک کو دیکھ کہ وہ ورق معجف کے بٹایا گیا توجیس نے رسول اللہ صبی اللہ عبیہ وسلم کے چبرہ مہرک کو دیکھ کہ وہ ورق معجف کے بٹایا گیا توجیس نے رسول اللہ صبی اللہ عبیہ وسلم کے چبرہ مہرک کو دیکھ کہ وہ ورق معجف کے بٹایا گیا توجیس نے رسول اللہ صبی اللہ عبیہ وسلم کے چبرہ مہرک کو دیکھ کہ وہ ورق معجف کے اور (بعد مثل (بیارا بیارا) کی اور نوگ کے تم اپنی جگہ پر رہواور ابو بخران کی اہ مت کرتے رہے اور (بعد اس کی ایت نے بر دوؤال دیاور ای دن کے اخیر میں آپ نے وقت پائی۔

ابو عمر (حافظ بن عبد البر) نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرض جس میں آپ نے وفات یائی، چبار شنبہ کے دن ۲۹ صفر سنہ ۱۱ بچری میں حصرت میموندرضی اللہ عنبائے گھر میں شروع بوا۔ پھر جب آپ کا مرض بڑھ سیاتو آپ حصرت مائشہ رضی اللہ عنباکے گھر میں استھے۔

اور دو شنبہ کے دن بوقت چاشت جس وقت کہ آپ مدینہ تشریف لائے تھے ۱۲ر تھے الاول کو وفات پالی(حساب کرنے ہے معلوم ہو تاہے کہ دو شنبہ (پیر) ۱۲ر بھے الاول کو بنآ ہی نہیں۔ 9 ذوالحجه بروز جعد آپ نے مشہور خطبہ حجۃ الودع ویا ہے۔ اور اس کے بعد صرف تین چاند بنتے ہیں مستحل باس فی صاب کر سکتاہے۔ (مزید تفصیل کے لئے و کھتے سیر ق ا منبی از علدمہ شبلی جلد اول یہ محمد احمد) اور سہ شنبہ کے دن آفتاب ڈھل جائے کے بعد آپ مد فون ہوئے ، اور بعض او گو ب كا قول ہے كه آپ شب چبار شنبه كويد فون ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبائے كہاہے كه جميس رسول اللہ صلى اللہ عديد وسلم كے وفن ہونے کا علم نہیں ہوا یہاں تک کہ ہم نے پہاڑوں کے چلنے کی آواز نصف شب میں سی۔ شب جہار شنبہ کو اور (سب ہے مہلے) آپ کی تماز حضرت علی اور حضرت عباس رضی الله عنجائے اور آپ کے اٹل فائد نے پڑھی۔ بعد اس کے بید لوگ بہت گئے اور مبہ جرمین آئے، انہوں نے آپ کی نماز پڑھی۔ بعد اس کے انصار آئے، پھر صحابہ عور تیں آئیں، پھر غلام آئے۔ سب لوگ کے بعد ویگرے آپ کی نماز پڑھتے رہے ، کوئی ان کا امام نہ تھا۔ اور آپ کو حضرت علی کرم القد و جبهد نے ، اور فضل بن عباس اور حضرت عباس رضی القد عنبمااور ان کے خلام صالح نے ، اور شقران نے ، اور اوس بن خولی انصاری نے عنسل دیا۔ اور ا یک روایت میں ہے کہ اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنبمائے (تھی) آپ کو تخسل دیا۔ اور حضرت علی کرم الله وجبه آپ کے تخسیل کا کام کرتے تھے، اور حضرت عباس اور فضل اور قثم اور اسامه اور صالح آپ (کے جسم اقدس) پر پانی والتے

حضرت علی کرم القد و جبہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو عضو نفسل دینے کے لئے است**امپا**ہتے تھے وہ خو دبخو دا سخطیا تھا۔

اور ان لو گوں نے (عنسل دیتے وقت) آپ کا ہاس نہیں اتارا۔ اور آپ کو تین سپید حولی (سحول ایک مقام ہے یمن میں یعنی وہ کیڑے وہاں کے بنے ہوئے تھے) کیڑوں میں گفن دیا گیا۔ گفن میں کرتہ نہ تھا اور عمامہ نہ تھا۔

اور آپ کی قبر میں حضرت علی کرم املہ و جبہ اور حضرت عباس اور حضرت فضل اور قتم

اور شقر ان اور اسامہ اور اوس بن خولی رضی اللہ عنبم اترے۔ اور قتم کی طاز مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سب اخیر میں ختم ہو گی ( یعنی وہ سب کے بعد قبر سے باہر آئے )۔ میں حضرت علی کرم اللہ وجہد اور حضرت عبس رضی اللہ عند سے متقول ہے۔

اور حضرت مغیرہ یہ وعوی کرتے منصے کہ انہوں نے اپنی انگشتری رسول ابتد صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اُڑے ابند اان کی طاز مت علیہ وسلم کی قبر میں اُڑے ابند اان کی طاز مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اخیر میں ختم ہوئی۔ حالا تکہ یہ صحیح ( یعنی حضرت مغیرہ کا اس امر کا دعوی کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ) نہیں ہے۔ وہ آپ کے دفن میں کبی شریک نہیں ہے۔ وہ آپ کے دفن میں کبی شریک نہیں ہے جہ بائیکہ ان کی مل زمت سب سے اخیر میں ختم ہوئی ہو۔

اور حضرت علی ہے مغیرہ کے اس قول کے بابت پوچھا گیا توانسوں نے فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، ہم سب سے اخیر ہیں قٹم کی مدز مت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ختم ہو ئی۔ لوگوں نے آپ کے لئے لحد کھود دی تھی اور شقر ان نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے پنچے ایک جادر بچھادی تھی جس پر آپ بیٹھاکرتے تھے۔

اور حضرت ابو بکر (صدیق)نے کہا کہ بیل نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نبی کو اللہ نے موت دی وہ وہیں مد فون ہوا جہاں اس کی موت آئی۔ البند ا آپ کا بستر ااس یکٹی اور اسی کے بیٹیے لوگول نے قبر کھودی۔

اور حضرت ابو طلحہ نے آپ کی قبر میں پھچی اینٹیں رکھ دی اور انہوں نے آپ کی قبر کو مسطح بنایا درسب لو گوں نے ( دفن کرنے کے بعد ) قبریریانی چھڑ ک دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سَجِ ہیں کہ جب رسوں اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم مدینہ میں داخل ہوئے آتو آپ کی تشریف آوری سے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی اور جب آپ کی وفات ہوئی توہر چیز تاریک ہو گئی۔

اور آپ کی عمر ۱۳ تر سخد برس کی تقمی ، اور بعض لوگ کہتے تیں پینسٹھ برس، اور بعض لوگ کہتے تیں سا سبٹھی، اور پبید قول صحیح ہے۔ ای قدر آپ کاذکر کافی ہے۔ اور اگر ہم پورے طور پر آپ کے حالات بیان کرنا چاتیں تو کئی مجلد پنیں اور اس قدریا دکرنے کے شئے کافی ہے، لہذاہم اسمیں طول نہیں دیتے۔

# منتخب احاديث ازراموز الاحاديث براے خطبات جمعه

الإمام المحدث الصوفي أحد ضياء الدين بن مصطفى الكُنشخانوي الإمام المحدث المولود ١٣١٨ هرائد والمتوفي ١٣١١ هـ.

القسم الثاني وهي الشمائل الشريفة المشتملة على قوله أوفعله أو سبيه أو نحو ذلك

### فهرس

نزول الوحي 240 وصف النبي صلى الله عليه وسلم 241 جسده صلى الله عليه وسلم £TT خاتمه صلى الله عليه وسلم £TE طيبه صلى الله عليه وسلم 240 تواضعه صلى الله عليه وسلم ETV رحمته صلى الله عليه وسلم ETA

| £٣A | صبره صلى الله عليه وسلم |
|-----|-------------------------|
| 17A | زهده صلى الله عليه وسلم |
| tra | جوده صلى الله عليه وسلم |

إلك لعلى خلق عظيم أداب دعائه صلى الله عليه وسلم دعواته صلى الله عليه وسلم تعوذه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتم صلى الله عليه وسلم سروره وغضبه صلى الله عليه وسلم الذكر والتلاوة اللباس

العطاس والتثاؤب

نومه صلى الله عليه وسلم الفأل والطيرة آداب أخرى

في السوق

إذا دخل البيت

إذا دخل المقبرة

قيامه صلى الله عليه وسلم

جلوسه صلى الله عليه وسلم

اسفاره صلى الله عليه وسلم

معاشرته صلى الله عليه وسلم

الأطعمة والأشربة

٤٧٤

أكله وشربه صلى الله عليه وسلم

ξYō

٤٧٠

£VY

| 244 | هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة ورفع الحدث    |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٤٨٥ | هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل والتيمم |
| ٤٨٨ | هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان                |
| ۴۸3 | هديه صلى الله عليه وسلم في صلوته                 |

قراءته صلى الله عليه وسلم

### تطوعه صلى الله عليه وسلم

| £4V | قيام الليل والوتر                        |
|-----|------------------------------------------|
| ٤٩٨ | خطيب القوم صلى الله عليه وسلم على المنبر |
| 0   | هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين       |
| 0-4 | هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي       |

| ٥-٣ | هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والكسوف والخسوف |
|-----|------------------------------------------------------|
| ō-£ | هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز                   |
| ۲۰٥ | هديه صلى الله عليه وسلم في الزَّكاة والصدقة          |
| ٥-٧ | هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام                    |
| 011 | هديه صلى الله عليه وسلم في الحج                      |
| ٥١٢ | هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح                    |
| ٦١٥ | هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد                    |
| 010 | الطب والمرض والرقية                                  |

### نزول الوحي

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكْسَ رَأْسَهُ وَنَكْسَ أَضْعَابُهُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُتْلِي عَنْهُ رَفْعَ رَأْسَهُ. (مسلم عن عبادة)

كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ، وتَزَيَّدَ لَهُ وَجُهُهُ (مل، أحد عن عبادة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدُويِ التَّحْلِ. (الترمدي، أحمد، مسلم، خاكم، المسائي، أبو داود، ابن ماجه عن عمر رضي الله عمه)

كَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَذَ لِذَٰ لِكَ سَاعَةٌ كَهِيَّهُ ۗ

السَّكْرَانِ. (ابن سعد عن عكرمة مرسلا)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَرَأَ بِشْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ عَلِمَ أَنَّهَا سُورَةً. (الحاكم عن ابن عباس)

كَانَ إِذَا أُنْزِلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقُلَ لِذَلِكَ ويَخَدُرُ جَبِيئُهُ عَرَقًا كَأَنَّهُ الجُمَانُ وَإِنَّ كَانَ فِي الْبَرْدِ. (الطبر ي عر ربد س الت)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ صَدَعَ فَيُغَلَفُ رَأْسُهُ بِالْحِثَاءِ. ( ر السي وابو معير بي لطب عن إبي هيره)

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ خَسًا خَسًا، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ بِالْقُرْآنِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَسًا خَسًا. (اسهني عن عر)

# وصف النبي صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَمًّا مُفَخَّمًا، يَتَلَأُلاُّ وَجُهُهُ تَلَأَلُوۤ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَدَّبِ، عَظِيمِ الهامَةِ، رَجِلُ الشُّغْرِ، إِنِ انْفَرَقْتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ، وإِلَّا فَلَا، يُجَاوِزُ شَغْرُهُ شَخْمَةَ أَذْنَنِهِ إِذَا أُزْهَرَ اللَّوْنِ، وَاسِعَ الْجَبِينِ، أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ فِي غَيْرِ قَرَنٍ، يَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ الْغَصَبُ، أَقْنَى الْعِزْنِينِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَخْسِبُهُ مَنْ لَمْ يِتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ، كَتُّ اللَّحْيَة، مَهَلُ الْخَدِّينِ، صَلِيعُ الْفَم، أَشْنَبُ، مُفَلَّجُ الْأَسْنَانِ، دَقِيقُ الْمَسْرُنةِ، كَأَنَّ عُنُقهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ، مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ، بَادِنُّ مُتَمَاسِكُ، سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيضُ الصَّدْرِ، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، ضَغْمُ الْكَرَادِيسِ، أَنْوَرُ الْمُتجَرِّدِ، مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ نشَّعْرِ يَجْرِيكَا لَخَطِّ، عارِي الثَّذيّينِ وَالْيَطُنِ مِمَّا سِوَى ذَٰلِكَ، أَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْرِ،

طَوِيلُ الزُّنْدَيْنِ، رَحْبُ الرَّاحَةِ، سَبِطُ الْقَصَبِ، شَثَّنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، سَائِلُ

الْأَطْرَافِ، خَصْانُ الْأَخْصَيْنِ، مُسِيحُ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ،

إِذَا زَالَ زَالَ قَلِعًا، يَخْطُو تَكَفِّيًا، وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيعُ الْمِشْيَةِ، إِذَا مَشَى كَأَغَّا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ،

وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَبِيعًا، خَافِضُ الطَّرْفِ، وَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْولُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ، يَسُوْقُ أَضْفانِهُ، ويَبْدَأَ مَنْ لَقِيْهُ بِالسَّلَامِ. الترمدي، ليهني. الصرابي عن هندس أب هالة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا.

(مسم. الترمدي في الشهائل عن أبي الطفيل؛

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَأَثَّمَا صِيْغَ مِنْ فِضَّةٍ، رَجِلَ الشَّغْرِ. (الترمذي في النمائل عن أبي هيرة)

كَانَ أَبْيَضَ مُشْرَبًا بِيَاضُه مُمْرَةً. قَالَ: وَكَانَ أَسْوَدَ الْحَدَقَةِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ.

ا ليهني في الدلائل عن علي)

كَانَ أَبْيَضَ مُشْرَبًا مُحْرَةً، صَخْمَ الْهَامَةِ ، أَغَرَّ أَبْلَجَ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ. (اسبقي عن عن) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بِالقَصِيرِ. (المحري، مسلم عن البراء)

كَانَ أَحْسَنَ الْبَشَرِ قَلَمًا. (ابن معدعن عبدالله بن بريدة مرسلا)

كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صِفةً وَأَجْلَهَا، كَانَ رَبْعَةً إِلَى الطُّولِ مَا هُوَ، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، أَسِيْلَ الْخَدَّيْنِ، شَدِيْدَ سَوَادِ الشَّعْرِ، أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ، إِذَا وَطِئ بِقَدَمِهِ وَطِئَ بِكُلِّهَا. لَيْسَ أَخْصَ. إِذَا وَضَغ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَةٍ. وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأَلاً. لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِمْي عن ي هررة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّؤُلُو، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ. (ابن عاجه، مسلم عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَجَ الثَّنْيَتَيْنِ. إِذَا تَكُلُّمَ رُؤِيَ كَالنُّؤرِ مِنْ بَيْنِ

تُمَّايَاه. اللهمدي في الشهائل، تطبراني السهفي عن الن عدس)

كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيضَ، أَمْهَقَ وَلاَ

آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدِ قَطْطٍ، وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ، (للحري، سم. الترمدي عن أنس)

كَانَ شَبْحُ الذِّرَاعَيْنِ، بَعِيدًا مَا يَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، أَهْدَبَ أَشْفارِ الْعَيْنَيْنِ.

(البيهقي عن أبي هيبرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَغْمَ اليَدَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ. (الحري عراس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِيعَ الفِّم، أَشْكَلَ العَيْنَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ.

(مسم، الترمدي عن جابر بن سيرة ا

كَانَ ضَغْمَ الْهَامَةِ عَظِيمَ اللَّحْيَةِ. (البهقي عن علي)

وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ مُحُوشَةً. الترمدي، الحاكم عن حار بي سمرة)

كَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ. (مسلم عن أنس)

وَجْهُه مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا. (ليهِي عن حرب سرة)

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرٌ دُونَ الْجَمَّةِ، وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ.

(الترمدي في الشيائل، الل ماحه على عائشة)

كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْوَ عِشْرِينَ شَغْرَةً.

(الترمدي في الشهائل. الن ماجه عن ابن عمر)

كَانَ كَثِيرَ شَغْرِ اللِّحْيَةِ. (ملم عن جار بن معرة)

كَانَ حَسَنُ السَّبَلَةِ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي اللَّحْيَةُ السَّبَلَةُ. (الطبرابي عن العداء بي حداد) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ، (النرمدي في الدين، المعنى عن انس) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ وَيَكْثَرُ دُهْنَ رَأْسِه ويَسْرَحُ لِخيتُه بِالْمَاءِ، (البهتي عن مهل بن معد)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحَيْتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا.

(الترمدي عن عمرو بن شعبت عن أبيه عن جده)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَغْيِيرِ الشَّغْرِ مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِمِ.

(الطيراق عن عشة س عند)

كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الإِنْسَانِ: الشَّعْرِ والظُّفْرِ وَالدَّمْ وَالْجِيْضَةِ وَالشِنِ وَالْعَلَقَةِ وَالمَشِيمَةِ. (الحَكِم عَن عَائشَة)

كَانَ (خاتَمُ النَّبُوَّةِ) فِي ظَهْرِه بَضَعَةً نَاشِرَةً. (الترمدي والشائل عن أن سعيد رصي الله عنه) كَانَ خَاتُمُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الَّذِي بَيْنَ كَتِفْيْهِ - غُذَّةً خَرَاءَ مِثْلَ بَيْضَةِ الحَمَامَةِ. النرمدي عن جار بن سرة)

> كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا. (مسلم عن انس)

كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ. االساني والمحاري عن أس) كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُرِي الخَاتَمُ. (الطرابي عن عنادين عمرو

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَخَتَّمُ فِي يُمِينِهِ.

(احد، الترمدي عن س عمر، مسم والسائي عن أنس، أحمد، الترمدي وابن ماحه عن عبد الله س حمفر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ. (مسلم عن أنس أبو د ود عن اس عمر) أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسلَّم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ثُمَّ إِنَّه حَوَّلُه فِي يَسَارِه.

( بن عدي عن الن عمر ابن عب كر عن عائشة رضي الله عبها)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتُّمْ بِالْفِضَّةِ فِي غَينِهِ.

(الطبراني عن عند الله بن جعفر)

وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، مِمَّا يَلِي كُفَّهُ. (أحدوابن سجه عن أنس واب عمر)

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُرُدُّ الطِّيب، (احمد، أبو داود، انترمدي، اسحاري، السدني عن أس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّعُ الطِّيبَ فِي رِبّاعِ النِّسَاءِ. اطباسي عرانس

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا. (أبو داود عن أنس،

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ بِرِيْحِ الطِّيْبِ إِذَا أُقْبِلَ.

(ابن معدعن إبراهيم مرسلا)

وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّحُ الطَّيِّيةُ. (ليهني، أبو دود، الحاكم عن عائشة)

وَكَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ.

(مسلم، أبو داود عن عائشة )

كَانَ فِي كَلامِه تَرتينُ أَوْ تَرسِيْلُ. (الو داود على جارٍ)

كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ.

كَانَ إِذَا تَكُلَّمُ بِكَلِنةِ أَعَادَهَا ثَلاَثًا، حَتَى تُغْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَثْنَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا، الحد، الحدي، الترمدي عن أنس!

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الشَّيْءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يُراجَعْ.

(الطبراني، لشيراري عن أبي حدرد)

وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ، قَلِيلَ الضَّحِكِ. (أحد عن حارِ سِ سمرة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا تَبَسَّمَ. الحمد عن ابي المرد ء أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيقًا لَوْ عَدَّهُ العَادُّ لَأَحْصَاهُ.

(البحاري، مسلم، أبو داود عن عائشة)

أَكُثْرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ: لَا وَمُقلِّبِ القُلُوبِ.

(البخاري، أحمد الترمذي، النسائي عن س عمر)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْنِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلَّى.

(أحد، عبدالله لي أحد الحاكم أبو د ود،اللسائي، الترمدي، بي ماجه عن أنس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الكَّلِمَةَ ثَلاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ.

(الترمدي، الحاكم عن أس)

كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِغْرِ ابْنِ رَوَاحَةً ويَقُولُ: وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّد.

( لطبراني عن أن عباس الترمدي عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلم كَانَ يَتَمَثَّلُ بِهَٰذَا الْبَيْتِ:

كَفْي بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا. ١٠ سِعد عن الحس مرسلا)

كَانَ آخِرُ كَلامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلاةَ الصَّلاةَ، اتَّقُوا الله فيما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (احد الو داود. من محد عن عن)

آخِرُ مَا تَكُلَّمَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرْبِ.

( م معد، النهقي عن أبي عبيدة)

أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّم بِهِ: جَلَالَ رَبِّي الرَّفِيعِ فَقَدْ بَلَّغْتُ ، ثُمَّ قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (الحاكم عن انس)

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ النَّاسَ وَلَا يُضْرِبُوا عَنْهُ. (الطبراني عن ابن عباس)

كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِكَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَخْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ.

(أبو نعيم في الحلية عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُرْدِفُ خَلْفَهُ، وَيَضَعُ طَعَامَهُ فِي الْأَرْضِ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكُ الْجِمَارَ. (احامَ عن أس)

وَكَانَ يَرْكُبُ الْحِمَارَ عُزِيّا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (ان معد عن حزة بن عبد الله بن عتبة مرملا) كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَرْكُبُ الحِمَارَ وَيَغْصِفُ النَّعْلَ وَيُرَقِّعُ الْقَميْصَ وَيَقُولُ: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، (ابن عساكر عن أبي أبوب) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِذَا أَتِي بِالسَّبِي، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَبِيعًا، كَرَاهِيَة أَنْ يُفْرِقَ بَيْنَهُمْ. (ابي ماحد، أحد عن ابن مسعود) كَانَ رَسُولُ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) مِنْ أَرْجَمِ النَّاسِ بِالصِّبْيَانِ وَالْعِيَالِ. (ابن عساكر عن أنس)

كَانَ أَصْبَرَ النَّاسِ عَلَى أَقْذَارِ النَّاسِ، (ابر سعد عن إساعيل بر عيش مرسلا)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ. (الترمدي عن أس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ التَّاسِ. (البخاري، البهتي. الترمذي ابن ماجه عن أنس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُتْحِفَ الرَّجُلَ بِتُحْفَةٍ سَقَاهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ. (أبر معم في الحلية عن ابن عباس)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا يُشَأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ سَكَتَ.

(أحمد، الحاكم عن أنس)

كَانَ رَحِيمًا وَكَانَ لَا يَأْتِيْهِ أَحَدُ إِلَّا وَعَدَهُ وَ ٱلْجَزَلَةُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ.

(البخاري، أبوداود عن أنس)

أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ. (المهني) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ السحساءَ صحح عن أس)

وَكَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا لَقِينَهُ أَحَدٌ مِنْ أَضْعَابِهِ فَقَامَ مَعَهُ. فَلَمْ
يَنْصَرِفْ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنْهُ. وَإِذَا لَقِيهُ أَحَدٌ مِنْ أَضْعَابِهِ
فَتَنَاوَلَ يَدَهُ تَاوَلَهَا إِيَّاهُ. فَلَمْ يَنْزَعْ يَدَهُ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزَعُ يَدَهُ مِنْهُ.
وَإِذَا لَقِي أَحَدًا مِنْ أَضْعَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذْنَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ. ثُمَّ لَمْ يَنْزَعْهَا عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ
الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزَعُهَا عَنْهُ. (ابن سعد عن أس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسْحَهُ وَدَعَا لَهُ. (ابن حبان، النسائي عن حذيذة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا لَقِيَ أَصْعَابَهُ لَمْ يُصَافِحُهُمْ حَتَى يُسَلِّمَ عَلَيْهِم. (الطبراني عن جندب)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ، فَلَا يَدْعُهَا حَتَى يَكُونَ الرُّجُلُ هُو يَدَعُ يَدَ التَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَيَقُولُ: اَسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ وَأَمَانَتُكَ وَآخِرَ عَلِكَ. (الترمدي. أحمد، لساني، أبو داود، خاكم س محه عن ال عرب كانتُ فِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعَابَةً (الحصيب المعد دي وال عما كرعل برعاس) كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْعَكِ النَّاسِ، وَأَطْيَبِهِ نَفْسًا. كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْعَكِ النَّاسِ، وَأَطْيَبِهِ نَفْسًا. (الطبراني عن أبي أمامة)

كَانَ النّبِيُ (صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم مِنَا يَقُولُ اللّخادِم: أَلْكَ حَاجَة ؟
كَانَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم مِنَا يَقُولُ اللّخادِم: أَلْكَ حَاجَة ؟
ماحد عن رجل عادم له صلى الله عليه وسلم)
وَكَانَ لا يَضْعَكُ إِلّا تَبَسّما. (الرّسدي عد، الحاكم عن جرين سرة)
كَانَ النّبيُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم يُكُثرُ الذّكُرُ وَيُقِلُ اللّغَوْ وَيُطِيلُ الصّلاة وَيَقْصِرُ الْخَطْبة، وَلا يَأْتَفُ وَلا يَسْتَنكُ أَنْ يَمْشِي مَعَ الأَرْملة وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي الْهَا الْحَطْبة، وَلا يَأْتُفُ وَلا يَسْتَنكُ أَنْ يَمْشِي مَعَ الأَرْملة وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي الْهَا الْحَابِي السولِ. لحاكم أبو دودع الراب الوق، الحاكم أبو حيد، عالى وَكَانَ لا يكادُ يُواجِه أَحَدًا فِي وَجِهِه الشّيء يَكُرُهُهُ.
عَلَى الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّم يَأْتِي صُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَرُورُهُم وَيَعُودُ وَكَانَ رُسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَأْتِي صُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَرُورُهُم وَيَعُودُ مَرْضَاهُم، ويَشْهَدُ جَنائِزهُم. اله يعى الطرابي، العالم عنهل برحيف)
مَرْضَاهُم، ويَشْهَدُ جَنَائِزهُمْ. اله يعى الطرابي، العالم عنهل برحيف)

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ. (أحمد مسم، أبو دودعن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. (مسم, أبو داودعن 'س) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِذْرِهَا. (أحمد، البخاري، مسلم، ابن ماجه عن أبي سعيد)

(مسلم، البخاري، أبو داود عن عائشة)

كَانَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَرَأَى فِي وَجْهِهِ بِشُرًا أَخَذَ بِيَدِهِ. (ابن سعد عن عكرمة مرسلا)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ وَلَهُ الاسْمُ لَا يُحِبُّه حَوَّلَهُ.

(ابن منده عن عنبة بن عبد)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الإسْمَ الْقَبِيحَ حَوَّلُهُ إِلَى مَا هُو أَحْسَنُ مِنْهُ. (ابن أبي شيبة، ابن سعد عن عروة مرسلا)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَقَدَ الرُّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْكَانَ غَائِبًا دَعَا لَهُ، وَإِنْكَانَ شَاهِدًا زارَهُ، وَإِنْكَانَ مَرِيضًا عَادَهُ.

(أبو يعلى عن أس)

عَنْ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيّ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَحْفَظِ اسْمَ الرُّجُلِ قَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ اللّهِ. (ابن السني عن جارة الأصابي، كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ. (الترمدي في لشائل، العبران عن عمره بر العاص)

كَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، فَإِذَا هُوَ سُئِلَ فَأَزادَ أَنْ يَفْعَلَ صَكَتَ. ابر معد عرجه بر الحميه مرسلا) وَغَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَهُ. (الصرابي عر علحة) وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَهُ. (الصرابي عر علحة) وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ. احد عر أبي أسيد الماعدي) كَانَ النَّهِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَعِثُ فِي الصَّحِكِ. الطربي عر حربر سرة

كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلِ أَصَابَتْهُ، وَأَصَابَتْ ولَدَهُ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ الْحد على حديمه) كَانَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ. (الطرابي على أبي أيوب الأعماري) كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسْخَ وَجْهَه بِيَدَيْهِ. اللهِ داود على بِيد على يد و اسعة. كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَيْهِ إِلَى وَجْهِهِ. (الطبراني عن ابن عباس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَذَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

ا لترمدي. السالي. أبو داود. اب حاب. الحاكم عن أبي س كعب)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحُطَّهُما حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. الترمدي. الحَاكِ عن ان عمر)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَيْهِ إِلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَغَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إِلَيْهِ، (أحد عن اسنت بن حلاد)

كَانَ إِذَا أَرَاد أَنْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

(المحاري عن أبي هريرة)

كَانَ اذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ ذَعَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرْى بَيَاضَ إِيْطَيْهِ. (أو يعني عن البر هـ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو ثَلَاثًا، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا. (أبر داود الحد عن ابن مسعود)

كَانَ أَكُثْرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُمُّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النّارِ .. احد. لهمي. أو دود عن اس! كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ اللّهِي بِيعْمَتِهِ عَيْمُ الصَّالِخَاتُ، وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُهُ، قَالَ: الْحَمْدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

(ابن السني، الحَاكم عن عائشة)

كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعْوَاتِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجْأَةِ الْخَيْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَجْأَةِ الشَّرِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي مَا يَفْجَؤُهُ إِذَا أَصْبِحَ وَإِذَا أَمْسَى. (أبو يعل وابن السني عن أنس)

كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ، وَإِذَا أَمْسَى: أَصْبَعْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ
الْإِخْلَاصِ، وعَلَى دِينِ نَبِيِتَا مُحَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْراهِيم حَنِيفًا
مُسْلِئًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اأحد، لطبرابي عرعد الرحس رارى الحرعي،
كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَوَّرَ عَنِ اللَّيْلِ، قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْغَفَّارُ.

(ابن ماجه، الحَلَمُ عن عائشة)

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُولِي عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: اَللَّهُمَّ عِنْدَ إِقْبَالِ
لَيْلِكَ، وَإِذْبَارِ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتِ دُعَائِكَ، وَحُصُورِ صَلَوَاتِكَ اغْفِرْ لِي ، وَكَانَتْ إِذَا
تَعَارَّتْ مِنَ اللَّيْلِ، تَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ. الطوال عن أم مدة )
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَذَتِ الرِّيحُ الشَّمَالُ قَالَ: اللهُمَّ إِنِي أَعُودُ
بِكَ مِنْ شَرِ مَا أَرْسَلْتَ. الطوالي والرائسي على عنال بن أبي العاص )

كَانَ إِذَا اشْتَذَتِ الرِّيحُ، يَقُولُ: اَللَّهُمَّ لَقْحًا لَا عَقِيمًا، (سِ حاد. الحاكم ع سلمة م الأكوع)
لا إللهَ إِلَّا اللهُ الحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الحُمْدُ لِلهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ، وَزَعْمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزْبِهُ أَمْرُ قَالَ هَذَا.
الْعَالَمِينَ، وَزَعْمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزْبِهُ أَمْرُ قَالَ هَذَا.

كَانَ إِذَا خَافَ قُوْمًا قَالَ: ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي ثُخُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. (أحد، أبو دلود، الحاكم، البهتي عن أبي موسى) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ أَنْ يُصِيبَ شَيْتًا بِعَيْنِهِ قَالَ: ٱللَّهُمَّ بَارِكَ فِيهِ وَلَا يَضُرُّهُ.

(ابن السني عن معيد بن حكيم)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَغْبَانَ، وَبَلِغْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ لَيْلَةَ الْجُمُّعَةِ لَيْلَةً غَرَّاءُ، وَيَوْمُهَا يَوْمُّ أَزْهَرُ. السِّالسِي ليهثي واس عساكر عن 'س)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا زَأَى الْهِلَالُ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ، ثَلَاثَ مرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: الْخَمْدُ لِلهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

(أبو داود عن فنادة ملاع واين السي عن أبي سعيد)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا. (البخاري عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرِ وَرُشْدٍ، ثُمُّ قَالَ: اللّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا، ثَلَاثًا، اللّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ، وَخَيْرِ الْقَدْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، ثَلَاثَةُ مَرَّاتٍ. (الطبري عرواح مرحب أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ، قَالَ: اللّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالْإِسْلامِ، رَبِّي وَرَبُكَ اللهُ. (احمد الترمدى الحاكم عن طلحة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْتَحِبُ الجُوَامِعَ مِنَ الدُّعَاهِ، وَيَدَعُ مَا سِوْى ذَلِكَ. (أبو داود، الحَامَ عن عائفة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ اللهِ، الحَمْدُ اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ، وَمِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحَشْرِ.

(ابن أبي شيبة، عبد الله من أحمد، أبو داود، اللسائي، الترمدي، عطيرالي عن عبادة)

كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ، وَتَرْحَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ

(الطبراتي عن ابن عمر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالسَّكِينَةِ وَالْعَافِيَةِ، وَالرِّزْقِ الْحَسَنِ. الرالسي عن حدير السامي، حرير في نعوة)

كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرِ، الْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي ذَهْبَ بِشَهْرِكَذَا وَكَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِكَذَا وَكَذَا، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ، ونُورِهِ وَيَرَكَتِهِ، وَهُدَاهُ وَطُهُورِهِ وَمُعَافَاتِهِ. (ان السي عن عندالله بن مطرف)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاَّى سُهَيْلًا قَالَ: لَعَنَ اللهُ سُهَيْلًا، فَإِنَّهُ كَانَ عَشَّارًا فَمُسِخَّ. (ابن السني عن علي)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا رَأَى مَا يُجِبُّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي بِيغمَتِهِ عَبُمُ الصَّالِحَاتُ ، وَإِذَا رَأْى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. السماحة على عائدة، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ. السمحة عن أن هروة) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءً قَالَ: اللَّهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْقًا. البر معبر عن ثوب )

مَا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا قَالَ: يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ. ( بر السي عر عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّغْدِ وَالصَّوَاعِقِ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(الترمذي، أحد، الحاكم عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمِرَآةِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَوْى خَلْقِي فَعَدَلَهُ، وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِي فَحَسَّنْهَا، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(ابن السبي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِزَآةِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَزَانَ مِنِي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي. وَإِذَا اكْتَحَلَ جَعَلَ فِي كُلِّ عَيْنِ اثْنَيْنِ وَوَاحِدًا بَيْنَهُمَا. وَكَانَ إِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ بَدَأَ بِالْنِمِينِ، وَإِذَا خَلَعْ خَلَعَ الْيُسْرَى. وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَدْخَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يُجِبُّ التَّيَمُّنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْذًا وَعَطَاءً. (أبو بعلى، لطرابي عم اس عباس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ قَالَ: اللَّهُمَّ الجَعَلْهُ هِلَالَ يُمْنِ وَرُشْدٍ، وَآمَنْتُ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَكَ فَعَدَلَكَ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ

(ابن السني عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ اسْتَقْبَلُها بِوَجْهِهِ، وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمَدَّ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَخْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاكًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا. الطر في عر ابن عنس)

كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قُلْبِي عَلَى دِينِكَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلْبِي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آذَمِيُّ إِلَّا وَقُلْبُهُ بَنِينَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ. ( لترمدى عر أم سدة)

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً؛ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وخدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(أحدعن ابن عر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتَ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. الْحد. سـر، الترمدي عن عائشة.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ولِلثَّانِي مُرَّةً. (ابن ماجه، أحمد، الحاكم عن عرباض)

مَا سَمِعْتُ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ دُعَاءٌ إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ: بِسُجْعَانَ رَبِّي الْعَلِيّ، الْأَعْلَى الْوَهَابِ. ( لحاءَ. 'حد عن سلمة بن الأكرع)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ يَسْتَنْصِرُ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ. الطراب، ال أبي شبية عن أمية للحالد،

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ؛ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الغَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ. (المحاري، أحمد، مسلوم، الترمدي، الله ماحه، الطبر بي عن بي عناس) ورد المعجم الكبير للطبراني الضرف غيِّي شَرَّ فُلَانٍ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَذَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوهِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ. «المحرى،مسم، الساني عن أبي هيرة.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَلْسٍ، مِنَ الْجَبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، (ابو داود. الساني. ابر ماجه على عر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلتِ المُعَوِّذْتَانِ فَلَمَّا نَزَلْتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا.

(لترمدي، السائي، بي ماحه والصيء عن أنس وأبي سعيد)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَعَوَّذُ مِنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، وَكَانَ يُغجِبُهُ أَنْ يُمَرَّضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. الطر بي عر ابي امامة؛

> كَانَ إِذَا اغْتُمَّ أَخَذَ لِخَيْتُهُ بِيَدِهِ يِنْظُرُ فِيْهَا. ( شبراري عن أَي هورة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْهُتَمَّ أَكُثَرَ مُسْخَ لِحُيْتِهِ. (أبو نعيم وابن السني عن أبي هورة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَهَمَّهُ الأَمْرُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: سُبْخانَ اللهِ العَظِيمِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: يَا حِيُّ، يَا قَيُّومُ. (الترمذي عن أبي هرمة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا كَرْبَهُ أَمْرٌ قَالَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْتَتِكَ أَسْتَغِيثُ. (النرمذي، أبوداود في اسحة عن أس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِهِ هَمُّ أَوْ غَمُّ قَالَ: يَا حَيُّ، يَا قَيُومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. ( لحَدَع م رسعوه)

كَانَ إِذَا أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غُمُّ أَوْ كَرْبُ يَقُول: حَسْبِي الرَّبُ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِي الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، حَسْبِي الرِّزَّاقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ، حَسْبِي الَّذِي هُوَ حَسْبِي، حَسْبِي الله وَنِغُمَ الْوَكِيلُ، حَسْبِيَ الله لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. الراب للله والعرض طريق علي براء عراضه هو الأرد للاعًا)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ. (أبو داود. ابن محد. الحاكم عن أبي بكرة)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمْرٍ. (البخاري، مسلم عن كعب بن مالك)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ احْرَثْ وَجْنَتَاهُ.

(الطبراني عن أن مسعود وعن أم سامة)

كَانَ إِذَا غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ جَلَسَ وَ إِذَا غَضِبَ وَهُوَ جَالِسُ اصْطَجَعَ فَيَذَهِبُ

غَضَبُهُ . (ابن أبي الدنيا عن أبي هريوة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَخْتَرِئُ عَلَيْهِ أَحَدُّ إِلَّا عَلِيُّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ. (أبرنعم، الحاكم عن أم سلمة) كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا غَضِبَتْ عَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِأَنْفِهَا، ثُمُّ يَقُولُ: يَا عُولِيْش، قُولِي: اَللَّهُمَّ رَبَّ مُحَيَّدٍ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قُلْبِي، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ. السِي على عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُئِيَ ذَاكَ فِي وَجْهِهِ.

. (الطبراني، أبو داود في نسخة عن أنس)

كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ المَعْتِيَةِ: مَا لَهُ تُرِبَ جَبِينُهُ. المحرى، أحد عن أسن

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: {الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ} أَمُّ يَقِفُ {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} أَثُمَّ يَقِفُ. (الحَاكم، الترمذي عن أم سامة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ ذَاكِرُونَ إِلَّا كَانَ مَعْهُمْ وَلَا مُصَلُّونَ إِلَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ ذَاكِرُونَ إِلَّا كَانَ مَعْهُمْ وَلَا مُصَلُّونَ إِلَّا كَانَ أَكُثُرُهُمْ صَلَاةً. (أيو تعيم، التطيب المقدادي عن ابن مسعود)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. (احد عن على)

كَانَ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَثَرَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الهو داود عن بر عناس)

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ. (ابن سعد عن عائشة)

كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ. (أبر يعلى، الترمدي، النسائي عن عاتشة وأم سامة) كَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. ولمحاري وماحه عن عائمة ) وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيخ. والترمدي الساني الحاكم عن عروين العاص)

كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِبَرَةُ.

(النجاري, مممير, أبو د ود, لنسائي عن أنس)

كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ.

(أبو داود الترمدي، الحاكم عن أم سامة)

كَانَ إِذَا ادَّهَنَ صَبَّ فِي رَاحَتِهِ الْيُسْرَى فَبَدَأَ بِحَاجِبِيْهِ ثُمَّ عَيْنَيْهِ ثُمَّ رَأْسَهُ.

(الشيرازي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْيًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، عِمَامَةً، أَوْ قَبِيصًا، أَوْ رِذَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتْنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِه، وَمِنْ شَرِ مَا صُنِعَ لَهُ. (أحد أبو دارد الترمدي. لحاكم عن ال سعيد) كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّجَعَدُ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ.

(الخطيب البغدادي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الشِّنَاءُ دَخَلَ الْبَيْتَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءِ الصَّيْفُ خَرَجَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا حَبِدَ اللهَ وَصَلَّى رَكَعَتْنِي،

**وَكُنْمَا الْحَلِقُ.** الخطيب بعدادي و بن عساكر عن بن عباس،

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِسَ قَبِيصًا وَكَانَ فَوْقَ الْكَفْنِيْنِ وَكَانَ كُمُّهُ مَغ الْأَصَابِعِ. (المَاكم عن ابن عباس) كَانَ كُمُّ قَبِيصِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْخِ.

(الترمدي في الشهائل، أبو داود عن أسماء معت يريد

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بُرِّدٌ يَلْنِسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ. المهنى على حارا

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبَةٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا صَلَّى زَكَزَهَا بَيْنَ

يَذَيْهِ. (الطبراني عن عصمة بن مالك)

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارٌ اسْمُهُ عُفَيْرٌ.

(الطبراني عن أن مسعود، أحمد عن علي)

كَانَ لَهُ خِرْقَةً يُنْشِّفُ بِهَا يَعْدَ الْوُصُّوءِ. ( لحاكم الترمدي عن عائشة ؛

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ قَائِمَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَقُبْعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ لِيُسَمِّى ذَا الْفَقَارِ،

وَكَانَتُ لَهُ قَوْسٌ يُسَمِّى السَّدّاد،

وَكَانَتْ لَهُ كِنَانَةُ يُسَمِّى الجُمْغ،

وَكَانَتْ لَهُ دِرْعٌ مُوشَّحَةٌ بِالنُّحَاسِ يُسَمَّى ذَاتَ الْفُصُولِ،

وَكَانَتْ لَهُ حَزِيَةٌ تُسَمَّى النَّبْعَاءَ،

وْكَانَ لَهُ مِجْنُّ يُسَمِّى الذَّقْنَ،

وَكَانَ لَهُ تُرْسُ أَبْيِضُ يُمَمِّي الْمَوْجَزِ،

وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ أَدْهَمُ يُسَمَّى السَّكْبَ،

وَكَانَ لَهُ سَرَجٌ لِيُسَمَّى الدَّاجَ،

وْكَانَتْ لَهُ بَغَلَةٌ شَهْبَاءُ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلُ،

وَكَانَتْ لَهُ نَاقَةً تُسَمَّى الْقَصْوَاءَ،

وَكَانَ لَهُ حِنَارُ يُسَمَّى يَعْفُورَ، وَكَانَ لَهُ بِسَاطٌ يُسَمَّى الْكُرُ، وَكَانَتُ لَهُ عَنْزَةً تُسَمَّى الشَّمِرَ، وَكَانَتُ لَهُ زَكُوةً تُسَمَّى الصَّادِرَ، وَكَانَتُ لَهُ مَرْآةً تُسَمَّى الصَّادِرَ، وَكَانَتُ لَهُ مَرْآةً تُسَمَّى الْمُدلَة، وَكَانَ لَهُ مِقْرَاضٌ يُسمَّى الْمُدلَة،

وَكَانَ لَهُ قَضِيبُ شَوْحَطٍ لُسَمِّي الْمُشَوِّقُ. (الطبراني عن ابن عباس)

عَنْ سَهِّلِ بْنِ سَعْدِ، أَنْهُ كَانَ عِنْدَ سَعْدِ أَبِي سَهْلِ ثَلَاثَةُ أَفْرَاسٍ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِفُهُنَّ، وَأَسْمَاؤُهُنَّ: اللِّزَارُ، وَاللَّحِيفُ، وَالظَّرِبُ. (المهني عرسهل رسعد، كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْثُ.

(البحاري عن سهل م سعد)

كَانَ لِرَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَدَحُ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ. ١ ر ماحه عن ان علس، كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحُ مِنْ عِيدَانِ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ.

(أبو داود. بعد في. الحاكم عن أمية ست ربيعة)

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضْعَةً يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَخْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ.

(أبو داود عن عبد الله بن بسر)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةً يَكْتَحِلُ بِهَا كُلُّ لَيْلَةِ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ، «النرمدي، ابن سجه عن ابن عسس) كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوعَةٌ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ يَدُورُ بِهَا عَلَى نِسَائِهِ، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذَهِ رَشَّتْهَا بِالْمَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذِهِ رَشَّتْهَا بِالنَمَاءِ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذِهِ رَشَّتْهَا بِالْمَاءِ. (الحطيب لعدادي عر أنس

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَعْلَاهُ لَهُمَا قِبَالَانِ. العَرسي عن اس) كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَصْبَاءَ وَبِغْلَتُهُ الشَّهْبَاءَ، وجِنارُهُ يَعْفُورُا، وَجَارِيَتُهُ خَضِرَةً. (المهني عن جعمر بن عمد عن أبيه مرسلا)

كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ابْنُ مَنبِعِ: الَّتِي يَنَامُ عَلَيْهَا بِاللَّيْلِ، ثُمَّ اتَّقْقًا - مِنْ أَدَمٍ، حَشُوهًا لِيفُ. وأبو داود، احد، الترمدي، الله ماجه على عائشة)

كَانَ يَكْشُوْ بَنَاتُهُ خُمْرَ الْقَرِّ وَالْإِبْرِيْسَمِ. (ابرانجارعراس عمر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرِّدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَيصًا قَصِيرَ الْكُمَّيْنِ وَالطُّولِ.

(البهقي، ابن ماجه عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَبِيصًا فَوْقَ الْكَعْبِيْنِ مُسْتَوِيَ الْكُتَيْنِ بِأَطْزَافِ أَصَابِعِهِ، ( س عـــ كر عن ن عـس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ. الصرابِ عراس عمر) كَانَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءُ لَاطِئَةٌ يَلْبِسُهَا.

( س عب كر عن عاتشة)

كَانَ يَلْبَسُ الْقَلاَئِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ وَبِغَيْرِ الْعَمَائِمِ وَيَلْبَسُ الْعَمَائِمْ بِغَيْرِ قَلاَئِسَ وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلاَئِسَ الْيَانِيَّةَ وهُنَّ الْبِيصُ الْمُضَرَّبَةُ وَيَلْبَسُ ذَوَاتَ الآذَانِ فِي الْحَرْبِ وَكَانَ رُبَّمًا نَزَعَ قَلَنْسُوتُهُ فَجَعَلْهَا سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَكَانَ مِنْ خُلُقِهِ: أَنْ يُسَيِّي سِلاَحَهُ وَدَوَابَّهُ وَمَتَاعَهُ. ( لزويانِ ال عساكر على الله على)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مرْفُوعًا: أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَيُصَغِّرُ لِحَيَّتَهُ بِالْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ. (البهتي، أبو داود عن ابن عمر)

وَكَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُورُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَخْتَتِنَ، وَكَانَ ابْنَ تُمَانينَ سَنَةً. (الطبراني عن تتادة الرهاوي)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَيْفَيْهِ. (الترمذي عن ابن عمر) كَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتُرًا، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتُرًا. (أحد عن عقدة سءمر) كانَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوَفُدُ لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَمَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ بِذَٰلِكَ.

(الطحاوي، البغوي عن جندب بن مكيث)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَيصًا بَدَأَ بِمِيَامِنِهِ.

(الترمدي، أبو داود في اسعة عن أبي هريرة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَارِقُهُ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّفَرِ خَمْسَةً: الْمِزَآةُ، وَالْمُكُخُلَةُ، وَالْمِشْطُ، وَالسِّوَاكُ، وَالْمِدْرَا. العقيلي عن عندة،

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْزَهُ رِيحَ الْجِنَّاءِ.

(البهقي، أحمد، أبو داود، النسائي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ.

(الطبراي، البهقي عن أبي رافع)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَخْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ وَيَشْرَبُ الدَّوَاءَ كُلَّ سَنَةٍ. (ابن عدي عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُولِي وَاليَّا حَتَّى يُعَمِّمَهُ، وَيُرْجِيَ لَهَا عَذَبَةً مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَن نَحْوَ الْأُذُنِ. (الطعر ب عن 'بي العامة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْبَعُ الْخَرِيرَ مِنَ الثِّيَابِ فَيَنْزِعُهُ.

(أحد عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)كَانَ يَتَنْوَرُ فِي كُلِّي شَهْرٍ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّي

خَسَنْ عَشْرُةٍ. (ان عداكر عن ابن عر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ. (البخاري، مسلم عن أنس)

أَنَّ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)كَانَ يَختجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفْيْهِ، وَهُوَ يَقُول: مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدِّمَاءِ، فَلَا يَصُّرُهُ أَن لَا يَتَدَاوى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ.

(أبو داود, بل ماجه على أبي كيشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتَجِمُ فِي رَأْسِهِ، وَيُسَمِيهِ، أَمُ مُغِيثٍ. (التعليب البغدادي عن ابن عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَخْتَجِمُ لِسَبْغ عَشْرَةً وَيْسَعْ عَشْرَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

( لترمدي. الحَلَكِ عن أنس، الطيراني. الحَلَكِ عن ابن عنس)

فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْفِي شَارِبَهُ. الصراب عن أم عباش مولاته؛ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرْأَةُ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرَ حِنَّاءٍ أَوْ أَثْرُ خِضَابٍ. السِمْقِ عن عائشة

كَانَ يَكْرَهُ أَن يَطَّلَعُ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْءٌ عَنْ قَدَمَيْهِ. (احمد ي لرهد عن رود س معد مرسلا) كَانَ أَحَبُّ الْأَلُوانِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُصْرَةَ.

(الطبراني وابن السبي وأبو نعيم عن أنس)

كَانَ أَحَبُّ الرَّيْحَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاغِيَةَ.

(الطبراني، البعقي عن أنس)

كَانَ أَحَبُّ الصِّبَغِ إلى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّفْرَة.

(أبن عدي، الطبراني عن ابن أبي أوفي)

كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ مَا اسْتَثَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَذَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ. (أحد، سلم ابر ماجه أبو داود عن عندالله بن جعفر)

كَانَ إِذَا اسْتُنَّ أَعْطَى السِّوَاكَ الأَكْبَرَ وَإِذَا شَرِبَ أَعْطَى الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. (الحكيم عن عبدالله بن كعب)

كَانَ إِذَا دَخَلَ يَيْتُهُ بِٰذَأَ بِالسِّوَاكِ. (مملم. ابن ماحه. أبو داود. الله في على عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً إِلَّا أَجْرَى الشِّواكَ

عَلَى فِيهِ. (أبو يعلى، ابن نصر عن ابن عمر)

أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلِ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تُسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. (أبو داود، ابن أبي شيبة عن عائشة)

إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ لَا يَنَامُ لَيْلَةٌ وَلَا يَبِيْتُ حَتَّى يَسْتَقّ.

(ابن عساكر عن أبي هريرة)

مستد أحد مخرجا (١٠١٨٧)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ، فَإِذَا اسْتَيَقْظَ بَدَأُ بِالسِّوَاكِ. (أحمد وعِمد بن نصر عن ابن عمر) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَصْلِ وَصُّوبِّهِ. (أبر يعلى عن أنس) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا وَيَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُوَ أَهْمَا أُواْمَراً وَأَبْراً.

(أبو نعير، البعوي، ابي فانع، الطبراني والل النسي عن يهر في عن رسيعة بي أكثم)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا عَطَسَى جَدَ الله، فَيَقَالُ لَهُ: يَرْجَمُكَ الله، فَيَقُالُ له: يَرْجَمُكَ الله، فَيَقُالُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: المعد، العامر بي عم عدالله من جعمر، كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا عَطَسَ وَصَعَع يَدَهُ أَوْ ثَوْيَهُ عَلَى فِيهِ، كَانَ رَسُولُ الله عَضَى بها صَوْتَهُ. (أبر دارد، الترمذي، الحاكم عن أبي هررة) أنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَكْرَهُ الْعَطْسَة الشَّدِيدَة فِي الْمَسْجِدِ. (البيقي عن أبي هررة) أنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَكْرَهُ التَّقَاوُبَ فِي الصَّلَاةِ. (الطبراني عن أبي الصَّلاةِ.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْلِهُ. (الحَاكِمَ فَسَلَمَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحُواً مِمَّا يُوْضَعُ الْإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ، الهِ داود عن مص ل أم سعة) مَاكَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي يَيْتِكِ؟ قَالَتْ: مِسْحَقًا تَثْنِيهِ ثَنِيَتَنِين فَيَنَامُ عَلَيْهِ. (الترمدي في لشائل عن حصه)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَصْعِعَهُ جَعلَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَختَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ. (الطبراني عن خصة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَخْتَ خَدِّهِ، ثُمُّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَىٰهِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ اللَّهُمُ وَرُ. الحد، مسم، الساني عن البراء، المحري، الساني، الترمدي، ال ماحد، أبو دود أحد عن حديثة المحري، مسلم، أحد عن أبي ذرا

كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: بِسْمِ الله وَصَنَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنبِي، وَأَخْسِئَ شَيْطًانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَالْجَعْلَنِي فِي النَّدِيّ الْأَعْلى.

رأبو داود. لحكم عن أبي لأرهرا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَرَأَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُون} حَتَى يَغْتِمُهَا. (رار)

لَمْ يَأْتِ فِرَاشَه قَطُّ إِلَّا قَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ حَتَّى يَخْتِم.

(الطبراني عن عباد أبي الأخضر عن خباب)

كَانَ إِذَا أَن يَرْقُدُ وَضَعَ يَدُه الْيُمْنَى تَخْتَ خَدِّه ثُمَّ يَقُوْلُ: اللَّهُمَ قَنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبادَكَ قَلاثَ مِزَارِ. (أبو داود عن حصة)

كَانَ إِذَا آوٰى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمْنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنَ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ. الحد مسلم، للساني، الترمدي، أبو د ود عن أنس! كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَرْسَ وَعَلَيْهِ لَيْلُ تَوَسَّدَ يَمَيْنَهُ، وَإِذَا عَرْسَ الصَّبْحَ وَضَعْ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ سَاعِدَهُ. (أحد ابر حال احاك عن الدِ تعده) أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِهِ وَقَالَ: اللهُمَّ أَنَّ النَّهُمَّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِهِ وَقَالَ: اللهُمَّ أَنَّ النَّهُمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِهِ وَقَالَ: اللهُمَّ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهُمَّ قَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهُمُ قَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَادُكَ، (أحد الترمدي عن البراء أحد الترمدي عن حديمة) وَكَانَ إِذَا نَامَ لَقَحْ (مدر أحد اليه في عن ان عاس)

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بَنُ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرُو بَنِ الشَّهِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجْبِهِ لَيْسَ عَلَى عَجْزِهِ شَيْءً، رَكَّضَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: هِي أَبْغُصُ الرِّقْدَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. الحد عن الشريد بر سريدا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتْوَضَّأً. الحد عن انشد

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ الم تَنْزِيلُ السَّجْدة، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. (أحد. احاكم، انترمدي، الساني، أبو داود عن جابر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ.

( لبرمدي. أحمد. الحاكم عن عائشة)

كَانَ يَاْمُوُ (بَسَاءَهُ) إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَنَامَ أَنْ تَخَمَدَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَ<sup>تُسَبِح</sup>َ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ وَتُكَبِّرَ ثَلاَثاً وَثَلاثِينَ.

(ابي منده عن حليس في تنجة حليس في سحة حار في تنجة حابس)

كَانَ لَا يَتَطَيَّرُولَكِنْ يَتَفَالُ. الحُكيم والنعوي عن بريدة)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ، وَكَانَ يُحِبُّ الاسْمَ الْحَسَنَ. (الطبرانِ)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءَلَ، وَلَا يَتَطَيَّرُ، كَانَ يُحِبُّ الاسْمَ الْحَسَنَ. (البغوي، احد عن ابن عباس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطِّيَرَة.

( س ماجه عن أبي هريرة، الحاكم عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَثَى بَابَ قَوْمِ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنَ مِنْ زَّكِنِهِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. وأبو دود. حمد عن عندالله بن بسر)

كَانَ إِذَا جَرِٰى بِهِ الصِّحْكُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ. (العوى عن والدمرة النَّقي) وَكَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ، وَوُصُّولِهِ وَثِيَّابِهِ، وَأَخْذَهِ وَعَطَابُهِ، وَكَانَ يَجْعَل شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. (أحد عن حصة)

فعمع لنجاري، ۱۹ ۷)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّبَيْئُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ -وَكَانَ قَالَ: بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا - فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

(المحاري، أحمد، مسلم، أبو داود، ايترمدي، النسائي، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لَا يَخْنَثُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. الخاكاعي عاشة ،

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُهَّادٍ بِيدِهِ.

(ابن ماجه عن رفاعة الجهني)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا رَأَى الهِلَالَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ. (أبو داود عن تنادة مرسلا)

كَانَ إِذًا رَضِيَ شَيْئًا سَكَتَ. ١١٫ سده عن سهبل بن سعد الساعدي أحي سهل)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ. اسم. أبو دارد على عاشة، كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ.

(ابن ماجه عن ابن عمر)

كَانَ بَائِهُ يُقْرَعُ بِالْأَطْافِيْرِ. ( لِحَاكِمِ لَكَي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَدِيدَ الْبَطْشِ. (ابن معدعن محدين علي مرسلا) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَكْرَهُ الْمَسَائِلُ وَيَعِيبُهَا، فَإِذَا سَأَلَهُ أَبُو رَزِينٍ أَجَابَهُ وَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ. (اطهرابي عل "بي روس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الرَّجُلَ جَهِيرًا رَفِيعَ الصَّوْتِ، وَكَانَ يُجِبُّ أَنْ يَرَاهُ خَفِيضَ الصَّوْتِ. السراي عراني الدمة

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَمَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَى لِحَيْتِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثِ. (البهني، ابن عدي عن ابن عمر)

كَانَ لَهُ جَفْنَةٌ لَهَا أَزْبَعُ حِلْقٍ. الطرابي عن عد الله م سرا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ بِالْقَرْفِ أَوِ الْقَرْصِ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ أَحَدِ عَلَى أَحَدٍ. (ابو نعيم عن أنس)

كَانَ لَا يُرَاجَعُ بَعْدَ ثَلاثٍ. (ابي قام على وياد بن سعد)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَاجُّ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ.

(أحدعن ابن عمرو)

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَقْعُدُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ حَتَّى يُضَاءَ لَهُ بِالسِّرَاجِ . (ان سعد عن عائشة )

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَبْدُو إِلَى هٰذِهِ التَّلاعِ.

(أبو داود، ابن حبان عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِلُّ الْعَبَّاسَ إِجْلَالَ الْوَلَدِ وَالِدَهُ خَاصَّةً.

(الحاكم عن ابن عباس)

أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُجِبُّ الْعَرَاجِينَ، وَلَا يَزَالَ فِي يَدِهِ مِنْهَا. (أبو داود، أحمد عن أبي سعيد)

كَانَ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُ لَهَا ذُوَّابَةُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

(البيهةي، الطبراني عن الل عمر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

(أبر داود، مسلم، الترمذي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ.

( لحطيب للعدادي، اسهقي في الدلائل عن بن حماس. بن عدي عن عائشة)

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، يُعَظِّمُهُ، وَيُفَخِّمُهُ، وَيَبَرُّ قَسَمَهُ. ( حادَ عر عر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يَرْجِي الإِزَارَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ويَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ. (اس سعد عن بريدس حنيت مرسلا)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الأَنْصَارَ وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْنِيانِهِمْ وَيَمْسَحُ بِرُوْسِهِمْ. (السانِ عن اس) كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوّةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوّةِ، ثُمُّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اسد عرار عرا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِطُ بِالسِّمْسِمِ وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّمْرِ.

(ابن سعد عن أبي جعفر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمْطِرُ فِي أُوَّلِ مَطَرَةٍ يَنْزِعُ ثِيَابَهُ كُلُهَا إِلَّا الْإِزَارِ. الهو معبر عن أنس!

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِيسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْحَيْلِ فَرَسًا.

(أبو داود، الحاكم عن أبي هريرة)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَاجُحُ النِّسَاءَ مِنْ تَحْتِ التَّوْبِ.

الطيراني عن معفل بن يسار ا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ وَيَقَعُدَانِ عَلَى

ظَهْرِهِ. (أبو نعيم عن ابن مسعود)

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الرَّجُلِ يَرَاهُ يَخْدِمُ أَصْحَابَهُ. (هـاد عن عنى ان أب راح مرسلا) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الْحَفْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ. (ابن ماجه عن أنس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُضْعِرُ الْخَيْلِ. (احد عن ان عر)

كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُعَبِّرُ عَلَى الأَسْمَاءِ. البرار عن أنس!

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الْخَسَنَةُ. الحد الساني عر السرا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِخَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ؛ يَا رَاشِدُ، يَا

نَجِيحُ. (الترمذي، الحاكم عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ. (أحد عن اس) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو الرَّجُلَ بِأَحَبٍ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ وَأَحَبِ كُنَاهُ. السَّرَابِ. أبو بعن وابر فاع والدوردي عن حسلة بي حديم من حشقة النبي، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأُثْرَجِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إلى الحُمَامِ الْأَحْر.

(اطراب و سالسي وأبو بعير في لطب عن أبي كشة، وابن السي عن عني، أبو بعير عن عائشة) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِبُّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْخُصَّرَةِ وَإِلَى الْمَاءِ الجَارِي. (ابر السي وأبو بعير عن اس عاس)

كَانَ يُعْجِبُهُ الإِنَّاءُ الْمُنْطَبِقُ. (مسدد عن أبي جعفر مرسلا)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكُهَا بِيدِهِ.

(الحاكم عن أبي سعيد)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الاِسْمَ القَبِيخِ. الترسي عن عائدة، كَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْها.

(أحمد المحري. أبو دود، الترمدي عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا مَشْى، وَكَانَ رُبَّمَا تَعَلَّقَ رِدَاؤُهُ بِالشَّجَرَةِ أَوِ الشَّيْءِ فَلَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَرْفَعُوهُ.

(الطبرابي وابن معد والحكيم وابن عساكر عن جابر)

كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشْيَ لَمْ يَلْتَفِثْ. (الحَكَ عرجار)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَشَى مَشْى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَامِكَةِ.

(ابن ماجه، الحاكم عن جابر)

كَانَّ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَمْشِي مَشْيًا يُعْرَفُ فِيْهِ أَنَّهُ لِيْسَ بِعَاجِزٍ وَلَا كَشْلَانَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). ( برعسكر عراس عاس

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرُهُ أَنْ يَطَأَ أَحَدٌ عَقِبَهُ وَلَكِنْ يَمِينٌ وَشِمالً.

( لحاكم عن ابن همرو بن العاص)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشْي أَسْرِعَ حَتَّى يُهَزُوِلَ الرَّجُلُ وَرَاءَهُ فَلَا يُدْرِكُهُ. (ان سعد عن يزيد بن مرتد مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذًا مَشْي ٱقْلَعَ. (ابن عدي عن أبي عنبة)

كَانَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - إِذَا مَشْي كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأَ. (أبو داود، الحاكم عن أنس)

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَثْرِلِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، التُّكَلَانُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ.

(ابي السبي، ابي مرجه، الحاكم عن أبي هريرة)

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ، أَوْ نَضِلَ، أَوْ نَظْلِمِ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا.

(الترمذي وابن السني عن أم سلمة)

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ يَبْتِهِ قَالَ: بِسْمِ الله، رَبِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَزِلَ، أَوْ أَضِلَ، أَوْ أَظْلِم، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ رِدَارِ عَسَارَ أَوْ أَنْ أَبْغِيَ أَوْ أَنْ يُبْغَى عَلَيَّ. الخاكر العطيب البعدادي أحمد للسالي الراماحة عرام سامة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِ مَا فِيهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً. (اطراب. احدَ عن ربدة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَ فِي الصَّيْفِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَظْهَرَ لِيَلَةَ الجُمُعَةِ وَإِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ فِي الشِّتَاءِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ لَيْلَةُ الجُمُعةِ.

(ابن السبي وأبو بعيم في الطب عن عائشه)

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا قُلْنَا: لا، قَالَ: إِنِّيْ صَائِمٌ. (أو دود عر عائفة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْجَبَّانَة يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَّهُا الْأَرْوَاكُ الْقَانِيَةُ، وَالْأَبْدَانُ الْبَالِيةُ، وَالْعِظَامُ النَّخِرَةُ، الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِالله مُؤْمِنَةً، اللَّهُمَّ أَدْخِلُ عَلَيْهِمْ رُوْحًا مِنْكَ، وَسَلَامًا مِنَّا. (اس السي عن الر مسعود)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَضْعَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. (ابن ملجه عن ثابت) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ اسْتَغْفَرَ عِشْرِينَ مرَّةُ فَأَعْلَنَ. (ابن السني عن عبدالله الحضرمي)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ تَجْلِسًا فَأَزَادَ أَن يَقُوْمَ، اسْتَغْفَر عَشْرَا إلى خَسْسَ عَشْرَةً. الى عــاكر. برالسبي عر أبي أمامة)

كَانَ إذا جَلْسَ احْتَنِي بِيَدِه. (أبو داود، اسهني عن أبي معيد؛

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكُثِرُ أَن يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاء. (أبو داود عن عبد الله بن سلام مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ. الليقى عن أس كَانَ إِذَا جَلْسَ جَلْسَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ حَلَقًا حَلَقًا، اللارِ عن دِدْسِ ياس)

مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُومُ مِنْ مَخِلِسِ إِلَّا قَالَ: سُجْعَانكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكْثَرَ مَا تَقُولُ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ إِذَا قُمْتَ. قَالَ: لَا يَقُولُهُنَّ مِنْ أَحَدِ حِينَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ. (الحاكم عن عندة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَجْلِسُ الْقُرْفُصَاءَ. (اطهراب عن اياس بر المدة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَيُجِيبُ دُعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْرِ الشَّعِيرِ. (الطهراي عن ابن عنس) كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ حَتَى يَقْرُغَ، أَرَاه قَالَ: الْمُؤذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَغْطُب، ثُمَّ يَجْلِسُ، فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَغْطُبُ. الودوع الرعوا

## اسفاره صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ بِسَائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، ،أبو داود. للحاري، مسم، ابن ماجه عن عائدة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَسِيرٌ. (احد عن علي)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُرْجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ وَيَذْعُوْ لَهُمْ. (أبو داود، الحَرَاع حرر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فِي سَفَرٍ مَشْي عَنْ رَاحِلَتِهِ، قليلًا. (أبو نعيه البيغي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكُعَتْيْنِ ثُمَّ يُثَنِّي بِفَاطِمَةَ ثُمَّ يَأْتِي أُزْوَاجَهُ. (اسبراني. الحاكم عن أبي تُعسة)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ تُلْقِيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ.

المسلم. أحمد. أبو داود على عبد الله مل جعار)

كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةً أَوْ حِجَّ أَوْ مُحْزَةٍ فَعَلَا فَذْفَدًا مِنَ الأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كَبَرَ ثَلَاثًا، ثُمُّ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً، آيِبُونَ ثَائِبُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنُصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

(مالك أحمد. لبيهتي. أبو د ود. الترمدي. ابن ماجه عن ابن عمر،

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَجِلْ حَتَّى يُصَلِّي الظَّهْرَ. (أحد، أبو داود، النساني عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَوْلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرٍ أَوْ دَخَلَ بَيْتَهُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. «الطبرابِ ابو داود في نسخة عن لفطالة بن عبيد) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُجُمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ.

(الدارقطني، البحثي عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَذَعَهُ بِرَكَّعَتَنْنِ. ١١عاَكُ عـ انس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْـمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، في السَّفْرِ. (أحمد، البخاري عن انس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِسَتَجِبُّ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. (الطبراني عن أم سفة)

معاشرته صلى الله عليه وسلم

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَلَى البِّسَاءَ أَقْفَى وَقَبَّلَ.

(ابن سعد عن أبي أسيد الساعدي)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَهَا سُئِلَتْ:كَيْفَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا فِي بَيْتِهِ، قَالَتْ:كَانَ أَلْيَنَ النَّاسِ وأَكْرَمَ النَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رِجَالِكُمْ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مَنْنَاتُ مَنْدُهُ

ضَعَنَاكًا بَسَامًا. (ابن معدوابن عماكر عن عائشة)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا ذَخَ الشَّاةَ، فَيَقُولُ: أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصدِقَاءِ خَدِيجَةَ. (ســم عن عنشة)

أَنَّ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)كَانَ كَثِيْرًا مَا يُقْتِلُ عُرْفَ فَاطِمَةَ. (ابن عـــاكر عن عائشة) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا.

(مسلم، أحمد، البهقي، البخاري عن أنس)

كَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَغَدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هٰذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَأْمَنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ.

(أبو داود. أحمد الترمدي، النسائي، ابن ماجه، الحاكم عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْمَلُ عَمَلَ الْبَيْتِ، وَأَكْثَرُ مَا يَعْمَلُ الْجَيَاطَةُ. (ابن سعد عن عائدة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُبَاشِرُ فِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضً.

(مسلم، أبو داود عن ميونة)

كَانَ يَخِيطُ ثَوْبِهُ، وَيَغْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ.

(أحد عن عائشة)

كَانَ رَحِيْمًا بِالْعِيَالِ. ( لطباسي عر أس) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. (البخاري، أبو داود عن أنس)

## الأطعمة والأشربة

كَانَ أَحَبُّ التَّمَرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْوة. الو مع عن او عسا كَانَ أَحَبُّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَتِفَ. (أبو مع عن راعاس) كَانَ أَحَبُ الشَّاةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمُهَا.

(ابن السني وأبو نعيم، العقيلي عن مجاهد مرسلا)

كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذِرَاعُ الشَّاةِ.

(أحمد، أبو داود وأبو معيم وابن الستي عن ابن مسعود)

كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيْدُ مِنَ الْحُبْزِ، والثَّرِيْدُ

مِنَ الْحَيْسِ. (أبو داود، الحاكم عن ابن عباس)

كَانَ أَحَبُّ الْفَاكَهُةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّطَبَ وَالْبِطِّيخ.

(اس عدي عن عائشة والثوقابي في كتاب المطبح عن أبي هرير؟)

كَانَ أَحَبُّ الصِّبَاعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلُّ. (أبو بعبر عر اس عسر) كَانَ أَحَبُّ الشِّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبارِد.

(أحد، الترمذي، الحاكم عن عائشة)

كَانَ أَحَبُ الشَّرَابِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَسَل.

(أبو نعيم في الطب وابي السني عن عائشة)

كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّلْبَنُ. (أبر مع عر اس عسر) كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجِبُّ الْحَلْوَى وَالْغَسَلَ.

( لدرمي. النحاري.. مسلم، أبو داود. الترمدي. ابن ماجه. لنسائي عن عائشة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِبُّ مِنَ الْفَاكِهَةِ الْعِنْبَ وَالْبِطَيْخَ. (أبر نعير في انصب عن معاربة بن يزيد العيسي) وَكَانَ يُجِبُّ الزُّبِدَ وَالتَّمْزِ. (أبو داود ، ان ماجه عن ابي بسر) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُّ الْقِثَّاءِ. (العبران عن الرسع عند معود)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِلَبَنِ، قَالَ: بَرَكَةً أَوْ بَرَكَتَانِ.

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ أَكُلَ مِمَّا يَلِيهِ، وَإِذَا أَتِي بِالتَّمْرِ جَالْتُ يَدُهُ. (الخطب البغدادي عن عائشة)

رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِبَاكُورَةِ الثَّمَرَةِ وَصَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمْ كَمَا أَرْيَتْنَا أَوْلَهُ فَأَرِنَا آخِرَهُ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ

العِيِّبَيِّانِ. (أن المدي عن أبي هروة، الطبراني عن ابي عنس، الحكيم عن أنس)

كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ. راحد سه، الزمدي أبو داود الساقي عن أس كَانَ إِذَا أَكُلَ لَمْ تَعْدُ أَصَابِعُه بَيْنَ يَدَيْهِ.

المحاري في التاريخ على جعمر من أبي الحكم موسلا أبو معيم عنه الطهراني عن الحكم من عمرو، كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: أَخْتُمُدُ اللهِ الَّذِي أَطُعَم وسَقْى وسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجَاً. (أبو داود، للساني، اس حاد عن أبي أبود) كَانَ إِذَا تَغَذَّى لَمْ يَتَعَشَّ، وإِذَا تَعَشَّى لَمْ يَتَغَدَّ، (أبو معيم عن أبي سعيد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةً، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةً، ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكُلَ مَعَهُمْ. (المحري، مسم، الساني على أبي هررة) أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةٌ: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ -قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مَكْفُورٍ، وَقَالَ مَرَّةً: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا، غُيْرَ مكْفِيّ وَلَا مُوَدِّع وَلَا مُسْتَغْنَى، رَبَّنَا. (المعاري عن ثور سريد) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَّ وَشَرِبَ قَالَ: اَلْخَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا مُودَّع وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنا. وَفِي رِوايَةِ الْقَطَّانِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ وَقَالَ: غَيْر مَكْفِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كُفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مَكْفُورٍ. قَال: وقَالَ مَرَّةً: لَكَ الْحَمَدُ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلَا مُوَدَّعِ وَلَا يُسْتَغْلَى عَنْهُ رَبَّنَا. ( ليهقُّي. أحمد، الحَّاري. مسمي. أبو دود، الله عاجه، الترمدي على أبي أمامة) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هُوَ أَهْنأ، وَأَمْرَأُ، وَأَثْرِأُهُ رَأَيُو دُودٍ. أحد النحري. مسلم. بن ماجه الترمدي ، السائي عن أنس!

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَخْتِهِ وَلَمْ يَجْعَلُهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا. (ابر معبر عن ابي جعمر موسلا) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ، يُسَمِّي عِنْدَكُلِّ نَفْسٍ، وَيَشْكُرُ فِي آخِرِهِنَّ. (الطبر بي. ابن لسي عن ابن مسعود) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرْتَيْنِ.

(الترمذي، ابن ملجه عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قال: ٱلْخَمْدُ لِللهِ الَّذي أطفمنَا **وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.** (أبو د ود. أحد. الترمدي. الساني واهب، المقدمي عن أبي سعيد) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَشْبَعْتَ وَأَرُويْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفُورٍ، وَلَا مُوَدَّع، وَلَا **مُسْتَغْنَى عَنْكَ.** (أحمد عن رجل من بي مدم)

إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اَللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأُغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ.

(أحد على رحل من الصحابة)

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ، وَلَا شَرَابٍ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَّاءِ. ١١ بِي ماجه عن ابي عناس!

أُتِيِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ.

(أبو داود عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِتَمِينِهِ وَالْبِطِّيخَ بِيَسَارِهِ فَيَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِيخِ وَكَانَ أَحَبُ الْفَاكِنةِ إِلَيْهِ. ( خَاكُورُ لُو لِعِيرِ عَنْ أَسَ) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ.

(الترمدي عن عائشة. ابن ماحه عن سهل من سعد. الطيراني عن عبد الله من جعفر ا

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرَّطَبِ.

(البهقي، ان عساكر عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشُدُّ صُلْبَهُ بِالْحَنجَرِ مِنَ الْغَرَثِ.

(ابن سعد عن أبي هروة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ وَيُلْقِي النَّوَى عَلَى الْقِنْعِ، وَالْقَنْعُ: الطَّبْقُ. (الحَاكِمَ عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْخِرْبِرَ بِالرُّطَبِ، وَيَقُولُ: هُمَا الْأَطْيَبْانِ. (الطبالسي عن حار)

رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْعِنْبَ خَرْطًا. الطري عران عاس) أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، الحد ابر حاد عرانس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الثَّفْلُ.

(أحد، الترمدي في بشائل، الحاكم عن أنس)

وَأَنَّهُ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةُ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةُ.

( نظيراني وأحمد عن سلمان. ابن سعد عن عائشة وعن أبي هريرة)

أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يَأْكُلُ الْقِيثَاءَ بِالرُّطَبِ.

(أبو داود أحمد النجاري، ابن ماجه النسافي، الترمدي عن عبد الله بن جمعر)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِفَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ

يَمْسَحَهَا. (مدير أحد أبو داود عل كعب س مالك)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطْبِ فَيَقُولُ: يَكْسَرُ حَرُّ هَذَا، بِبَرْدِ هَذَا، وَيَرْدُ هَذَا، بِحَرِّ هذَا. (البهتي، أبو داود عن عائشة)

كَانَ يَأْكُلُ بِقَلَاثِ أَصَابِعٍ وَيُسْتَعِيْنُ بِالرَّابِعَةِ. الطبرانِ عن عامر بن ربعة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِمَّا مَسَّتِ النَّالِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوْضَّأُ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَتُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُشْلِمِينَ. الطراب و أبو سم عن ال عر)

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَة طَاوِيًا، وأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءً، قَالَ: وَكَانَ عَامَةُ خُبْرِهِم خُبْرَ الشَّعِيرِ. الحد. لترمدي الرحاء على سرعاس،

رَأْيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحِزِيزِ وَالرُّطَبِ.

(الترمذي في الشائل، أحمد، النسائي عن أنس)

كَانَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ.

(أحمد الترممتي في لشهائل. النسائي. بن ماجه عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الدِّرَاعُ، قَالَ: وَسُمَّ فِي الدِّرَاع.

(أبو داودعن س مسعود)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعَانِ وَالْكَتِفُ.

البو معيم في الطب وابن السني عن أبي هريرة)

كَانَ أَحَبُ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِد.

(الحاكم. ابن عساكر عن عائشة)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَخْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوْتَ

سَلَتِهِمْ. المحاري على عمرا

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَخْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَخْمِلُهُ. ( انرمدی. خاكر عن عائشة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى إِلَى خُبْرِ الشَّعِيرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيبُ. (الترمذي في الشائل عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَسْفَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ بُيُوتِ

السُّقْيَاء (الحَاكِم أحد، أبو داود عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّي التَّهْرَ وَاللَّبَنَ الْأَطْيَبَانِ. (احدَدَ العدنِ على عنده) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يشْرَبُ بِغَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، يُسَمِّي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِهِ، وَيَخْمَدُهُ فِي آخِرِهِ. (ابن السني عن نوط بن معادية)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضغِي لَهَا الْإِنَّاءَ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا -

يَعْنِي الْهِرَّةُ. (أبو نعم، الطبراني عن عائشة،

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الثُّومَ وَلَا الْكُرَّاتَ وَلَا الْبَصَلَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَلَامِكَةَ تَأْتِيهِ وَلِأَنَّهُ يُكَلِّمُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

(أبو تعيم، الخطيب البغدادي عن أس)

مَا رُبِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُثَّكِفًا قطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ.

(ابن ماجه، أبو نعيم عن ابن عمر)

كَانَ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادُ وَلَا الْكُلُوتَيْنِ وَلَا الضَّبُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهَا.

(ابن صصري في أماليه عن ابن عباس)

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْهَدِيَّةِ حَتَّى يَأْمُرُ صَاحِبْها فَيأْكُلُ مِنْهَا مِنْ أَخِلِ الشَّاةِ الَّتِي أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بِخَيْبَرَ. (البهتي عن عمر، الفرادي عن عمر)

كَانَ يَكْرَهُ الْكُلْيَتَيْنِ لِمَكَانِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ. (الحامع الصعير وريادته. بن السبي عن ابن عـ س) كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُ الصَّبِّ. (الخطيب المعد دي عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا: الْمَرَارَةَ، وَالْمَثَانَةَ، والْمَخْيَاة، وَالذَّكْرَ، وَالْأَنْتَيَيْنِ، وَالْغُدَّةَ، وَالدَّمَ، وَكَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمُهَا.

> الطبراني عن س عمر النهاتي عن مجاهد مرسلا س عدي. النهاتي عن اس عسس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ.

> > (الطيراني عن سلمي)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكِلُ الطَّعَامُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَةَ دُخَانِهِ. (الطبراني عن جويرية)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكُرَهُ الْكَيِّ وَالطَّعَامَ الْحَارُّ وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ أَلَا وَإِنَّ الْحَارُّ لَا بَرَكَةَ فِيهِ. البر سيم عن 'سن) هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة ورفع الحدث

أنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذَّهَبَ أَبْعَد.

(أبو داود, السائي, الترمدي, ابي ماحه, اخاكم عن المعيرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعْ خَاتْمُهُ.

(أبو داود. النسائي. الترمدي. ال ماحه. الحاكم. الل حمال عن أنس)

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ: بِشِمِ اللهِ، اللهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. الرأبي شدة عراس)

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ قَالَ: يَا ذَا الْجَلَالِ. (ابن السني عن عائشة)

كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْغَائِطَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِمِ.

(أبو داود في مر سله عن الحسل وابر السي عن أنس، النسائي، أبو داود، الترمدي، ابن ماجه عن بريدة مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ الْمِرْفَقَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ.

(ابن سعد عن حبيب ابن صالح موسلا)

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ، وَأَبْثَى فِيُّ قُوْتَهُ، وَأَذْهَبَ عَنِي أَذَاهُ. الر السي عر الرعر

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعَ ثُوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ. ( لترمدي. أبو د ود عن أنس وان عمر . العدر بي عن حبر )

كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ.

( بن ماجه عن للال بن الحارث، أحمد، المسائي، بن ماجه عن ابن أبي فراد)

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى عَزَازًا مِنَ الْأَرْضِ، أَخَذَ عُودًا، فَنَكَتَ بِهِ حَتَّى يُثَرِّى، ثُمَّ يَبُولُ. البو دودي مرسبله و حارث عن علحة بن الدِقدن؛

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُب، غَسَلَ فرَجَهُ، وَتُوَصَّأُ لِلصَّلاَةِ، (لماري، لمهتي، مسم، أبو داود، السالي، ال عاجه على عشه)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَصَّلَ، وإِذَا أَرَادَ

(النسائي. أبو داود، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يُباشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمْرَهَا أَنْ تَتَرَرَ ثُمُّ يُباشِرُهَا.

(أبو د ود. النجاري عن ميمونة)

كَانَ إِذَا أَوْادُ مِنَ الْحَاثِضِ شَيْئاً أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثُوْباً. (أبر داود عربعض أحب الموسير) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ، فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَايُرُ جَسَدِهِ أَهْلُهُ. (ابن ماجه عن أم سامة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اطَّلَى بِالنُّورَةِ وَلِيَ عَاسَتُهُ وَفَرْجَهُ بِيدِهِ. (ابن سعد عن ابراهيم وعن حبيب بن أبي ثابت مرسلا)

أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا سَالَ السَّيْلُ قَالَ: اخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ طَهُورًا فَنَتطَهُرَ مِنْهُ، وَنَحْمَدَ الله عَلَيْهِ، (المهني والدمي عريد من اد مرسلا) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ سَورَةَ الدَّمِ ثَلَاتًا، ثُمَّ يُباشِرُ بَعْدَ الثَّلاثِ. (الطبراني عن أم سلة)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدْتَهُ ثَلَاثًا. ,ابر منجه عن عائدة) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتْبَوَّأُ لِبَوْلِهِ كَمَا يَتْبَوَّأُ لِمَغْزِلِهِ. (الطبر، ي عن أبي هريرة،

### كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ.

(أحمد، أبو دود انسائي لترمدي، ال ماجه بن حمال، الحاكم، الطحاوي، الفشيري، ابي عمد العر، الصياء المقدسي، الدومي، من حربمه الأصفها في النعوي عن عائشة)

كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَتِّي الْأَذْي وَعَافَانِي. (ال ماجه على السلى على الله على

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالِ: أَنْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي أَوْلِهِ وَآخِرِهِ. (ابن سني عن اس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُلُتُ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِزْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ، وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا، ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ. (أحد عن عائشة) هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل والتيمم كَانَ إِذَا تَوْضًا فَضَلَ مَاءً حَتَّى يُسِيِّلُهُ عَلَى مَوْضِع سُجُودِهِ.

(طرابي عن لحس ع عن الحسين)

كَانَ إِذَا تُوضَّأُ أَخَذَكُفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

(الطبراني، أحمد النسائي، ابن ماجه. أبو داود. الحاكم عن الحكم بن سفيان الثقمي)

كَانَ إِذَا تُوضَّأُ، حَرَّكَ خَاتَّمَهُ. ( س ماجه عن أبي ر مع)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا تَوضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ.

(الدار قطني عن جابر حسن)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوْضَّأَ خَلَّلَ لِحَيْتَهُ.

(أحمد، الحاكم عن عائشة. الحاكم، الترمدي عن عثاب النسائي. لترمدي، الحاكم عن عمار. الحاكم عن بلال. ابن ماجه. الحاكم عن أنس. الطمر في عن ثلاثة. التصر في عن ابن عمر)

كَانَ إِذَا تَوَضَّأُ، أَخَذَكُفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَذْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحَيْتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا

أَمْرَنِي رَبِّي عزَّ وَجَلَّ. (أبو داود. الحاكم عن أنس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا تَوْضًا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمُّ شَبَكَ يَتْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَخْتِهَا. السِدِهِ عن ان عمر)

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا تَوَصًّا صَلَّى زَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. الرسجه عرسائفة،

رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

(أبو داود، الترمذي، ابن ماجه عن المستورد)

رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ تَوْبِهِ. (الترمذي عن معاذ) كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْجِثَانَانِ اغْتَسَلَ. (الطحاوي عن عائشة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، فَتَيَمَّمَ. (الطبراني عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بِغَدَ الْغُسْلِ.

(أحمد، الترمدي، العسائي، ابي ماجه، الحاكم عن عائشة)

كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَتَوْضَأُ مِنْ مَوْطَأٍ. الطرابِ عر أي مامه ا رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى وَجْهِه بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فِي الْوُصُّوءِ. (الطراني عن معاذ)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلَا يَتُوضَّأُ.

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوْضَّأُ بِالْمُدِّ.

(أبو داودعن عاتشة النجاري مسلوعن أس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَامْرَأَةً مِنْ تِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ

وَاحِدٍ. (أحد، البخاري عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغُتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ

النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةً. الطربي، أحمد، مسم، الرسجه على الفاكه لل سعد

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقْتَهُ الَّتي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِه. الرَّمَاجِهِ عَرَارَ عَسَرٍ)

كَانَ إِذَا تُوضَّأَ يَأْخُذُ الْمِسْكَ فَيْدِيفُهُ فِي يَدِهِ، ثُمُّ يَسَحُ بِلِحْيَتِهِ.

(الطبراني، أبو يعلى عن سلمة بن الأكوع)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا عِنْدَكُلِّ صَلَاةٍ. (أحمد، المحري، الحك أبو داود المسائي، ابن سجه، الترمدي عن أسن)

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (العابراني عن أم سلة) كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوْضَأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ، وَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ. (أحد، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَضَّا أَوَاحِدَةً، وَاثْنَتَيْنِ، وَقَلَاقًا ثَلَاقًا،كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ. (اطرابي عن معاد)

للعجم الكبير للطنز في ١٨١ ٢٠

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْنِيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، فَلَمْ أَرَهُ يَمْسَحُ يَذَيْهِ وَوَجْهَهُ إِلَّا مُرَّةً وَاحِدَةً. (العبرابِ عرسدد)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَاتِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

(أبو يعني، أحمد مسد، المحري، أبو داود، النسائي، لترمدي. أبي ماجه عن أبس)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأَ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ.

(ابي سعد عن ريب بنت جحش أم عؤمسي)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبُّ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، فَيَصُومُ. (أحمد مالك. المحري، مسم، أبو داود، الترمدي، المساني، ابن ماجه عن عاشه وأم سمة) هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان

كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَ الْفَلَاحِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللهِ. (أحد عن أبي راض)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤذِّنَ يَثَثَمَهُدُ قَالَ: وَأَنَا وَأَنَا.

(أبو داود، الحاكم عن عائشة)

كَانَ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ بِلَالُ وَأَبُو نَحْذُورَةَ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْحَنْبَرَانِ صَحِيحَانِ يَعْنِي هَذَا وَمَا تُقَدَّمَ فَمَنْ قَالَ : كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ أَرَادَ اللَّذَيْنِ كَانَا يُؤَذِّنَانِ بِالْمَدِينَةِ وَمَنْ قَالَ : ثَلَاثَةً أَرَادَ أَبَا مَحْذُورَةَ الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ بِمَكَّةً اللَّهُ مِنْ كَانَا يُؤَذِّنَانِ بِالْمَدِينَةِ وَمَنْ قَالَ : ثَلَاثَةً أَرَادَ أَبَا مَحْذُورَةَ الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ بِمَكَّةً عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ الاقْتِصَارِهِ مِمْ عَمَ ) مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ الاقْتِصَارِهِ مِمْ عَمَ ) مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ الاقْتِصَارِهِ مِمْ عَمَ عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ الاقْتِصَارِهِ مِمْ عَمَ عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ الاقْتِصَارِهِ مِن عَمَ عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ الاقْتِصَارِهِ مِن عَمَ عَلَى مُؤذِّنٍ وَاحِدٍ دَلَالَةً عَلَى جَوَازِ اللَّهِ مِنْ عَلَى مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ الللَّهُ عَلَى جَوَازِ اللَّهُ عَلَى عَلَى السَّذِينَ وَاحِدٍ اللَّهُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ الللَّهُ عَلَى مُؤَدِّنِ وَاحِدٍ اللَّهِ عَلَى السَّوْقَ فَيْ وَاحِدٍ الللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ السَّالِةَ عَلَى مُؤَدِّنِ وَاحِدٍ اللللْهِ السَّيْنَةِ مَنْ مِنْ عَلَى مُؤَدِّنِ وَاحِدٍ الللَّهُ عَلَى مُؤَدِّنِ وَاحِدِهِ الْمُعَالِمُ عَلَى مُؤَدِّنِ وَاحِدٍ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُؤَدِّنَانِ وَاحِدٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُؤَدِّنَانِهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُؤْلِقًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

هديه صلى الله عليه وسلم في صلوته

كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ. (مـله. لترمدي. الساني عن أنس!

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ، وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ. (أحد، أبو يعلى عن أبي واقد)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَيْهِ أَمْرٌ صَلَّى. ('حد. أبو دود عر حديمة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ البَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرُد بِالصَّلاَةِ، (البخاري، النسالي عن أنس)

كَانَ إِذَا انْصَرْفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمُّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ومِنْكَ السَّلَامُ، تَبَازَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

(أحمد، مسل، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه عن ثوبان)

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ.

(أبو داود. النعوى. تصياء المقدسي. الدارمي. ابن حريمة. الأصفهائي. ابن عبد البر القشيري. الطحاوي عن يريد بن الأسود.

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ (بأصبع الشهادة).

(أحمد، أبو داود عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعَلَيْهِ.

(أحمد عن أوس من أبي تُوس،البحاري، مسلم، الترمدي عن أنس)

وَكَانَ يَسْتَعِبُ أَنْ عَكُونَ لَهُ فَرُوةً مَدْبُوغَةً يُصَلِّي عَلَيْهَا. ١٠ معد عن معرة،

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِنُسْتَحِبُ الصَّلَاةَ فِي الجِيطَانِ. البرمدي عر معاد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي عَلَى الْحُمْرَةِ.

(الي ماجه، المحاري، أبو داود عن ميمونة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ.

(أبو داود ،أحمد، الحاكم عن المغيرة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ. السِمَعَ عن اسعاس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْهِيهِ عَنْ صَلَاةِ الْمغْرِبِ طَعامٌ وَلَا غَيْرُهُ. (الدارفطني عن جابر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. النرمدي عن ان عنس)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُشْرَى فِي الصَّلَاةِ وَرُبَّمَا مَسَّ

وَلَحْيَتُهُ وَهُو يُصَلِّي. (البيقي عن عرو بن حريث)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَام إِلَى الصَّلَاةِ رَفَع يَدَيْهِ مَدًّا.

(الترمدي، أبو د ود في اسخة عن أبي هويرة،

أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبَصَ عَلَى شِمَالِهِ بَهِينِهِ.

(الطبراني عن وائل بن حجر)

كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالً: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبْرَ.

( ليه في الطرابي عن الن أبي أوفي)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيَا الْمَاهُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلَّا غَسَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّنَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَغَسَسَ يَدَهُ فِيهَا. (أحد، سلم عن انس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ. (أحمد مسلم أبو داود الترمدي، الساني عن حار بن سمرة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ الْغَدَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: هَلَ فِيْكُمْ مَرِيْضٌ أَعُوْدُهُ، فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلَ فِيكُمْ جَنَازَةً أُتَّبِعُهَا، فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: مَنْ رَأْى مِنْكُمْ رُوْيًا يَقُصُّهَا عَلَيْنَا، (اس عَنَاكُمْ عن اس عر)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى زَكْعَتِي الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. (البخاري عن عائشة)

كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى مُسَخَ بِيْدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِهِ، وَيَقُول: بِسَمِ الله الَّذِي لَا إِلهُ غَيْرُهُ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ، اللهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْهُمَّ وَالْحَزَنَ.

(الخطيب البغدادي عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ:سُجْعَانَكَ اللَّهُمَّ، وَيَحْمَدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِللهَ غَيْرُكَ.

(أبو داود, الترمدي, ال ماجم, الحاكم على عائشة اللسائي, الل ماجم. لحاكم على أبي سعيد الطبرافي على الل مسعود وعن واثلة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ.

(الترمذي، الحاكم عن أبي هريرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِيهِ فِي الصَّلاةِ الرِّجَالُ، ثُمُّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ. (البيتي عن أبي مالك الأشعري)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِبُّ أَنْ يَلِيْهُ الْمُهَاجِرُونَ والْأَنْصَارُ، لِيَحْفَظُوا عَنْهُ. الحد السالي، الراسجه، لحالم عن الس) كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدُ قَالَ: أَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وُسُلْطَانِهِ الْقَديمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قَالَ: أَقَطُّ؟ قُلْتُ: نَهَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَالَ: ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِي سَائِرَ الْيَوْمِ. 'بو داود عن ان عمرو)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحَ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضَلِكَ.

(ابن ملجه، أحمد، الطيراني عن دعمة الرهراء)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُخَلِّ وَسَلَّمَ، وقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُخَلِّ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ. المَرَمدي عروطة وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ. المَرَمدي عروطة كَانَ بِنَم اللهِ اللهُمُّ صَلَّى عَلَى مُجَلِّدٍ وَأُزْواجٍ مُجَلِّدٍ. كَانَ إِذَا دَخَلَ المُسْجِدَ قَالَ بِنَم اللهِ اللهُمُّ صَلَّى عَلَى مُجَلِّدٍ وَأُزْواجٍ مُجَلِّدٍ. (ابن السني عن أنس)

كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُّ لَيْسَ فِيهِ تَرْجِيعٌ. (الطبراني عن أبي بكرة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَلا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ}، قَالَ: آمِينَ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. البو داود عن أبي هويوة) كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ طَوْرًا وَخَفَضَ طَوْرًا، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. ( سِهتِي وابن نصر عن أبي هريرة)

طبى الله عليه وسم يفعل ديك، (البهو والا نصر عن الإهار على أن يُغنِي المعَوْرَة) أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُغنِي الْمَوْتَى} قال: بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكِمَ الْحَاكِمِينَ} قَالَ: بَلَى، الحَدَد. ليه في عن الإهروة) أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرأَ {سَبِحُ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قَالَ: شَبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى، الو داود، أحمد، الحاكم عن الرعبس)

وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تُنْزِيةً لِلْهُ سَبَّحِ. الْحد مسنى بو داود، الساني، الترمدي عن حديمة)

كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ فِنهَا ذِكْرُ النَّارِ قَالَ وَيْلَّ لِأَهْلِ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.

(اين قامع عن أبي بيلي)

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّ الآيَ فِي الصَّلَاةِ. الصرال على الرعموا

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزُّكُوعِ فِي صَلَوْةِ الصُّبْحِ فِي آخِرِ زَكْعَةٍ قَنتَ. (عِدين نصر عن أبي هريرة)

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا زَكَعَ سَوْى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ.

(اين ماجه عن وابعمة، الطيراني عن ابن عباس وأبي بررة وأبي مسعود وابن مسعود في نسخة) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَكَع قَالَ:سُنجَانَ رَبِّيَ الْعظِيْمِ وَبِحَمْدِه، ثَلَاثًا، وَإِذَا شَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِه ثَلَاثًا. اليو داود عن عضة، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَكَعَ فَرْجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا شِجَدَ صَمَّ أَصَابِعَهُ. (البيقي، الحَلَمُ عن وائل بن جمر)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. (أحد عن جار)

أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا سَجَدَ رَفَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

( بن معد عن صالح بن حيران موسلا حيران في أسحة)

كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا قَالَ: سُنِحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ. (الطبراني عن ابن مسعود)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَيسْجُدُ عَلَى مَسْيِحٍ. (الطبراني عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبِخَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (أبو داود الطيالسي عن أبي سعيد)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ،

(مبلم. أبو دود. النرمدي. السائي. بي ماجه عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا فَاثَتَهُ الْأَرْبِعُ قَبْلَ الظَّهْرِ، صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكَتَتْيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ، الن سجه عن عائشة، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثُنْتِي عَشْرَةَ رَكَّعَةً. (مسلم، أبو داود عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَوَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَجَلَ حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ رَكْفَتَيْنِ. «الميمني. أبو داود في نسخة عن ألس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. (البخاري، أبو داود، النسافي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فِي السَّقْرِ وَلا فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي الصِّحَةِ وَلَا فِي السَّقَمِ. (احصب المعدادي عن عائشة)

كَانَ لَا يَزِكُمُ بِعْدَ الْفَرْضِ فِي مَوْضِع يُصَلِّي فِيْهِ الْفَرْضَ. الدار نطى في لأمراد عراس عر) كَانَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (ابن ماجه عن ابي معيد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ. الصِالِي عن سَ عَرَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفْرِ، فَإِذَا أَزَاد أَنْ يُصَلِّي الْمَكْثُوبَةُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ.

(أحمد، البخاري، مسلم عن جابر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ زَكْفَتْيْنِ، وَبَعْدَها زَكْفَتْيْنِ، وَبَعْدَ الجُمْعَةِ وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْفَتْيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمْعَةِ وَبَعْدَ المعرفِ، مند، مسله أبو داود، مساني عن اس عن المحري، مند، مسله أبو داود، مساني عن اس عن أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَضْرِ زَكْفَتَيْنِ، الو داود عن عن)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ، وَيَنْهَى عَنِ الوِصَالِ. الهِ دود عن عائمة )

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قُبْلَ الظَّهْرِ أَرْبِعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِمٍ، وقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

( س ماحه عن أبي أيوب)

سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ يَغْدَ الْمَكْثُوبَةِ، أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (احد، السر ي عر عبيد مولاه)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَكُعُ قَبْلُ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ.

( ئاماجە عن برغياس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّي الضَّحَى سِتَّ زَكَعَاتٍ.

(الترمدي في الشهائل عن أيس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضَّحَى أَزْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ.

(أحد، مسلم عن عائشة)

### قيام الليل والوتر

أَنَّ رَسُّولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالبَّوَاكِ. (أبو داود، أحد، البحري، مسد، السائي، ابن منحه، لطحوي، القشيري، نصب المقدسي، لدرمي، ابن حريمة، الأصفهاني، من عند ابنر، النعوي عن جديمة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتْنِينِ خَفِيفَتْنِينِ. (سلم عن عاشة)

عَنْ مَالِكِ بْنِ الحَوْيَرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَالَ فِي وِبْرِ مِنْ صَلَابُته لَمْ يَنْهَضُ حَثَى يَسْتَوِيَ قَاعِداً، (ابو داود، النرمدي عن مالك بن عويرث) لَا تَذَعُ قِيْامُ اللَّيْلِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ لَا يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِداً. (ابو دود، الحَلَمُ عن عائشة)

كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. (المحري، مسد. أحد. أبو دود الساني. ال عد البرعل عائشه) أَنَّ نِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدْمَاهُ.

(المحاري، مسد، النسائي، بن عبد المر، لترمدي، ابن ماجه عن عائشة والمعيرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكَعةً مِنْهَا الوِرْ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ، الحارِي, مسد. نو داود عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتْنِينِ رَكْعَتْنِينِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ، الى محه أحد أحد أو داود الحاكم السائي عن الى عنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا تَهَجَّدَ لِيَسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتْنِينِ.

(ابن نصر عن أبي أيوب حسن)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْجِبُهُ التَّهَجُّدُ مِنَ اللَّيْلِ. (الطبراني عن جندب)

خطيب القوم صلى الله عليه وسلم على المنبر

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ. (أَنِ ماحه عن حار) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُبَّمَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرُبِّمَا تَرَكَهُ أَخْيَانًا. (اطراني، أبو داود في تعقد عن س عنس)

أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا قَالَ: أَقْصِرِ الْخُطْبَة، وَأَقِلَ الْكَلَامُ، فَإِنَّ مِنَ الْكَلَامِ سِحْرًا. (الطر ي عن أي مامة)

كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِذَا خَطَبَ اخْتَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْدُرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحُكُمْ مَسَّاكُمْ.

(ابن ملجه ، الحاكم ، الطبراني عن جابر)

كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَطَبَ عَلَى عُصًا. (ابن ماجه، الحَلَكِ، البهتي عن سعد القرظ)

كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى غَنَزَةٍ أَوْ عَصى. (الشاعِي عن عطاء مرسلا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَنَا مِنْ مِنْبَرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْجُلُوسِ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ سَلَّمَ. (السِنَي عن سَعر) كَانَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(أبوداود، الحاكم عن جابر بن سمرة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمُ الجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلَاةِ. (السهقي عن 'ب هررة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخْطُبُ قَائِمًا ، وَيَجْلِسُ يَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. (أحمد، سلم. للسنِّي، ابن ماجه عن جبر بن سرة) مَا حَفِظُتُ قَ، إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. (ابو داود عن بنت الحارث بن التعمان) هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرْجَ يَوْمَ العِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ.

(الترمدي، الحاكم عن أبي هويرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. الحاري على حار) كَانَ لَا يُؤَذَّنُ لَهُ فِي الْعِيدَيْنِ. (أبو دود الطبالسي. مسم، أبو داود، النرمدى على حار مل سمرة) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيرُ عَلَى شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ.

(البهتي عن ابن عناس والن عمر)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ لَا يَغْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرَد (اس حال، أحد. لترمذي، الحاكم، بن ماجه عن ربدة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ.

(الطبراني عن جالو بن سمرة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيز فِي خُطْبَةِ

الْعِيدَيْنِ. 11س ماجه. الحكم عن سعد القرط

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ.

(ابن ماجه، أحد عن قيس بن سعد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا يَكَادُ يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَوْمَ عِيْدِ إلَّا

أُخْرَجُه. (ابن عساكر عن جابر)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الغُدُوِ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ. (الترمذي عن ابن عمر) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِنَاتُهُ وَلِسَاءَهُ أَنْ يَغْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ. (أحد عن ابن عباس)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًّا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.

(ابن ماجه عن ابن عمر)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيّا وَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمُّ يَرْجِعُ مَاشِيًا فِي طَرِيقِ آخَرَ. (الطرني، ان محه عر أبر رام) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْرُجُ مِنَ الْعِيدَيْنِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّبْلِيلِ وَالتَّكْمِيرِ. (البهِ فِي عن ابن عمر) هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَيِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنْيْنِ أَمْلَحَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَثِرُ. الْحد الساني، ابر محه المحري، سلم عرائس)

وَكَانَ يُضَعِي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ. (المحري. الحَاكِم عن عند الله في هندم) رَأْنِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ أُصَّعِيتَهُ بِيَدِهِ. (أحد عن أنس) هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والكسوف والحسوف كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والكسوف والحسوف وَبَهَا يُمْكُ، وَانْشُرْ رَحْمَتُكَ، وَأَخِي بِلَدَكَ الْمَيْتَ. الودود عرار عروا كان يَدْعُو إِذَا اسْتَسْفَى: الله صَغ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِينَتَهَا وَسَكَنَهَا، الله عروا كان يَدْعُو إِذَا اسْتَسْفَى: الله مُ صَغ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِينَتَهَا وَسَكَنَهَا، الطهراني والوعوانة عراصون) كان النّه عليه وسلم - يأمُر بِالْعَتَاقَة فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ. الودود، حاكم المها، كان رسُول الله عَلَيْهِ وسَلَمْ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ صَلَى بِنَا حَتَى كَانَ رسُول الله عَلَيْهِ وسَلَمْ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ صَلَى بِنَا حَتَى تَتْجَلِيْ. (الطبراني عن النعمان بن يشير)

هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز

كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَبِيَ بِالْمَرِئِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالشَّجَرَةَ كَبَرَ عَلَيْهِ تِسْعًا وَإِذَا أَتِي بِهِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَلَمْ يَشْهَدِ الشَّجَرَةَ أَوْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ وَلَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا كَبَرَ عَلَيْهِ سَبْعًا وَإِذَا أَتِي بِه لَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا وَلَا الشَّجَرَةَ كَبْرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

ااین عساکر عن حابرات

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً أَكْثَرَ الصَّمَات. وَأَكْثَرَ حَدِيْتَ نَفْسِه. (ان اسارك وان سعد عن عند العربر بن أبي رو د مرسلا)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً رُبِّيَتْ عَلَيْهِ كَآيَةً، وَأَكُثَرَ حَدِيثَ النَّفْسِ. الصرابي عراس عاس

كَانَ إِذَا شَيَّعَ جَنَازَةً عَلَا كَرْبُه وَأَقَلَّ الْكَلَامَ وَأَكْثَرَ حَديثَ النَّفْسِ.

(الحَاكِ فِي الكبي عن عمران بن حصين)

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَتِيْتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ:
إَسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ؛ فَإِنَّهُ الآن يُسْأَلَ. (أبر دو عو علاه)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالْمَقَابِرِ قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهِ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالْمَقَابِرِ قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهِ عَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُلْونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُنِينَ وَالْمُونِ وَالْمُلْلُمِينَ وَالْمُونِ وَاللَّهُ وَلَى اللهِ مَوْقَ اللهِ مَوْقَ الْمُؤْمِنَ اللهِ وَقَالَ أَبُو خَالِدِ مَرْقً وَ إِذَا وُضِعَ الْمَيْتُ فِي لَحَدِهِ قَالَ: بِسَمِ اللهِ، وَعَلَى مِلْهُ وَعَلَى اللهُ وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرْقً وَ إِذَا وُضِعَ الْمَيْتُ فِي لَحَدِهِ قَالَ: بِسَمِ اللهُ ، وَعَلَى مِلْمُ اللهُ ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرْقً وَ إِذَا وُضِعَ الْمَيْتُ فِي لَاهُ وَاللهِ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: بِسَمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّة رَسُولِ اللهِ. (اس سحه أبو دود الترمدي، لسهي عن ابن عمر) هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقة كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ. الحد الحاري سلم أبو داود الساني ابر صحه عن عدالله بر أبي أوى) هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلُّ أَسِيرٍ.

وَأَعْطَى كُلُّ سَائِلٍ. (البيتي عن ابن عباس وابن سعد عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَدَّ مِنْزَرَهُ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخ. البهتي عن عائشة)

كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ رَمَضَانُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَكَثَرَتْ صَلَائُهُ، وَالنِّهَلَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَشْفَقَ مِنْهُ. السهقي عن عاشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرُهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ

أَهْلَهُ، (البحاري، مسد. أبو د ود، السالي. بن ماجه عن عائشه)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ. (أحد عن أنس)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاجَرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا. (النرمذي، أحد، مسلم، ابن ماجه عن عائشة)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِهِ.

(أحمد، عبدالله بن أحمد عن علي،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، (ابن ماجه عن أبي هروة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَة أَيَّامٍ، وَقَلْمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ. (النَّرَمَذِي عن ابن سعود) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. الاثَنْين، وَالْحَجِيسَ، وَالاثَنْيَنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. (أحد، أبو داود، النسائي عن خصة) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يِّسْعِ فِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَجِيسَ.

(أبو داود. "حمد عن بعض أرواح السي صلى الله عليه وسلم)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ، وَالأَحَدَ، وَالإِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ التُّلَاثَاءَ، وَالأَرْبِعَاءَ، وَالخَمِيسَ. الترمدي عر عشهَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهْبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَتَنْبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهِ داود. عالم عرابي عمرا

كَانَ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

وأبو داودعي معادس رهرة مرسلان

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: لَكَ صُمَّتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (انظيراني والز السي عن ال عالم)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَعانني فَصُمْتُ، وَرَزَقْنِي فَأَفْطَرْتُ. (ابر السي. ليهتي عر معاد)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ لَهُمْ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكُلَ طَعَامِكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. (احد البهتي عراس) كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ: أَفْطَرَ عِنْذَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَصَلَتْ عَلَيْكُمُ المَلَائِكَةُ.

(الطبراني عن ابن الوبي)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَن يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَّه. (أبو داود، الترمذي عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطْبُ، وَأَمَّا الشِّنَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِثَمْرٍ وَمَاءٍ.

( م حريمة عن أنس بن حالك)

كَانَ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا عَلَى الرُّطَبِ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرُ إلَّا عَلَى التَّمَرِ. (عد بن حميد عن جابر)

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمْرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشْرٍ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ. الخَادَعن سهن بر سعد، الطبر بي عن 'بي الدرداء)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَنْحَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ - أَوْ : كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ - فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - أَوْ : لِكُلِّ مُؤْمِنٍ - إِلَّا الْمُتَهَاجِزَيْنِ، فَيقُولُ: أَجْرَهُمَا.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَاكَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، وَكَانَ يَثُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدِ الْمُشْرِكِينَ وأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.

(البيتي أحد، الحاكم، الطبراني عن أم سلمة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدَعُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيضِ فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ. (الطبراني عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَى شَرْيَةٍ مِنْ مَاءٍ. (الحَاكِ، البيعقِ عن الس) كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَيِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(أحد. المحري، مسلم، أبو داود. الترمدي، المسائي. بي ماجه عي عائشة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَإِنْ لَمْ يَكُن رُطَبَاتُ، فَتَمَرَاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرَاتُ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ ماهِ.

(أحمد أبو داود الترمدي عن أيس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ بِالشَّرَابِ إِذَا كَانَ صَائِمًا، وَكَانَ لَا يَعُبُ،

يَشْرَبُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. الطرابي عن أم سمة)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتِدَأُ إِذَا أَفْطَرَ بِالتَّمْرِ. السرابي الساني عن اسا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيبَامُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

(البسائي، الترمدي عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ ثَمَرَاتٍ أَوْ طَّيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ. اليوبس عن الس)

كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ: شَعْبَانُ.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْجِبُهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الرُّطَبِ، مَا دَامَ الرُّطَبُ، وَعَلَى التَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَطْبُ، وَيَخْبَمْ بِهِنَّ، وَيَجْعَلُهُنَّ وِبْرًا، ثَلاثًا أَوْ خَسَّا أَوْ سَبْعًا. (النطيب البعدادي، ان عساكر عن جار)

كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَسْتَحِبُّ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى لَبَنِ. (ابن عـــاكر، الدارفطني عن أنس) هديه صلى الله عليه وسلم في الحج

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمِ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرِهُمْ بِمِتَاسِكِهِمْ. الغَاكِ النِهِ عِي سِ عرا

أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِينَتِهِ سَأَلَ اللهَ رِضُوانَهُ وَمَغْفِرتَهُ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. (الجني. الو داود في المحة عن حرعة بن ثابت)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمُ، يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يجد.

(مسلم عن عائشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلَمَ الرَّكِنَ الَيْمَانِيَّ قَبَلَهُ وَوَضَعَ حَدَّهُ اللَّيْمَنَ عَلَيْهِ (البهتي، ابن ملجه عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الجِمَارَ مَشَّى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

(الترمذي عن ابن عمر، عن واتلة في اسعة)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى جَمْزَةَ الْعَقْبَةِ مَضَى، وَلَمْ يَقِف.

(ابن ماجه عن ابن عباس)

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبِيْتِ مُسْخَ - أَوْ قَالَ: اسْتَلَمَ -الْحَجَرَ وَالرَّكُنَ فِي كُلِّ طَوَافٍ. (الحاكم عن ابن عمر)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالزَّكْنَ الْيَمَانِي.

(النبالي عن ابن عمر)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. الخطيب المعدادي على عائدة) أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: اللهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتُكْرِيمًا وَبِرًّا وَمَهَابَةً. (الطهراني على حديدة بن أسيد)

# هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ نَثَرَ تَمْرًا. (البهني ع عندة) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ، فَيَقُولَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ، إِنَّ فُلانًا قَدْ خَطَبِكِ، فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي لَا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَهْنِي أَحَدُّ أَنْ يَقُولَ لَا، وَإِنْ أَحْبَبْتِ فَإِنَّ سُكُوتَكِ إِقْرارٌ. السّرانِ عَن عَمِ ا كَانَ إِذَا خَطَبَ الْمَزْأَةَ قَالَ : اذْكُرُوا لَهَا جَفْنَةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً.

(عن عمرو ابن حزم وعن عمر بن قتادة مرسالا)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا خَطَبَ فَرُدَّ لَمْ يَعُدَ، فَخَطَبَ امْرَأَةُ فَقَالَتْ: أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَلَقِيَتْ أَبَاهَا فَأَذِنَ لَهَا فَلَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

لَقَدِ الْتَحَفَّنَا لِحَافًا غَيْرَكِ. (ابن سعد عن مجاهد مرسلا)

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ بِكَاحَ السِّرِ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفِّ.

(أحد، عبدالله بن أحد عن أبي الحس الدري)

كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ تَهْيَا شَدِيدًا. الحد عن أس)

فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْطُبُ النِّسَاءَ وَيَقُولُ: لَكِ كَذَا وَكَذَا، وجَفْنَهُ سَعْدِ تَدُورُ مَعِي إِلَيْكِ كُلِّمَا دُرْتُ. ، لطر بي عرسهل سعد؛

كَانَ إِذَا رَفَا الْإِنْسَانَ إِذَا تَرَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ. الهِ داود أحمد. خاكِ. لنرمدي، الساني، ابن سجه عن أبي هريرة) هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد

رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ.

(ابن ماجه: الحاكم عن ابن عباس)

كَانَ فَرَسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْـمُرَثِّجَزُ، وَبَغَلَتُهُ يُقَالُ لَهَا دُلُدُلُ، وَحِنَارُهُ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، وَسَيْفُهُ يُقَالَ لَهُ ذُو الْفَقَارِ، وَدِزعُهُ ذَاتُ الْفُضُوٰلِ، وَنَاقتُهُ -

الْقَصْوَاءُ. (البهتي، الحَاكم عن علي)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً وَرَّى بِغَيْرِهَا.

(ابر أبي شيبة. أبو داود، الحَكَم عن كعب م مانك)

كَانَ إِذَا بَعْثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعْثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

(أبو داود، لترمدي، س ماجه على صخر بن وداعة)

كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قُمَعَه فِي يَوْمِه، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا.

(أبو داود، الحَلَمُ عن عوف بر ماك)

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا غَزَا، قَالَ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي،

وَيِكَ أَقَاتِلُ. (أحمد أبو داود، الترمدي، ابي ماجه، ابي حمال والصياء عن أنس)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الصَّوْتَ عِنْد الْقِتَالِ.

(الحاكم، الطبراتي عن أبي موسى)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

الحد، مسلم، عبد الله بن أحمد، النسائي الترمدي، أبو داود، ابن ماجه عن أبي هربر18

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمُ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ

يَخْرُجَ يَوْمُ الْخَمِيسِ. (المعاري. أحد عن كعب بن مالك)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَن يَسْتَوْدِعَ الجَيْشَ قَالَ:أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمُ وَأَمَانَتُكُمُ وَخَوَاتِيْمَ أَعَالِكُمْ. (أو دود. الحاكم عن عندالله بريد الحطفي) أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِسَتَعِبُّ أَنْ يَلْقَى الْعَدُوّ بَعْدَ زُوَالِ الشَّمْسِ حِينَ تَهُبُّ الْأَزُواكُ. (سن سعيد بن منصور عن عِنْ بن أبي طلعه، الطرابي عن من أبي أوى)

### الطب والمرض والرقية

كَانَ إِذَا اشْتَكِي نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسْحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

(البخاري، مسلم، أبو داود، ابن ماجه عن عائشة)

كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

(مسلم عن عائشة)

كَانَ إِذَا اشْتَكَى اقْتَمَحَ كَفًّا مِنْ شُونِينٍ، وَشَرِبَ عَلَيْهِ مَاءُ وَعَسَلا.

(التعليب النقدادي عن أنس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنَّا رَأْسَهُ قَالَ: إِذْهَبَ فَاخْتِهِمْ، وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنَّا رَأْسَهُ قَالَ: إِذْهَبَ فَاحْتِهِمْ، وَإِذَا

اشْتَكُي رِجْلَهُ قَالَ: إذْهَبَ فَاخْضِبْهَا بِالْجِنَّاءِ، (الطيراني عن ساس امرأة أبي رامع)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعْكُ أَمَرَ بِالجِسَاءِ فَصُنِعَ شُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا

تُسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ بِالمَّاءِ عَنْ وَجْهِهَا. (الرَّمَدي. من مجمد احاكم عن عاشة)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْنِةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرَغْهَا عَلى قَرْنِهِ،

فَاعْتُسَلِّ. (الحاكم. الطهرابي عن سمرة س جندب)

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ

بِالْمُعَوِّذَاتِ. (مسلم عن عائشة)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَدَثُ عَيْنُ امْرَأَةٍ مِنْ فِسَائِهِ لَمْ يَأْتِهَا حَتَّى تَبْرَأُ عَيْثُهَا۔ (أبر نعيم في الطب عن أم سفة) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّنَا أَخَذَتْهُ الشَّقِيْقَةُ فَيَمْكُثُ الْيَوْمَ وَالْيوْمَيْنِ لَا يَخْرُجُ. (ابن السني وأبو نعيم عن بريدة)

كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَرْحَةٌ، وَلَا شَوَكَةً، إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الحِنَّاءَ.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ. (ال محه على اس) إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفُ. (أبر دودع عاشه أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرَقِيْ مِنَ الْعَيْنِ. (مسلم على عاشه كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أَتِي بِهِ قَالَ: أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا، (البحري، سد، الراحة على عاشة)

كَانَ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ، دَعَا بِهَوُّلَاءِ الْكَفِتاتِ: اللَّهُمَّ مَتِعْنِي يَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِي، وَأَرِنِي فِي الْعَدُوْ ثَأْرِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي. الراسي، الحَاكِم عن أس)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (البخاري عن ابن عباس)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الخَفْى وَمِنَ الأَوْجَاعِ كُلِهَا أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ الكَبِيرِ، أَحُودُ بِاللهِ العَظِيمِ منْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ. (الزمذي، أحد، الحاكم عن ابن عباس)

# إنِّيْ رَايْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا

عن سلم و أبن خُدُب وضى الله عنه قال بحوج عليها وسُولُ الله صلَى الله عليه وسلم يؤمّا و كُنّا في صُفّة بالمدينة، فقام عليّها فقال: انّى رايْتُ البارحة عجبًا: حضرت عمره بن بندب رسى الله عنقره ت بين كرّ ب صلى الله اليه والله الك وان ما رب والله تشريف الله عند في الله على الله عند والله الله عند في الله على الله عند الله عند الله على الله على الله عند الله على الل

## والدین کے ساتھ فرمانبر داری

رائيتُ رَجُلاً مِنْ أَمَتِيْ أَتَاهُ مِلَكَ الْمَوْتِ لِيقْبِضِ رُوْحَهُ فِحَاءَ هُ بِرُّهُ بِوالدِيْهِ فردُ مِلَكَ الْمَوْتِ عَنْهُ:

میری امت کے ایک شخص کو میں نے دیکھ کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے مگر والدین کے ساتھواس کی فرمانبرداری کی لیکی آڑے آگئی ادر اس نے ملک الموت کوواپس کردیا۔ ( یعنی عمر میں زیادتی کی گئی )۔

#### وضو

وَرِآيُتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبَرِ فَجَاءَ ةُ وُضُوْوُهُ فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ ذَلِكَ

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کود بھے کے عذاب قبراس کیلئے تیار کیا گراس کا وضو اس کے پاس آپہنچا اور اس کواس عذاب ہے بچالیا۔

### اللدكاذكر

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَتِى قَد احْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فَجَاءَهُ ذِكُرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلّ فَطرَدَ الشَّيْطَانَ عَنْهُ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ شیاطین اسے پریشان کررہے تھے کہ اس کا کی ہواذ کر اللہ آ بینچا اور شیطان کووہاں سے دھکا دے کر ہٹا دیا۔

#### نماز

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمْتِي قَدِ احْتَوَشَتْ مُلاثِكُةُ الْعَذَابِ فَجَاءَ ثُهُ صَلاثُ مُ فَاسْتَنْقَذَتُهُ مِنْ أَيْدِيْهِمْ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ ملائلۃ العذ اب اے پریشان کررہے تھے کہ اس کی نماز سامنے آگئی اور ان کے ہاتھوں ہے اسے چھڑ الیا۔

## صوم رمضان

وَرانَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَمْتَى يَلْتَهِبُ . وَفَى روايَةٍ يلْهَتُ عَطَشًا كُلْمَا دَنا مَنْ حَوْضِ مَنِع وطُرِد، فَجاء هُ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَاسْقَاهُ وَأَرُواهُ: اور ش نے میری امت کے ایک محف کود یک کہ بیاس کے مارے بانپ ربا ہے۔ جب کی حوض کے قریب جاتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے اور دھتکار دیا جاتا ہے مگر رمضان کے مبینے کے اس کے دوزے آپنچ اور اس کو میر اب کی اور خوب ایسی طرح میر اب کیا۔

# غسلِ جنابت

وَرَائِتُ رَجُلاً مِنْ أُمْتِى وَرَائِتُ النَّبِيْنِ جُلُوسًا حَلَقًا حَلَقًا ، كُلَما هَمَا إلى حَلْقَةِ طُودَ، فَجَاءَ فَ عُسْلُهُ مِنَ الْحَنَابَةِ فَأَخَذَ بِيَلِهِ فَأَقَعَدَهُ إلى جَبِيْ:

اور يس نے ميرى امت كے ايك مخص كود يجھ اور انبياء كوطقه ورصقه بنائے بيٹے ہوئے ديكھا۔ جبودة ميں طقے كريب بينچتا ہے تو اے دھتكارويا جاتا ہے تو اس كاشس جنابت بيني ميں اور اس نے اس كا باتحد پكڑا يا اور مير بي بيني ميں بھى ديا۔

## مج وعمره

وَرَايْتُ رَجُلاً مِنْ المَتِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ظُلْمَةً وَمِنُ حَلَفَه ظُلُمةً وعَنُ يمِينِه ظُلُمةً وعن يمينه ظُلُمةً وعن يمينه ظُلُمةً وهُو مُتحيَرٌ فِيها فَجاء فَ حَجُّهُ وَ عَمْرَتُهُ فَاسْتَخْرَجَاهُ مِنَ الظُلْمَةِ وَ الْدَحَلاهُ فَى النُّوْرِ:

اور مِن فَي مِرى امت كَايَكُ مُحْصَ كُود يَكُم كَال كَ سَيْحِيمِ مَن الرَّعِلَ عَلَى النَّورِ:

تاریکی۔ اس کے دائمیں یا تمیں اوپر ینچے تاریکی بی تاریکی ہے اور وہ ان تاریکیوں میں جیران پریشان کیکن اس کا حج اور محرہ سی بنچ اور دونوں نے اسے تاریکی سے چیمڑا کرتور میں داخل کردیا۔

#### صدقه

وَرِ أَيْتُ رِحُلاْ مِنْ أُمْتِي يَتَقِي بِيَدِه وَهَيجَ النَارِ وشَرِرَها فجاء تُهُ صدقتُهُ فَصارَتْ سُتْرَةَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَارِ وَ ظَلَلَتْ عَلى رَأسِه:

اور میں نے میری امت کے ایک محض کودیکھا کہ جوابی باتھ سے آگ کے شعلوں اور این نے میری امت کے ایک محض کودیکھا کہ جوابی باتھ سے آگ کے اور آگ کے لینوں سے نیچنے کی کوشش کرر ہاہے کہ اس کا صدقہ بین گیا اور و داس محض کے اور آگ کے درمیان آڑین گیا اور اس کے سر پرس نبان تان لیا۔

## صلدحي

ورَايْتُ رَحُلاً مِنْ أُمَّتِي يُكُلِّمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لاَيُكَلِّمُونَهُ فَحَاءَ تُهُ صَلَّعُهُ لِرَجِمِه فَقَالَتُ يَامَعُشُو الْمُشْلَمِيْنَ، انَّهُ كَانَ وَصُولًا لرجِمِهِ فَكَلَمُوهُ، فَكَلَّمَهُ المُؤْمِنُونَ وَصَافَحُوهُ وَصَافَحِهُمُ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھ کے وہ اہل ایمان سے بات کرنا پ بتا ہے مگروہ اس کے ساتھ بولتے نہیں۔ و بیں پر اس کی صلاحی جا پیٹی اور کہا کہ اے مسمانوں کی جماعت بیتو بہت زیادہ صلدحی کرنے والاتھ تو مؤمنین اس سے بولئے گلے اور اس سے مصافی کرنے گئے اور اس نے ان سے مصافی کیا۔

# امر بالمعروف ونهيعن المنكر

وَرِائِتُ رَجُلاً مِنْ أُمْتِي قَدِ احْتَوَشَتُهُ الرَّبانِيَةُ فَجاءَهُ الْمُرْةُ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكِرِ فَاسْتَنْقَدَهُ مِنْ أَيْدِيْهِمْ وَ أَدْخَلَهُ فِي مَلائكَة الرَّحْمةِ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھا کہ زبانیہ فرشتوں نے اسے پریشان کررکھا ہے۔استے میں اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہنچ کیا اور ان کے باتھوں ہے اسے چھٹر الی اور طلائکدر ممت کے درمیان اسے پہنچ دیا۔

## اليجھےاخلاق

وَرَائِتُ رَجُلاً مِنْ أُمْتِي جَائِيًا عَلَى رُكِبَنِيه ، وَبَيْنَهُ وَمَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ جِحَابَ، فَجاء هُ حُسُنُ خُلُقه، فَأَخَذَ بِيدِه فَادْخُلَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَوَجِلّ: اور میں نے میری امت کا یک محص کودیکھا کہ وہ اپنے گھٹول کے بل او تدھا پڑا ہے اور اس کے اور القدع وجل کے درمیان تجاب ہے۔ استے میں اس کا حسن خُلق آگیا اور ماتھ پکڑ

کرالقدعز وجل کے پاس اسے پینچ ویو۔

## اللدعز وجل كاخوف وخشيت

وَرَايْتُ رَجُلاً مِنْ أَمْتِيْ قَدْ ذَهَبِتُ صِجِيْفَتُهُ مِنْ قَبَلٍ شِمالِه فجاء ة خَوُفُهُ مِي اللَّهِ عَزْ و حَلَّ فَأَحَدْ صِحِيْفَتُهُ فَوضَعِها فِي يَمِيْنه:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کودیکھ کداس کا نامدا عمال اس کے یا نمیں ہاتھ کی طرف نکل گیا تو اس کا اللہ عز وجل ہے خوف وخشیت پہنچ گئے اور اس کا نامدا عمال دا ہے

باتحديث تصاديا

# نابالغ بيج جوفوت ہوجائيں

ؤر أيْتُ رِ جُلاً مِنْ أُمَتِيْ خَفَّ مِيْرِ انْهُ فَجَاءُ هُ أَقْرُ اطُهُ فَتْقَلُوْا مِيْرِ انهُ: اور ميں نے ميري امت کے ایک شخص کو دیکھ که اس کا تر از و باکار ہاتو اس کی اوا د د جوقبل البلوغ فو مند بھوچکی تھی وہ بیچنج گئی اور اس کے تر از وکو بھ رک بنادیا۔

## اللدتعالى يءاميدورجاء

وَرَايْتُ رَجُلاً مِنْ أَمْتِي قَائِمَا عَلَى شَفِيْرِ جَهِنَمَ فَجَاءَ هُ رَجَاؤُهُ فِي اللَّهِ عَزَوَجِلٌ فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَضى:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے پر کھڑ اے کہ استے میں القدعز وجل ہے اس کی رہا وامید بہنچ گئی اور اس کواس ہے چھڑ الیا اورو ہ آ گے چلنے لگا۔

# خوف خداہے ٹیکنے والے آنسو

وَرِائِتُ رَجُلاً مِنْ أُمْتِي قَلْدُ أُهُـوىَ فِي النَّارِ ، فَجاء تَهُ دَمُعَتُهُ الَّتِي بَكَى مِنْ خَشْيةِ اللَّه عَزُوجِلَ فَاسْتُقَذَّتُهُ مِنْ دلك:

اور میں نے میری امت کے ایک مختص کو دیکھ جوآگ کے حوالے کیا جار ہاتھ کہ اس کے '' نسو پہنچ گئے جوالقدعز وجل کے ڈر سے اس نے بہائے تھے اور ان ''نسؤ وں نے اسے اس مصیبت سے چھڑ الیا۔

## الله تعالى سے حسن ظن

وَرَايْتُ رَجُلاً مِنْ أُمْتِى قَانِمًا عَلَى الصَّرَاطِ يُرْعَدُ كَمَا تُرْعَدُ السَّعْفَةُ فِيْ رِيْحِ عَاصِفِ، فَجَاءَ وَ حُسْنُ ظُنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَسَكَنَ رِعْدَتُهُ وَمَضى: اور مِس نے میری امت کے ایک فخص کودیکھا جو بل صراط پر کھڑا کا نپ رہا ہے جیسے طوفانی جوامیں پرندے کا پر ہل رہا ہو۔ استے میں اس کا اللہ عزوجل کے ساتھ حسن ظن پہنچ گیا اور اس کا کا نیما ہند ہوگیا اور وہ آگے جینے لگا۔

## درود شريف

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ يَزْحَفُ عَلَى الصَّرَاطِ وَيَحْبُوْ أَخْيَانًا، وَ يَتَعَلَّقُ أَخْيَانًا، فَجَاءَ تُهُ صَلاتُهُ عَلَى فَأَقَامَتُهُ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَأَنْقَذَتُهُ:

اور میں نے میری امت کے ایک شخص کو دیکھا جو بل صراط پرسرین کے بل گھٹ رہا ہے اور بھی گھٹنوں کے بل چلنا ہے اور بھی لٹک جاتا ہے۔اتنے میں جھے پراس کا درووشریف آپنچا اورا بے قدم کے بل اس کو کھڑا کر دیا اوراس مصیبت سے اسے نجات دی۔

## تو حیدورسالت کی گواہی

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِى إِنْتَهَى عَلَى أَبُوَابِ الْجَنَّةِ فَعُلَّقَتِ الْأَبُوَابُ دُوْنَهُ،
فَجَاءَ تُهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ فَقُتْحَتْ لَهُ الْأَبُوَابُ، وَأَدْخَلَتُهُ الْجَنَّةُ:
اور مِين في مِيرى امت كايك شخص كود يكها جو جنت كوروازون تك بَهَجَاوراس كاور مِين في ما من من ورواز عن بندكروية عن كداس كى لا الدالا الله كى كوابى جا بَيْجَى تو تمام

وروازے کال گئے اور شہادت توحید ورسالت نے اسے جنت میں داخل کردیا۔ (رواہ ابوموسی المدیسی فی کتاب التوغیب)

## بني يالمؤال في التحديد

## وعائے رغبت ورہبت میں ہاتھ اٹھانے کے مختلف طرق

بیان میں اعوذ باللہ من الشیطن الوجیم کے متعق میں نے بارہا عرض کیا کہ بیدو ما من اعظم الاً وعید حظیم ترین وعاؤل میں سے ایک وعاہے۔

کیونکہ بیہ وعائے رہیت ہے ہم اپنے سب سے بڑے وشمن نہ صرف ہمارا وشمن بکلہ جن وانس کاسب سے بڑا وشمن ابلیس ہے اُس سے ہم بھا گ رہے ہیں۔ اس کے ڈر سے بھا گ کر انڈر کی پڑاہ طلب کررہے ہیں۔

یه اتنی بڑی بلاہ که اس کے لئے مستقل تم م دعاؤں سے مختلف به تعوذ کاصیفہ اللہ عزوجل نے ہمیں تعلیم فرمایافاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطن الرجیم اور به استعاده اور باه طلب کرناہے۔

اس کے متعبق روایت میں وارد ہے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سأل الله جعل باطن کفیه الیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب الله عزوجل ہے کس چیز کاسوال کر سے سخے کوئی چیز ، تکتے ہے مثال اللهم ارزقی اللهم اغفرلی تواہیے ، تکنے کے مواقع میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے دونوں باتھ مبارک کھے رہتے تھے ، جس طرح عام دعاؤں میں ہم باتھ جس کیفیت میں رکھے ہیں وی کیفیت ہوتی تھے ، جس طرق عام دعاؤں میں ہم باتھ طرف آپ صلی الله کہ اپنے چہرہ انورکی طرف آپ صلی الله کہ اپنے چہرہ انورکی طرف آپ صلی الله علیہ وسلم وہ نول بتھیایوں کو کئے ہوئے تھو نے ہوئے دیا فرماتے تھے۔ فرماتے تھے ہیں وی کئی ہوئے تھے استعاذہ واللہ علیہ وسلم کا مقد عزوجل سے استعاذہ فرماتے تھے بتاہ طلب کرتے تھے تو اس موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تگاہ دونوں بتھیایوں کا حصہ زمین کی طرف ہو تا تھا۔

اس کیفیت میں ہم نے حضرت شیخ قدیں سرہ کو بھی بار ہادیکھا، بہت سے بزر حول کو بھی

دو توں حالتوں میں دیکھ کہ عام دعا کی طرت سے ہاتھ کی ہتھیلیوں چبرے کی طرف کھلی ہوئی ہو تیں تھیں اور تہمی ہتھیلیوں والد حصد ینچے زمین کی طرف اور پہنچوں کی پشت چبرے کی طرف ہے۔

جو اس مسئد اور دعاؤں کے فرق کو نہیں جانتا ہو گا قووہ بظاہر یہ سوچتا ہو گا کہ ہاتھ تھک گئے جیں اس سئے اے اس کیفیت میں رکھا گیاہے کہ ناک کے قریب اس کو کر کے وعامانگ رہے جیں۔

حقیقتا یہ دعائے رہبت ہوتی ہے جس میں اپنی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیاجاتا ہے اور عام دعا ہے اس میں ہاتھوں کو ان رکھا جاتا ہے جیسے سامنے سے کوئی حملہ آور ہو تو اس سے بچاؤ کے لئے ہتھیلیوں کو اس کی طرف کیا جاتا ہے تاکہ جو یکھ حملہ وغیر وہوء وہ ہتھیلیوں پر ہو چیرہ برند آئے۔

عدمہ نووی رحمۃ امندنے بھی مدہ کی طرف منسوب کر کے نقل کی کہ السنة فی کل دعاء لوفع البلاء ان پرفع یدیه جاعلا ظہور گفیہ الی السماء کہ جب کس بلائے دفعیہ کے سے دعا کر رہے ہوں تواہیخے پہنچوں کی پشت کو آسان کی طرف کرو۔

واذا دعا بسؤال شیع وتحصیله ان یجعل کھید الی الساء اور جب سی چیز ی طلب ہو کسی چیز کی طلب ہو کسی چیز کی طلب ہو کسی چیز کا سوال ہو تو اپنی بھیلیوں کو آسان کی طرف جس طرح مام حالات میں جم لوگ و ما مائگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھیلیوں کچھ آسان کی طرف نظر آتی بیں تو اس وقت بھیلیوں کچھ آسان کی طرف نظر آتی بیں۔ والے کے چیرہ کی طرف نظر آتی ہیں۔

ای طرح ملا علی قاری رحمة الله عدید فروت بین که جب بلاء کے وقع کرنے کے لئے وعا جو قط و غیرہ کی بلاء ہو یا اور کوئی بلہ ہو قواس وقت اپنے پہنچوں کی پشت آسان کی طرف رکھو۔ اکھو، اور جب الله ہے کسی نعمت کاسواں ہو تو اپنی ہشیلیوں والاحصد آسان کی طرف رکھو۔ آگے فروت بین کہ اہام احمد نے روایت کی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم پہلی صورت بین جب دعا فروات بین کہ اہام احمد نے روایت کی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم پہلی صورت بین جب دعا فروات بین کہ اہام احمد نے روایت کی بلاء کا وقعیہ چاہے تھے اور الله عزوج کی کے

پنادچ ہے تھے، والثانی اذا سأل جب سوال اور کسی چیز کی طلب ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسر کی کیفیت میں جس طرب مام حالت میں جم دعامیں ہاتھ اُٹھاتے ہیں اس کیفیت سے دعاکر تے تھے۔

یہ استعاذہ ہے بی وعائے رہبت ، ای لئے مفسرین ویدعونا رغبا ورھباکی تفسیر میں فرماتے ہیں جیب کہ در منثور میں بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ اس آیت شریف ایند تعالی عند کی روایت ہے کہ اس آیت شریف ویدعوننا رغبا ورھباکے نازں ہونے برصحابہ کر ام نے دعائے رغبت اور رہبت کے متعلق سوال کیا و آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے عملی طور پر اینی ہتھیلیاں مبارک کو اپنے چبرے کی طرف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح یہ دعائے رغبت کی جاتی ہے۔

کی جہرے کی طرف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح یہ دعائے رغبت کی جاتی ہتھیلیوں کی ہتھیلیوں کے ہتھیلیوں کے ہتھیلیوں کی پشت مبارک کو اپنے چبرے کی طرف فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ دعائے ۔

ڈر کے مارے کسی چیز ہے جم بچنا چاہتے ہوں تو دونوں ہاتھوں سے اپنے چیرے کو بچاہتے بیں تو اس کیفیت ہے آپ صلی القد بعید و سلم نے دعائے رہبت سکھلائی۔

یہ ایک مخطیم البیس سے ہم پناہ ، نگلتے ہیں ور پڑھتے ہیں اعود ماللہ من الشیطان الوجیم و اس میں بھی تعوذ میں ہر حال میں جب نماز کی کیفیت نہ ہواور ہاتھ اُٹھ کر دی کی جار ہی ہو و اس میں پہنچوں کی پشت آ سان کی طرف یواپنے چبرے کی طرف ہونی چاہئے۔

ہم نے بار ہابزر گان وین کو اس طر ن کرتے ہوئے ویکھا بھی ، بظاہر تو اس میں ایسا معلوم ہو تاہے کہ ان کے ہاتھ و کھ گئے تھک گئے اس سئے اپنے ہاتھ کو گول کئے ہوئے ہیں ووتوں کو ملائے ہوئے تیں لیکن میہ دراصل ویائے رہبت ہوتی تھی۔

روں الیمیان فی تفسیر القر آن بیں اس کے مصنف اسا محیل ذیجے حقی کسی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں السنة لداعی فی طلب الحاجة له ان پنشرهما یعنی کفیه الی السماء کہ جب وے کرنے والہ کوئی حاجت مانگ رہا ہو سواں کر رہا ہو تو اس سورت میں اپنے دو توں چھیمیوں

#### آسان کی طرف کرے۔

وللمكروب ان ينصب ذراعيه حتى يقابل بكفيه وجهه اورجومصيب زوه پريثان حال بوتو وه اپنی دو توں با نحوں کو گھڑ اگر دے يہاں تک كه اس كى بتحبيبياں اپنے چبرے كی طرف ہو جائيں۔

واذا دعاعلیٰ احد ان یقلب کفیه و پیمعل ظهرهما الی السیاء اور سی پر بدو عاکر نی بو تواپئی بتصلیوں کو پلٹ دے ، که متصلیاں زمین کی طرف ہوں اور اس کا چڑی وال اوپر کا حصہ بتصلیوں کی پشت کو آسان کی طرف کروہے۔

ای لئے آپ حضرات نے بھی سنا ہو گا کسی ہزرگ کی بدوعا سے بیچنے کے لئے نصیحت کی جاتی ہے کے ان کو مت چیمٹر و، ورنہ کہیں وہ آلئے ہا تھد اُٹھادیں گے تو مصیبت بیس پڑجاؤگے۔
آج کل امت اسلامیہ کتنے سارے و شمنوں کے نرغے میں ہے اُن سے پیجنا چاہتی ہے تو اس دع کے رہبت میں اور تعوذ میں ہتھیدیاں زمین کی طرف ہوں اور اُن کی پشت چبرے کی طرف ہو۔ امتد تیارک و تع لی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔



## أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ أَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ بِنْمِ اللّٰهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ

قَالُوا اَتَتَجَدُنَا هُزُوا قَالَ اعْوَذُ بِاللَّهِ أَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ. التر ١٧٠٠٠ وَانِّي أَعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيُّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴿ الْ عَزْلَ ٢٦٠، وَإِمَّا يُمْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَّغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴿ الاعْرَافِ ﴿ ٢٠٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ - مُوْد ٢٥٠ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَتِيْ أَخْسَنَ مَثْوَايَ ﴿يُوسُفِ ٢٠٠ قَالَ مَعَادُ اللهِ أَنْ تَأْخُذُ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴿يَرِمُعِ. ١٧٠ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ · النخل ، ١٠ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿ مَرْمُ ١٨٠٠ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ﴿ مَوْمُونَ ١٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنَّ يَحْضُرُونِ ۗ النَّوْمَنَوْنَ ١٨٠٠ اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ النؤسِ؛ ١٠ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ١٠٠٠ؤس١٥٠٠ وإمَّا يَثْزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴿ حِ السَّحْدَ ٢٠٠ وَإِنِّيْ عُذْتُ بِرِبِي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ١٠٠٠ وَإِنِّيْ عُذْتُ بِرِجِي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ١٠٠٠ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ الْجَن ٢٠٠ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ الْجَن ٢٠٠ فُلُونَ مِرْجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ الْفَلْقِ الله ١٠٠ فُلُونَ مِرْجَ النَّاسِ ١٠٠س ١٠٠٠ فُلُلُ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١٠٠س ١٠٠٠



ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ بَعْمَتِكَ

اللَّهُمَ إِنَّيْ أَعْوَدُ مِنْ مِن رُوال نَعْمَتُكُ، وَتَحَوُّل عَافِيتِكُ، وَنَجَاءَةَ نَقَمَتُكُ، وحميْع مخطك.

م. ں في السُّمن الْكَبري عن عند الله بن مُمو

اللَّهُمُ إِنِّي أَعُودُ مِنَ مِنْ رَوَالَ تَعْمَتُكَ، وَتَخْوِيلَ عَافِيْتُكَ، وَفَحَاءَةَ تَقْمِيكَ، وَحَمْيع سخطك.

ر، طس عن عبد الله بي غمر

اللَّهَمْ إِنِّي أُغُوْدُ مِكَ مِنْ رَوَالَ بَعْمَتُكَ، وَمَنْ تَحَوُّلُ عَفِيتِكَ، وَمَنْ فَجَادُ بَقَمَتُك، وَمَنْ حَبِعَ سَحَصَكُ وَعِصْبِكَ.

شب عن عبْد الله بن مُحر

اللَّهَ إِنِّي أَغُوْدُ يِكَ مِن رَوَالَ نَعَمَتُكَ، وَمِنْ تَحَوُّلَ عَافِيتُكَ. وَمِنْ لَجُوَاهُ نَقَمَتُكَ، وَمِن جَمْنِع سَحَصِك،

ك عنّ عبْد الله بن عُمر

اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ مِنْ مِن رَوَالَ نَعْمَتُكَ. وَمَنْ تَحُوُّلُ عَافِيتُكَ. وَمِنْ تَحُوَّدُ مَثَمَتُكُ وَمَنْ جَمِيْع سَحَصَكُ وعصمتُ.

ع عنْ عبد الله بي مُحر



## ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ

اللَّهُمُّ إِنِّيْ أَعْوَدُ مِنْ مِنْ الْكُفْرِ، والقَفْرِ، وعداب أَغْتَرِ. ش. بر، ن، ك عنْ مُسْلِمِ بْنَ أَبِي كُرَة، عنْ أَبِيهِ



#### ٱللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِئْنَة الْمَحْيَا وِالْمَمَاتِ

اللَّهُمْ إِنَّي أَخُود مِكَ مِنْ عَذَاتَ حَهِمْ ، وأَغُوْدُ مِكَ مِنْ عِدَاتِ اعْتَرَ ، وأَغُودُ مِكَ مِنْ فَشَهُ المِسْنِحِ الدَّحَانِ ، وأُخُودُ مِكَ مِنْ فَشَهُ الْمِحْيَا والمِمَاتِ. أَ عَ عِنْ تَنْ عَتَاسِ دَعَنْ طَاؤُوسٍ ، مو ، ن في السُّسِ الْكُبْرِي

أَغُوْدُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ خَهِنْمٍ، وأَغُوْدُ بِاللهِ مِنْ شَرَ الْمَسْيَحِ الدَّخَالِ. وأَغُوْدُ بالله مِنْ غَذَابِ الْهَبْرِ، وأَعُودُ باللهِ مِنْ فَشَةَ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ.

( عب غن بن طاؤؤس، عَنْ أَيِهِ

اللَّهَةَ إِنِّي أَعَوْدُ مَنَ عَدَابَ الْقَتْرِ، وَمَنْ فَتُمَةَ الْمَحَيَّا وَالْمَمَاتِ، وَمَنْ شَرِّ فَتُمَة الْمَسْيَحِ مَدْخَالِ.

عب عن عائشة

اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكِ مِنْ عِدَابِ الْقَبْرِ، وعِدَابِ النَّارِ، وقتية الْمِحِيَّة و أَمِمَاتٍ، وشرّ المِسيَّحِ بِمَاحُان م عِنْ أَبِي هُرِيْرَةً اللَّهُمْ إِنَا يَغُوذُ لِكَ مِنْ عِذَاكَ جِهِمْ، وأَغُودُ لِكَ مِنْ عِدَاكَ الْقَبْرِ، وْغُودُ لِكَ مِنْ فَتُنة الْمُسَيِّحِ لِذَخِرِ، وِ عُوْدُ لِكَ مِنْ فِتُنةَ الْمِحْيَا والْمِمَاتِ.

ن. ن في الشُّم الْكَبري. م عن في عتاس

اللَّهُمْ إِنِّيَ أَغُوْدُ مِنْ مِن الْمُحْلِ. و لكسلِ، وأَزْدَلِ الْغُمُرِ، وعد ب الْقَعر، وفشمة المحيا والممات.

٠ م عن أنس بي مالكِ

اللَّهُمَّ اتَّيَ أَغُوْدُ لِكَ مِنْ عِدَابِ التَّتَرِ، ومِنْ عِدَابِ النَّارِ، ومِنْ فَتْمَةَ لِمِحْياً والمِما**ت،** ومِنْ فَتْمَةَ الْمِسْيَحِ لِمُخَالِ.

ك، خ عن أبي هُريْرة

أَعُوٰذُ بِكِ مِنَ النَّحِلِ وِالْكَسِّلِ، وَأَرْذَلِ عُمُرٍ، وعَذَابِ اعْتَرٍ، وقِشْةَ المُحُلِّ, وفثنة المخيا والمماتِ.

ح عن أنس بي مالكِ

اللَّهُمْ إِنِّي أَعَوْدُ مِنْ مِنْ عِذَابِ الْقَبْرِ. وأَعُوذُ مِنْ مِنْ فَتَمَةَ الْمِسْيَحِ الذِّكَالِ. وأُعَوْدُ مِنْ مِنْ فَتُمَةَ الْمِحِدِ و لَمِمَاتِ. اللَّهُمْ إِنِّي أَعُوْدُ مِنْ مِن المَّاتُمُ والمِغْرِمِ لِ فِي الشَّمِنِ الْكُبْرِي، طس، د، م عِنْ عائشة

أغودُ مِنْ عِدَابِ جِهِمْ. وأغودُ بِكِ مِن عِدَابِ أَقْبِرٍ. وأغوْد مِكَ مِنْ فِتْمَة الْمَسَيِّحِ الدَّحُالِ، وأغوْدُ مِكَ مِنْ فِتْمَة الْمَحِيا والمِمَاتِ، وأغوْدُ مِنْ عِدَابِ الْقَبْرِ. دعِنَ عَائِشَة اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوْدُ مِنْ مِنْ عِدَابِ حِهِمَ، وعِدَابِ الْقَتْرِ، وأَغُودُ مِنْ مِنْ فَتُمَّهُ لَمُسَيْح الدَّجَالِ، واعَوْدُ مِنْ مِنْ فِتِمَةَ الْمِحِيَّ والْمِمَابِ تَ عَنْ عِنْدَاللَّهُ بَيْ عَدَسِ

اللَّهُمْ إِنَّ أَغُوْدَ مِكَ مِنْ عِدَاتِ الْقَبَرِ، وأَغُوَذُ بِكِ مِنْ عِدَ بِ النَّارِ، وأَعُودُ بِكِ مِن فَتَنَهُ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ. وأَغُوْدُ بِكِ مِنْ فِتْنَةَ المُستَحِ الدَّحَالِ، \* لِ، لِ فِيَ الشَّيْلِ الْكُنزِي عِنْ أَبِي هُرِيْرَةً

اللَّهُمْ إِنَّا مَغُودُ مِنْ مِنْ عِدَابِ خَهِنَمَ، وَنَغُوْدُ مِنْ مِنَابِ الْقَبْرِ، وَمَغُودُ مِنْ مِنْ فَتُمَةُ الْمِسَيْحِ الدَّجَال، وَمَغُودُ مِنْ مِنْ فَنِمَةَ الْمِخْيَا وِالْمِمَاتُ نَ فِي السَّمِ الْكُبْرِي عَنْ عَنْدِ اللَّهُ بِي عَنْسٍ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْوَذُ مِنْ مِن الْكَسَلِ. والْهِرَمِ. والْخَبْنِ، والْعَجْرِ. ومِن فَتُمَةَ الْمِحْيَا والسَّمَاتِ.

ر، ر في السُّنِي الْكُنْرِي عَنْ غَثْمَان بَنِ أَبِي أَعَاص

أَغْوَدُ بَاشُهِ مِنْ عِدَابِ حَهِيمٍ، وأَغُودُ بِاللهِ مِنْ عِدَابِ الْقَيْرِ، وأَغْوَدُ بَاشَهِ مِنْ شَرَّ الْمِسْيَحِ بَدْخَالِ، وأَغُودُ بَاشَهِ مِنْ شَرَّ فِشْيَةَ الْمَحْيَّ وَالْمَمَاتِ نَ، نَ فِيْ السَّسِ الْكُنزِي عَنَ أَبِي هُرِيْرَةً

اللَّهُمْ إِنِّي أُعُوْدَ مِنْ عِدَاتِ الْقَنْرِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِدَ بِ النَّرِ، وأَغُودُ بِكَ مِن فَتَلة الْمَحَيَّا والْمَمَاتِ، وأَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرَ الْمَسْتِحِ الدِّخَالِ. إِنْ أَنْ فِي الشِّنِي الْكَبْرِي عِنْ أَبِي هُرِيْرَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْوَدُ مِنْ مِنْ عِدَابِ حِهِمَ، وعِدَابِ الْقَتْرِ، وأَعُودُ مِنْ مِنْ فَتُمَّه الْمُسَيْح الدَّجَالِ، واعْوَدُ مِنْ مِنْ فِتِمَةَ الْمِحِيَّ والْمِمَابِ تَ عَنْ عَنْدَاللَّهُ بَنِ عَتَسِ

اللَّهُمْ إِنَّ أَغُود بِكَ مِنْ عِدَابِ الْقَبَرِ، وأَغُوَذُ بِكَ مِنْ عِدَ بِ سَرٍ، وأَعُودُ بِكَ مِن فَتَنَة الْمَخَيَا والْمِمَاتِ، وأَغُوذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ **الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.** \* لَ فِي اشْسَ الكُتري عَنْ أَبِي هُرِيْرة

أَعُوَدُ بِاللّٰهِ مِنْ عِدَابِ حِهِمْ. وأَعُوَدُ بِاللّٰهِ مِنْ عِدَابِ الْقَتْرِ، وأَعُودُ اللّٰهِ مِنْ شَرّ الْمِسَيْحِ الدَّجَالِ، وأَعُودُ باللّهِ مِنْ شَرّ فِتْنَةَ الْمَحْيَا وَالْمِمَاتِ. ان في السُّسِ الْكُبْرِي عِن أَيْنِ هُونِيَرَةً، لِكَ عَنْ طَاوُوْسٍ ﴾

> اللَّهُمَّ إِنِّيَ أَعَوْدُ مِكَ مِن فَشَةَ الْفَتْرِ، وفَتَمَةَ الدَّجَالِ، وفَتُمَةَ الْمِحْيَا والْمُمَاتِ. ل، ن في الشَّسَ الْكُبري عَنَ أَبِي هُرِيْرَةً

اللَّهُمَ فَيَ أَعُوَذُ مِكَ مِنْ فِتْمَةَ الْقَبْرِ، وفَتُمَةَ الدَّجَّالِ، وفِتْمَه لَمِحْيَا و لَمِمَات، ومن خز حهم.

ل في السُّمِ الْكُثِرِي عَنْ أَبِي هُويْرِة

اللَّهُمْ إِنِّي أَغْوَدَ بَكَ مِنْ فَلْمَةَ أَيْمَرَ، ومِنْ فَلْمَةَ الدَّخَالِ، ومِنْ فَتْلَةَ الصحب و للمعات، ومِنْ حَرَّ حَهِيمً. ل فِيْ السُّمِ الْكُمْرِي عَنْ أَبِي هُرِيرة أغوَدُ مِنْ عِدَاتِ حَهِمَ، وأغوَدُ مِنْ عِذَاتِ القَبْرِ، وأغوَدُ مِنْ مِنْ فَتُمَهِ الْمِسَيْحِ الدَّجَالِ، وأغوَدُ مِنْ مِنْ فَتُمَهُ الْمِسَيْحِ الدَّجَالِ، وأغوَدُ مِنْ مِنْ فَتَمَةً لَمِحِياً والْمِمَاتِ.

طس على ابي عندس

اللَّهَمْ إِنِّي أَغُودُ مِكَ مِنْ عِدَاتِ حِهِنَم، ومِنْ عِدَاتِ القَّبَر، ومِنْ فِثْنَةَ المِحيَّا والمِمَات، ومِنْ فِسَةَ الْمُسَيِّحِ الدِّحَالِ. • ق عِنْ أَبِي هُرِيرة



اللَّهُمُّ إِنِيَّ أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعَوْدُ بِكَ مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسِلِ، وَالْجَسِ وَالْبُحَلِ، وعداب عُبْر

ش عن ريد بن أزقه

اللّهَمَ إِنّي أَعُوْدُ مَكَ مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلِ، وَالْبِخُلِ وَاحْسٍ، وَالْهِرْمِ، وَعَدَابُ الْقَبْرِ، اللّهُمَّ ابْ نَفْسِي تَقُوْهُ، أَنْتَ وَلَيْهَا وَمَوْلَاهَا، انْتَ خَيْرُ مِن زَكَاهَا، اللّهَمَّ إِنِّي أَعُوْدُ مَكَ مِنْ عَلْمٍ لَا سِمْعُ، وَنَفْسِ لَا تَشْبِعُ، وقُلْبِ لَا يَحْشَعُ، وَذُعَاءَ لَا يُسْتَحَاثُ. شَعْنُ رَيْدَ بِنَ أَرْقَهِ

اللَّهُمْ , بِيَ أَعُودُ بِكَ مِن الْعَجْرِ وَالْكِسِلِ. وَالْحُسِ وَالْهِرَمِ، وَ أَغُوَّدُ بِكَ مِنْ فَتُمَّة الْمِحْيا وَالْمِمَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن عِدَاتِ الْقَبْرِ.

ح عن أنس بن مالك

اللَّهُمْ إِنِّي أَعُوْدَ لِكَ مِن الْعَجْرِ وَالْكُسِلِ، وَالْخَسِ وَالْلَحِقِ وَالْهِرَمِ. وَأَعُودُ لِكَ مَن عدات الشّرَ، وِأَعُوْدُ لِكَ مِنْ فَتُمَةً لَمِخِيا وَالْمِمَاتِ.

د، م، ح عن أنس بي مالكِ

اللهُمَّ إِنَى أَغَوْذُ مَكَ مِن أَعْجَرُ وَالْكُسُلِ، وَالْخَلَى وَالْبُحَلِ. وَالهُرَمُ. وعدات الفعر، اللهُمَّ ات نَفْسَيَ تَقُواهِ، وَرَكَهَا أَلْتَ حَيْرُ مِنْ رَكَاهِ، أَلَّتَ وَنَهَا وَمُؤَلَّهِ، لَلْهُمْ إِنَي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمُ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يُحُسِّعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَنْسَعُ، وَمِنْ دَغُوةِ لَا يُشْتَجَابُ لَهَا.

م عن ريد بي أزقم

اللهُمّ إِنّ أَعُوذُ مِكَ مِن لَهُمْ وَلَحُرِب، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْرِ وَلَكُسلِ. وأَعُودُ مِكُ مِن الْجِسُ وَالْنَحِلْ. وأَعَوْد مِكَ مِنْ عَلَمَة الدّينِ وقَهْرِ الرّجِالِ. • دعنَ أَبِيْ سَعِيْدِن الْحُدُرِيّ

> اللَّهُمْ إِنِّي أَعُودُ مِنْ مِن أَعِخْرِ وَأَنكُسِلِ، وَأَنهُرُمْ، وَالْخُبْنِ وَٱلْلَحْلِ. بزعنَ عندالله بْن عَرْو

اللّهَمَ إِنّي ُ عَوْدُ مِنَ مِن الْعَجْرِ وَالْكُسُلِ، وَانْتَخْلُ وَاخْتَنَ، وَأَهْرَمَ، وَعَدَابَ الْقَنْرَ، اللّهُمَّ اتُ لُفُسِنا تَقْوَاهِ، أَنْتَ حَيْرُ مِنْ رَكَاهِ، لَنْتَ وَيُهِ وَمُولَاهِ، اللّهُمَّ لِنَيْ أَعُودُ مِنَّ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْتَنعُ. وَنُفْسِ لَا تَشْبِعُ، وَعَلَمِ لَا يَنْفَعُ، وَدَغُودَ لَا يُستَجَابُ بها. برعن ريد مِن أزقه اللَّهُمْ إِنِّي أَعَوْدُ بِكَ مِن الْعَخَرِ وَالْكُسَلِ. وَالْهِرَمُ، وَعَدَّاتِ الْقَبَرِ، وَفَتْمَةُ الْمَخْيَا وَالْمِمَاتِ.

بر عن أنس

اللهُمَّ إِنِّيَ أَغُوْذُ مِنْ مِن الْعَجْرُ وَالْكُسِلَ، وَالْخَبْنُ وَالنَّحْلِ، وَأَيْرُمْ، وعَدَابَ الْفَر، وقَنْمَةُ الذَّخَالَ، لَمُهُمُ ات نفستي تقُواها، ثَنتَ حَيْرُ مِنْ رَكَّاهِ، ثُنتَ وَاتِّه، ومُولاها، رَتْ أَغُوْدُ مِنْ مِن قَلْبِ لا يَخْشَعُ، وَنَفْسِ لا تَشْبَعُ، وَعَلَّمُ لا يَنْعَعُ، وَدُعَهُ لا يُسْمِعُ، أَوْ دَغُوةً لا لِيُسْتَحَاتُ بها.

ن في السُّسِ الْكُنْرَي عَنْ زِيْدَ نِي أَرْقَم

اللهُمّ إِنّي أَغُوذُ مِكَ مِن الْعَجْرِ وَالْكُسِلِ، وَالْمُخْلِ وَالْجُسْ، وَ هِرْمٍ، وَعَدَابِ الْقَنْرِ. اللهُمّ اتّ نَفْسِيْ تَقُواهِ، أنت خَيْرَ مِنْ زَكَاهِ، أنت ويُّ وَمَوْلاها، اللهُمّ إِنّي أَغُوْدُ مِكَ مِنْ نَفْسِ لا تَشْبُعُ. وَقَلْبِ لا يَحْشَعُ، وَعَلْمٍ لا يَنْفَعْ، وَدَغُوقٍ لا يُسْتِحِبُ هِ. مِنْ رَبّد بِن أَرقم مِنْ نَفْسِ لا تَشْبُعُ. وقَلْبِ لا يَحْشَعُ، وعَلْمٍ لا يَنْفَعْ، وَدَغُوقٍ لا يُسْتِحِبُ هِا. مِنْ الشّبَنِ لَكُنْرِي عَن رَبّد بِن أَرقم

اللَّهَمَ إِنِّي أَعُوٰدُ بِكَ مِن الْعَخْرِ وَالْكُسُلِ. وَالْنُخْلِ، وَالْهُرَمِ، وَعَدَابَ الْقَنْرِ. وَفَتَنَهُ الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ.

ں في السِّيل الكُثِري عَلَ أَنسِي

اللَّهُمُّ إِنِّيَ أَعْوَدُ لِكَ مِن الْعِجْرِ وَالْكُسِلِ، وَالهَرْمِ، وَاللَّحْلِ وَالْخَشِ، وَأَعْوَدُ لِثَ مِن عد لِ الْفَلْرِ، وَقَتْلَةَ الْمِحْيَّةِ وَالْمِمَاتِ. إِنْ فِي الشِّسِ الكُلْرِي عَنْ أَنْسِ اللَّهُمَّ إِنِّيَ أُعُوْدُ مِنْ مِن الْعِجْرِ وَالْكُسِلِ، وَالنَّجْلِ وَاخْتَنَ، وَالْهُرْمِ. وَعَدَابَ الْقَنْرِ، وَقَتْنَةَ الْمَخْيَا وَالْمُمَاتِ.

ں في اشب الْكَثِري عن 'نسِ

اللهُمَّ إِنَّ أَغُوذُ مِنْ مِن الْعَجْرِ وَالْكُسِلَ، وَالْمُحُلِّ وَاخْسَ، وَالهَرْمِ، وَعَدَابِ الْفَسَرِ، اللّهُمُّ اتَ أَنفُسِهُ تَقُواهِ، أَنتَ حَيْرُ مِن رِكَاهَا أَنتَ وَلَيْهَا وَمُؤلّاهِ، عَلَيْمَ إِنَّ أَعْوَدُ مِنْ مِنْ قُلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَعَلْمِ لَا يَنْفَعْ، وَدَغُوةٍ لَا لِنَسْتَحَالُ لِهِ. رَفِي الشَّينِ الْكُبْرِي عَنْ رَبُدِينِ أَزْقَمَ

اللهَمَ إِنَى أَعُودُ مِنَ مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلِ، وَالْبَخُلِ، وَحَنَّسَ، وَالْهِرَمِ. وَعَدَابَ الْقَبْرِ، اللهُمَّ آبَ نفسني تَقُو هَا، وَرَكِهِ أَنتَ حَيْرُ مِنْ رَكَاهَا، أَنتَ وِنَّهِ وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ إِنَّي أَعُودُ بِنَ مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبِعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ عَلْمِ لَا يَنْفَعُ وَدَعُوةً لَا تُسْتَحَالَ.

ں عن رید ہی أرقم

اللَّهُمَّ إِنِي أَغُودُ مِنَ مِن الْعِخْرِ وَالْكُسِلِ. وَالْمُخُلُ وَالْحُشِ. وَالْهُرْمِ. وَعَدَابِ الْقَنْر، اللَّهُمْ ات نفسيّ تقو ها. وَرَكُهَا أَلْت خَيْرُ مِنْ رَكَاها، أَلْت وَيْهِ، وَمُولَاها، اللَّهُمْ إِنْيَ أَغُودُ مِنْ مَن قَبِ لا يَخْسَعُ، ومِنْ نفسِ لا تَشْبُع، وعَلْم لا يَنْفَعُ. وَدَغُودُ لا يُسْتَعَابُ

ن عن ريّد بن أرقم

اللَّهَ إِنِّي أَخُودُ لِكَ مِن العَجْرِ وَالْكُسِلِ، وَالْخَشِ وَاللَّحِلِ، وَالهَرِمِ، وَالْقَسُوقِ، وَالعَمْلَةِ، وَالْعِيلَةِ، وَالدِّنَّةِ، وَلَمِسْكِمَةً، وَأَخُودُ بِكَ مِن الْفَقْرِ، وَالكُّفرِ، وَالفُّسُوقِ، و شَقَاقٍ، و للفاق والشَّمعة، و لَرُياء، وأغَوْدُ لك من الصَّمم، والْلكي و خَنُوْل، والْحُدام. والبرص، وسَتِيَّ الأسقام. كعر أنس بُن مالكِ ﴾

اللَّهُمْ إِنَّ أَعُودُ مِنْ مِن العِجرِ والكِسلِ، والْخَبْلِ والهِرم، وأعودُ مِنْ مِدابِ الْفِيرِ، وأغود مِنْ مِنْ فِنْمَةَ الْمِحِيا والْمِماتِ.

و ع عن أنس بن مالك

اللَّهَمَّ إِنِيَّ أَخُودُ لِكَ مِن العِجْرِ والكَسلِ، والْجَنِّي واللَّحْلِ، والْهِرِم. وأَخُودُ لِكُ مِنَّ عداب الْجَبْرِ، وأَخُودُ لِكُ مِنْ فِتِيةَ الْمِحْيَا والْمِمَاتِ.

كر عن أنس بن مالكِ



اللهُمُ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّفَاقِ، وَالنَفَاقِ، وَسُوِّهِ الأَخْلَاقِ السَّمَةِ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن الشَّفَاق، والنَفاق، وشنوء الأخلاق.

د، ن، ن في السُّم الكُمري، غ، عن أبي هُريْرة



ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَصِلَ

اللَّهُمْ إِنَّ أَعْوَدُ مِنْ أَن أَصِلَ أَوْ أُصِلَّ أَوْ أَطْلَمُ أَوْ أُطْلِم . أَوْ أَحَهِل أَوْ يُحَهِل عني. شعر أُمْ سلمة اللَّهَمَ إِنِي أَغُوْدُ مِكَ مِنْ أَنَّ أُولَ أَوْ أَصِلَ، أَوْ أَطْلَمَ أَوْ أَطْلَمَ، أَوْ أَخْهِلَ أُو يَحَهِلُ عَلَيَّ۔ ل. ل في السُّس الْكُنزي. م، ع عن أُمّ سَمة

اللهَمْ إِنَّ أَعَوْدُ مِنْ أَن أَصَلَ أُواَصِلَ أَو أَرَى أَوْ أَرَلَ، أَوْ أَصَدٍ أَوْ أَصَلِمَ أَوْ أَخْهِن أَوْ يُجْهَلَ عَلِيْ. ﴿ دَ،عِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً ﴾

اللَّهُمْ بِنَيْ أَعُودُ مِنْ أَن أُدلَ، أَوْ أَنْ أَصلَ. أَوْ أَنْ أَظْمِ أَوْ أَظْمِ. أَوْ أَحْمِن أَوْ يَخْهل غليَّ.

لَّ فِي الشِّسِ الْكُبْرِي عَنْ أُمَّ سَلَمَةً

اللَهُمَّ بِنَي أَغُوْدُ بِكَ أَنْ أَصَلَ أُواْصِلَ. أَوْ أَرِلَ أَوْ أُرَلَ. أَوْ أَخْبِلَ أَوْ يَحْهِلَ عِنّ. أَوْ أَطْلَمِ أَوْ أَصِم. ﴿ طَعْنُ مَيْمُونَة ﴾



اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْهَمْ وَالْحَرَٰنِ

اللَّهِمَ إِنِّي أَغْوَذُ لِكَ مِن الْهِمَ وَالْحَرِنِ. وَالْعَجْرِ وَالْكَسَلِ، وَالْمُحْلِ وَالْحُلَى، وَصَلِع الدّينِ، وعليمَ الرّحانِ،

ع. د. د في الشِّس الكُبري، ق، خ، ص، يز عن أسي بن مالكِ

اللَّهَمْ إِنِّي أَعَوْدُ لِكَ مِن الَّهِمْ وَ لَحَزْنِ، والعَجْرِ وَالْكُسِلِ، وَالْخُسِ وَ لَمُحْلِ. ﴿ شب عَنْ أَنْسِ بَيْ مَالِكِ ﴾ اللَّهُمّ إِنّي أَعُودُ مِنْ مِن الْهِمّ والْحَرِب، والْعَخْر والْكَسَل، والْحَسَ وسحل. وصلع الدّني، وعسة الرِّحال ﴿ غَ، خِعْنَ أُنِّسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

> اللَّهُمْ إِنِّي أَعَوْدُ بِكِ مِن الْهِمْ وَالْحُرِبِ، وَصَلْعَ الدَّيْنِ، وَعَلَمْةَ الرَّحَالِ. دعن أنس بن مالكِ

اللَّهُمْ إِنِّي أَعُودُ مِنْ مِن الْهِمْ والحرن، وأَعُوْدُ مِنْ مِن الْعِحْرِ والكِسِ، وأُعُودُ مِنْ مِنْ الْحَتْنِ وَالْمُحَلِ، وأَعُودُ مِنْ مِلْمَةَ الدَّيْنِ وقَهْرِ الرِّجالِ.

د عن أيي سَعيدِ الخَذري

اللَّهُمّ إِنّي أَغُوْد بِكَ مِن أَهُمّ والْحُرِب، والعخر والكسل، واللَّحَل، وضلع الدّين. وقَهْر الرِّحالِ. ﴿غ، تَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

اللَّهُمَ بَغُوْدُ بَكِ مِن لَهُمْ وَ لَخُرِنْ، والعَجْرِ والكِسِنْ، وَ لَنْحِلُ وَالْجُنْنِ، وَصَلْعَ الدِّين وعلية بني أدم.

بز عن أنس بن مايث

اللهُمَّ إِنِّي أَخُود مِنْ مِن أَنِهُمُ والْحُوب، والنَّحُل والْحُتَن، والْعَجَر والكسل، ومن صلع الدِّين، ومن حسة الرّحال. طس عن أنس بن مالكِ اللهم أغود مك من الهم والحرب، والعخر والكسل، والتحل والحس، وقصح الدّين، وقصح الدّين، وقصح الدّين،

ل في الشُّنِي الْكُثِرِي عَنْ أَنِسَ بِي مَابِكِ

اللَّهُمَّ بِنَي أَغُودُ مِنْ مِن الهُمَّ وَالْحَرِنِ، وَالْعَجِرُ وَ لَكُسَلَ، وَ مَحَلِّ وَالْخَبِّ، وَالدِّسِ، وعملة لرّحال.

٠ ن، ن في الشُّمَ الْكُنزي عَنْ أَنسَ بْنُ مَاكِ

اللَّهَمْ إِنَّنِ أُغُودُ لِكَ مِن أَلِهُمْ وَالْحُرِنْ، وَالعَجْرِ وَالْكُسْنِ، وَالْحَلِّ وَالْحُسِ، وَعَلَية الدّين، وعلمة الرّحال

ن، ن في السُّم الكُنزي عن أس بن ماك

اللَّهُمَّ إِنِيَّ أَغُوْذُ بِكَ مِنَ الْهِمَّ وِ لَحُرِبٍ، والْكَسُلِ، وَ لَبُحُلِ وَالْجَبِّنِ, وصلع عَلَي، وعلمة الرِّحال.

ں في اللَّم الكُثري عن أنس بْنِ مانكِ

اللَّهَةِ إِنَّى أَغُوْدُ بِكَ مِن الْهِمَ والحَرِنِ، والْعَجَزِ وَالكُسِلِ، وَاللَّمِلُ وَالْحَسِ. وعلمة الرِّجَالِ.

﴿ نَ عَنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾



## أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ هَنزَاتِ الشَّياطِينِ

أَغُوْدَ كُلَمَاتَ لِلَهُ النَّامَةُ مِن غَصِيهِ، وعقابِهِ، وشرَ عناده، ومن همرات لشَّياصين. وأَنْ يَخْصُرُونَ

مص طس عن خالد بن الونيد، ش عن الوليد بن الوليد، ت عن عنوو بن شُعيْبٍ، عن أبيّه، عن جَدّه

نشم الله أغود كامات الله الثامّة من غصبه, وعقاله، وشتر عناده, ومن همرات الشّياطنين. وأن يحصرون.

· أعن عترو بن شُعيْب، عن أَنيْه، عن حدّه

أَعُوَدُ بِكَامَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مَنْ عَصْبِهِ. وشرَ عبده، ومن همراتِ الشَّياطيِّن، وأنَّ يخصّروب.

دعل عزو بن شُعيَبٍ. عن أنيه. عن جَدّه

نشم الله أغوذ كلمات الله التامات من غصبه، وعقاله، ومن شرّ عاده، ومن همرات الشّياطنين، وأنْ يخطّنزون.

ن في النُّس لَكُتري عن عنرو بن شُعيْب، عن أبيه، عن جَدّه

أعوَدُ كلمات الله الله الله من غضمه، ومن عقامه، ومن عنز عدده، وَمِنْ هَزَاتِ الشَّياطانِي، وأن يحضرون.

ك عن عند الله الى عمرو



أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ

أُعُود بالله من الكُفر و بادّين ن، ن في السُّس الكُنري. ث، عن أبي سَعيدن الحُدريّ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ

اللَّهَة إِنِّي أَغُوٰدُ بِكِ مِنْ شَرِ مِا عَمَلَتْ، ومِنْ شَرِ ما بِمِ أَعْمَلُ ع. ن. شب، م. د. ه. ب في الشِّي الْكُبري عنْ عائشة

اللَّهُمْ إِنِّي أَعُوٰذُ مِكَ مِنْ شَرْ مَا عَمِلْتُ، ومِنْ شَرْ مَا مِمْ أَعْمَلَ بَعْدُ. ب، ب في السُّمِ الْكُبْرِي عَنْ عَائِشَة

> أَعُوٰذُ مِنْ شَرِّ مَا عَمَلَتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَهُ أَغَمَلُ. \* لَا فِيْ السُّنِي الْكُبْرِي عَنْ عَائشة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ مِنْ مِنْ شَرَّ مَا عَمَلْتُ. وَشَرَّ مَا لَمُ أَعْمَلُ. مَ عَنْ عَلَشَةً

KIN.

أُعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ

أَغْوَذُ كَالَمَاتَ اللهُ التَّامَاتَ مِنْ سَرَ ما حلق. ع، ك، صلى م، د، ت، ير، ل في السُّس الْكُثري، شب، أ، در، مط عنّ أبيّ هُرِيرة أُغُوِّد بِكَامَات الله التَّافَاتُ كُلِّهَا مِنْ سَرِّ مَا حَلَق. عب عن ابْن الْمُسْيَب

أُغُوذُ كلمات بله التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُحاوِرُهُنَّ بَرُ ولا فاحرُ، مِنَ شَرَ مَا حَلَقَ وَذَرَأُ وَبَرَأَ، ومِنْ شَرَ مَا يَبْرُلُ مِنِ السَّمَاء، ومِنْ شَرَ مَا يَغْزُخُ فِيهَا، ومِنْ شَرَ مَا دَرُ فِي الأرض، ومِن شَرَ مَا يَحْزُخُ مِنْهِ، ومِنْ شَرَ فِتِي النَّيْلِ وَانْهَارٍ، ومِنْ شَرَ كُلِّ طَارِقَ إِلَّا طَرِقًا يَطُرُقُ بَحَيْرِ يَا رِخْمُنُ.

شب عن عند الرّحي نن خيش

أُغُودُ بالله الكرنيم، وشير لله العطيم، وكلمة الله التَّامَة من عنز السّامَة والعامّة، ومنْ غنز ما خلقْت أي رني، وشنز ما أنت الخذُ بِالصيته، ومنْ غَبْرَ هدا أبيوم، ومنْ شنز ما لغدة، وشَنز الدُّنيا والأخرة.

· شب عن عبد الرّحين بن خَنبش

أَعُوَذُ بَاللَّهِ الْكَرْنِمِ، واشْمَ اللَّهِ الْعَطْيمِ، وكلمة الله التَّامَّة، من تنز السَّامَة واللَّامَة، ومن تنز ما حلفُت أيْنِ رت، وتنز ما أَنتَ آحدُ ساصبته، ومن تنز هدا اسوم، وتنز ما بعده، وتنز الدُّميا و لأحرة.

شب عن عند الرحم بن محكمين

اللَّهُمُّ إِنِّيَ أَعُو**َدُّ بِكَ مِنْ مُنْكُرَاتِ الأَخْلَاقِ** اللَّهُمُّ إِنِّي أَحُودُ مِكَ مِنْ مُسكرات الأُخْلاق، والأعمال والأَهُواء. \* ت عن رياد بِن علاقة، عن عنه ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوِّذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ

اللَّهُمِّ إِنِّي أَغُوْدُ مِنْ مِن المرص، و تَحْمُوْب، والجِّدام، ومن سيِّئ الأسْقام. د عن أنس بي مالكِ

اللَّهَ إِنِّي أَعَوْدُ مِكَ مِن البرص، والحُدام، والْخَنُوب، ومن سبَّي الأَسْقَام. غ عن أنس بي مايث

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكِ مِن الْبَرْضِ، و تَحْدام، ومنْ سَتِئ لأَسْقَام. شب عن أنس بي مالك

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوٰدُ مَكَ مِنْ عَلَمَ لا يَتْفَعَّ. ومِنْ دُعَاءِ لا يُسْمِعْ. ومِنْ قلبٍ لا يحتف، ومن ىقىس لاتشىغ. شە. مىغى ئىي ھرنىرة

اللَّهُمْ إِنِي أَعَوْدُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وعمل لا يُزعَعْ، وقلْبِ لا بَحْسَع، وقول لا يُسْمِعْ شب، ع عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴾

اللَّهُمْ إِنِّي أُعوذُ لِكَ مِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ، وقَلْبِ لا يَحْشَعُ. و مِن عَلَمَ لا يَبْعُعُ. ومن دُعاء لاَ يُسْمَعُ. اللَّهُمْ إِنِيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هُؤُلَّاهِ الأَرْبَعِ. الِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِي عَمْرِهِ ﴾ اللَّهَمْ إِنِّي أَعْوَدُ مِنْ مِن الأَرْبِعِ: مِنْ عَلْمِ لا يَنْفَعْ، ومِنْ قَلْبِ لا يحتبع، ومِنْ غُسِ لا تَشَعَى، ومن دعاء لا يُسْمِغَ. أ.ك. د. ن. ن في مُسُن الْكُمري، وعن أبي هُويُرة

اللَّهُمْ إِنِّي أَغُودُ بِنِ مِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ، و مِنْ قَلْبِ لا يَحْسَعُ، ومِنْ دُعَاء لا يُسمعُ، و من علم لا ينعلم. أغود مك من هؤلاء الأزبع. ﴿ أَعَنَّ عَنْدَاللَّهُ بْنِ أَبِي الْهَدِيلُ عَنْ شَيْحٍ مِنَ النَّحْعِ

اللَّهُمْ إِنَّ أَغُودُ مِنْ مَنْ قَلْبِ لا يَحْشَعُ، ومِنْ دُعَاءِ لا يُسْمِعُ، ومِنْ بقْسِ لا تَشْبَعُ، ومِن علِّم لا ينْفعُ، أعودُ بك من هؤلاء الأزبع. أت عن عن عند الله نن عمرو

اللَّهٰمَ إِنِّي أَغُوْدُ مِنْ مِن عَلَم لا يَعْغُ، وقُلْبٍ لا يَخْشُعُ، ودُعَاءِ لا يُسْمِعْ. ونَعْسِ لا تَشْعُ، اللَّهَمَ إِنِّي أَغُوٰدُ بِكِ مِن هُؤُلاءِ الْأَرْبِعِ.

ر، رأي التُّن الْكُنري عنْ أنس بْنِ مالكِ

اللَّهُمْ إِنِّي أَغُوْدُ مِنْ مِنْ عَلَمُ لا يَنْفَعُ، ومِنْ قَلْبِ لا يَحْشَعُ، ومِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعْ. ومن

ر. ن في السُّس الْكُمري عن أبي لهويزة

اللهمَ إِنَّ أَعَوْدُ مِنْ مِنْ عَلْمِ لا يَنْفِعُ، وقُلْبِ لا يحسِّعُ، ونفسِ لا تَسْعُ، وَدُعَاءِ لا يُسمعُ، اللَّهُمَّ , يَنَ أَعْوِدُ مِكَ مِنْ هَؤُلاءِ الْأَرْبَعِ. ا ﴿ طَمِي عَنْ أَضِي بِنْ مَالِكِ ﴾

اللَّهُمْ , في أعزدُ من من قف لا يخشغ، ومن نفس لا تشبغ. ومن علم لا ينفغ. ومن دُعاء لا لِيَسْمَغُ. لَلْهُمْ إِنِّي أَعُوْدُ مِنْ مَنْ شَرْ هَؤُلاءِ الْأَرْبِعِ، لَهُمْ اغْسِر لِيْ دُلُونِي، وحصيّى وعندين.

طس عن أنس بن مالكِ

اللهم إنّ أغوّدُ مِن من الأزع. من علْم لا يبعغ. وقلب لا يحتلغ. وغلس لا تشلعُ. ودُعاء لا يُشمع ﴿ طس عَنْ أَبِي هُزِيْرَةً ﴾

ٱللَّهُمَّةِ إِنِّنَ ٱَعُوٰذً مَكَ مَلَ عَلْمٍ لا يَنْفَعُ. ومَنْ نفسِ لا تَشْبَعْ. ومَنْ قلب لا يَحْشَعْ. ومَن دغوةٍ لا نُسْتَعَاتْ بها.

ا شب عن أيس بي مالكِ

النهُمَ إِنَّ أَغُوْدُ مِنَ مِن عَلَمُ لا يَمْعُ، وقلْب لا يَحْشَعُ، ودعاء لا يُسْمَعُ، ومَعْسِ لا تَسْمَعُ، وما لَكُسل، ومن لَحُبامَة، فإنه بنِّست المطامه، ومن الكسل، والنُخل واغْبَر، ومن أنهرم، ومن أن أردَ إلى أزدل الْغَفْر، ومن فتمة الدَخال، وعداب تَمْر، وفشة محيا والمحات. اللّهُمَ إِنَّا يَسْأَلُكُ قُنُوا أَوَاهَة لمُحتة مُسِنَة في سيلك، لَهُمَ إِنَّا يَسْأَلُكُ قُنُوا أَوَاهَة مَنْ كُلِّ إِنَّمَ، والعَمْ معُعرتك، ومُعْيات أمرك، والسّلامة من كُلِّ إنْمَ، والعَمْيَعة من كُلِّ إنْمَ،

ك عن ابن عثاس



ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ الْجَوْعِ

أَعْوَدُ مَالله مِن قَلْبِ لا يَحْتَنَعُ، وعلم لا ينتفع، ونفسِ لا تَشْبعُ، ومن تخوع، فإنَّهُ نَسْسَ الصّحيَعُ.

شب عن عند الله تن مشغود

اللَّهُمُ إِنِي أَعُودُ مِنَ مِنْ الْحَوْعِ، فَإِنَّهُ مَلْسَ الصَّحِيعُ، وأَغُودُ مِنْ مِنَ الْحَيَالَةِ، فَإِنَّهَا مُسْتَ الْنَظِيئُةِ.

ع. ن. ن في السُّن الْكُبْرِي. ه. د، عن أبيَّ هُرِيْرة

اللَّهُمْ إِنِّ 'غُودْ مَكَ مَنَ الْجُوَعِ، فَإِنَّهُ بِنُسَ الصَّحَيْعُ، وَمَنَ الْحَيَانَةُ، فَإِنَّهُ بِنُست السَّعَانَةُ

ن، ن في السُّم الْكُنزي عن أبي هريرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوْدُ مِنَ مِنْ النِّمْرُ وَلُوْعٍ، ومِنْ الْجُوْحِ صَحِيْعًا.

طس عن عائشة

اللَّهُمَ إِنِّي أَعَوْدُ بِكِ مِنْ عِنْمَ اللَّذِينِ، وَمِنْ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ لَفُسِ الصَّحِيعُ شب عن عائشة



## ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْخَبْثِ

أغود بالمته من الخنت و لحماثت بر، ن في الشين الكبري عن ريد بن أزقم ، ت، ن، ن في الشين الكبري. ك، د، ق، ه، م، شب عن أنس بن مالكِ اللَّهِمَ إِنِي أَغُوْدُ مِنْ مِن الْحَبِتِ وَ لَحَاثُثَ رَدَ مَا شَبَ عَنْ رِيْدَ نِنَ أَرْقَمَ. تَا نَ فِي السُّنِي الْكُترِي، عَا طَسِ، قَ مَا حَ، هُو عَنْ أَنَّسِ تَنْ مَالَكِ

> سَيرِ اللهِ، اللَّهُمَ الذِّي أَغُودُ مِنْ مِن الْحُنْتِ وَ تَحْمَاثُ. شب عن أنس ني مائي

> > اللَّهُمُ إِنِّي أَغُودُ مِكَ مِن الْخَبِّثُ وَ لَحَيْثُ. ت عن أنس تي ماكِ

> > > أغوّدُ مالله من الحُنث والحديث. - ت عنّ أنس بن ماكِ

لله الله، اللَّهَ، اللَّهُمَ إِنِّي أَعَوْذُ لِكَ مِن الْخُلْثُ والْحَدَاثُ، ومِنَ الشَّيطانِ الرَّحيمِ. طس عن أنس بن ماك

> أغوذ بك من الحنت والحداث. ك عن زيدني أرقم



اللُّهُمَّ إِنِّي أُعْوَدُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ

اللَّهَمَّ إِنِّيَ أَعُودُ لِكَ مِن الرَّحْسُ النَّحِسِ، الْحَدِيْتُ الْمِحِمِتُ الشَّيطِابِ الرِّحيْمِ. ه عن أَبِي أَمَامَةً اللَّهَة إِنِّي أَغُوْدُ مِكَ مِنَ الْحَدِيْتِ الْمُخْدِثِ الشَّيْطَانِ الرَّحَيْمِ مَعَنَ أَبِيَ أَمِامَةً



ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ

أُعُودُ لك مِن شرّ سمَعي، وشرّ تصري، وشرّ لسابي، وشرّ قني، وشرّ مسيّ. ع. ن. ن في السُّن الكبري عن شكل بن مُحنيد

> اللَّهُمْ إِنِّي أَعُوذُ مِكَ مِنْ شَرَ سَمْعَيْ. ويصريْ، ولسابي. ومسيَّيْ. شب عنْ شكل بن خميد

اللّهٰمَ إِنّيَ أَعُودُ بِكَ مِن سَرَ سَمْعِيَ، ومِنْ شَرَ نَصَرِيّ، ومِنْ شَرَ لَسَانِي، ومِنْ شَرَ قَلْبِيْ، ومِنْ شَرَ مَنْتِيَ أ، ت، دعن شكل ني مُحيدِ

اللَّهُمَّ إِنِيَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَ سَمْعِيْ. ومِنْ شَرَ بَصَرِيْ، ومِن شَرَ بَفْسِي. ومِنْ شَرَ مِنتِيْ. ك عن شَكل بَنْ مُحيْدِ



اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَغَطِكَ

اللَّهُ إِنَّ أَعْوَدُ رَصَاتُ مِن سَحَطَّكُ، وَعُنَّعَافَاتِكَ مَن عُقُوْسِك، لا أَحْصِيَّ شَاءَ عَسِكَ أَتَ كَمَا أَتْسِتَ عِلَى نَفْسِكِ.

ن في الشُّس الْكُنْزِي عَنْ أَبِي هُونِرَة

اللَّهُمُ أَعُوٰدُ رَصَاتُ مِنَ سَحَصَكَ، وتُعَافاتك مِنْ عَقُوْمَتك، وأعوْدُ بِكَ مِنك، لا أَخْصِيْ تَاءَ عَنِكَ أَنْتَ كَمَا أَتَنِيْتَ عَلَى غَسك.

م. ك عنّ أبي هويرة

أغوْدُ ، لله برصاك من سحطك، وأنجودُ بمغفرتك من غفولتك، وأغودُ لك منك، لا أحصي تدة عنيك أنت كما أتليت على للسك.

· عب عن عائشة

أَعُوَدُ عَلَىهُ مِنْ عَقُوسَكَ، وأَعْوَدُ برضاك مِنْ سَحَطَك، وأَعُودُ بَكَ مِنْك، لا أَنْلَعُ مَدْحَتَك. ولا أحصي شاءَ عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسَكَ

عب عن عائشة

اللَّهُمْ إِنِي أَعَوْدُ مِرْصَاتُ مِنْ سَحَصَكَ، وأَعُوْدُ مُعَافَاتِكَ مِنْ عُفُوْسَكَ، وأَعُوْدُ مِكَ مَنْكَ، لا أحصيٰ شاء عينك أنت كما أثنيت على مفسك. أ. ه. ت. شب، ن في النِّس الْكُنري عنْ عليّ

رِيّ اغوْدُ مِن برصاك مِنْ سِحَطِك. وتُتعافاتك مِنْ عَقَوْعَك. وأغوْدُ مِنْ مَلك. لا أحصيٰ ثاء عميك أنت كما اتنيت على نفسك.

شب عن عائشة

اللَّهَمْ إِنَّى أَغُودُ رَصَاتَ مِنْ سَحَطِكَ، وَمُعَافَاتِكَ مِنْ غَفُوْتِكَ، وَأَعَوْدُ بَكِ مِنْكِ، لا أُحصِيْ تَاءَ عَلِينَ أَنْتَ كُمَّ أَتَلِيْتَ عَلَى لَفْسَكَ. أَعَنَّ عَلَيْ أُغُودُ رَصَاكَ مِنْ سَحَطِكَ، وأُعَوْدُ بمُعَافِئِكُ مِنْ غَفُونِكَ، وَغُوْدُ مِكَ مِنْكَ، لاَ أُخْصِيْ ثَاءَ عَنِكَ أَنْتَكُ أَثْنِيْتَ عَلَى نَفْسَكَ. ن، ن في الشُننِ انْكُتري. دعن عائشة

أغوْدُ برصاك من سحطك، وتمعافاتك من غَقُوْمَتك، لا أُحصِيْ تَاءَ عَمَيْك أَلْتَ كَمَا أُتّبيت على نفسك.

٠ ل في الشَّمِ الْكُبري، ت عن عائشة

اللَّهُمْ إِنَّ أَغُودُ مُعَافِئكُ مِنْ عُقُونِكَ، وأَغُوّدُ رَصَاكُ مِنْ سَحَصَكَ، وأَغُودُ مِنْ مَلكَ، اللَّهُمْ لا أَسْتَصِيْعُ ثَنَاءَ عَلِيْكَ وَلَوْ حَرَضَتْ، وَلَكَنَ أَنْتَ كَمَا أَثْنِيتَ عَلَى نَفْسَكَ. طس، ل في الشِّس الكُبْرِي عَنْ عَائشة

أَعُوْذُ رِصَاكَ مِنْ سَحَطَك، وِمُعَافَاتِك مِن عُقُوْمَتِكَ، وِلَكَ مِنْك، لا أَحْصِيْ ثَاءُ عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَتَيْنِتَ عَلَى نَفْسَكْ.

مط، قط على عائشة

أغوَدُ بعفوك من عقابك، وأعوَدُ برضاك من سحطك، وأغوَدُ بك مثك ب عنْ عائشة

أغوْدُ برضاك من سحصك. وتمعَمرتك من غَفُوتك، وبك منك، أنبي عَيْك لا أَبْلَغُ كُلّ ما فَيْك.

طس عن عائشة

أَعُوٰذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِرَخْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيَ ثَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ﴿ طس عَنْ عَائِشَةً ﴾

ٱللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ يِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَغَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِيْ ثَنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. \* قط عَنْ عَائِشَةً ﴾

أَعُوِّذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَغَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ أُثْنِيَ عَلَيْكَ، لَا أَبْلُغُ كُلّ

(ك عَنْ عَائِشَةً ﴾

أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِصَاكَ مِنْ سَغَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءْ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

(شب عَنْ عَائِشَةً



اللهُمَّ إِنِّيَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَةِ، وَالذِّلَةِ، وَالذِّلَةِ اللَّهُمَّ إِنِّيَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَةِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنَّ أَظَلِمَ أَوْ ﴿ أَ، دَ، قَ، كَ، غَنْ أَبِي هُرَيْزَةً ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، أَعُوٰذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ. (أغنُ أبي هُرَيْرَةً )

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ

ٱللهُمَّ إِنِّيَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَالنَّرَدَّيْ، وَالْهَرَمِ، وَالْغَمِّ، وَالْغَرِقِ، وَالْحَرِيقِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَنْ أَقْتُلْ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَنْ أَمُوْتَ لِدِيْغًا. ﴿ دَعَنَ أَبِي الْهُسْرِ

ٱللّٰهُمُّ إِنِيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنَ التَّرَدِيْ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، والْحَرَقِ، والْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ يَتَحْبُطنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيْغًا.

﴿ نَ فِي السُّنَنِ الْكُثِرَايِ عَنَ أَبِي اليَّسرِ ﴾

ٱللَّهُمَّ إِنِيْ أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنَ التَّرَدِيْ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرِيْقِ، وَأَعُوْدُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوْدُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا.

﴿ نَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ السُّلْمِي ﴾

#### مراجع:

خ: صحيح البخاري

م: صحيح المسلم

د: سنن ابي داود

ت، جامع الترمذي

ن: سنن النسائي

ه: سنن ابن ماجه

موء موطأ الإمام مالك

ك: مستدرك الحاكم

أ؛ المسند للامام احد ابن حنبل

عب: المصنف عبد الرزاق

ش: المصنف ابن ابي شيبة

طب: الطبراني في الكبير

طس: الطبراني في الاوسط

قط: الدار قطني

ق: السنن الصغيرللبه في، السنن الكبرى للبه في

در: سنن الدارمي

شب؛ البيهي في شعب الايمان

יני ילו

كر: ابن عساكر

حب: صحيح ابن حبان

خز: صحيح ابن خزيمة

غ: شرح السنة للبغوي